

افر كالم الم الم الم مرزالاترام موفى بن احرى ومالاطيه ت والمركب المحرك المادي يزاده إقال تحرفاوقي أل الكرجاويدر في و گينج شرود ٥ لايو

# تعارف كتاب مناقب امام اعظم ابوحنيفة

مناتب لام المقم الومنيفه والد كتب ₩..... صدرالاتمه اللام الموقق بن احد كلي مافير (م ١٨٨٥ م) 3000 حفرت علامه محرفيض احمه اولي بماوليوري مدخله العال ....... ☆ 27 ورزاده اقبل احمد فاردتى 'ايم - اے 'لاہور مرتب پروفیسر قالم مصطفی مجددی ایم - اے مختذمه حضرت المام اعظم ابوحقیقه واله کے احوال و مقامات ₩..... موضوع مل تعنیف کنک ······· \$ سال ظهاعت (عربي) لول ١٣٣١ه وائرة المعارف حيدر آباد وكن ١٩٩٩ء بمطابق ٢٠١٠ه - مكتبه نبويه كالهور ٢٠١٢ ع سل طباعت (اردو) اول \*\*\*\*\*\* تعداد اشاعت اول ....... <del>\*</del> منفحات ······ \$ ايم يو كمپوزنگ سينتر' بينك كالوني' ممن آباد' لاهور كيوزعك ------ <del>\$</del> قوى بريس لامور ····· لحائح القرما ومدف روقی پیلشرز داماً دربار مارکسط 0342-4584608 ¥ ...... تاثر قيت مجلد 

مکتبه نبو میر شنج بخش روژ ، لا هور احمد او بیاف اوقی پبلشرز دا تا دربار مارکیٹ لا هور

# فهرست مضامين

| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استادي مدير كاحق لواكرولي ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مترسد المناقب ازروفي مرغلام معنى مجدوى ٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صرت الم إلا منيذ فألد ك ابتدائي طلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الم اليو صنيف والدكانب اورولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم الرصيد فالحرى قابليت كاشمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعرت لهم ابوطنيذ خالو كانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت مغیان توری منت کی مجلس عیل امام ابو منیف داد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م العظم في كريم الماين كا الماديث كي روشق ش مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الارك المرابعة المرا | العرب الم الوطيف عاد كاهليد ميارك ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فتى سائل برايك بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م العمال بن دارت والعمال داني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الم الوطيقة الله كي قرامان في شهرت ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و حنیفہ والد فے جن محلیہ کرام سے طاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| للم الوطنيذ الله كي امادت ير مدارت ١١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المراجع المراج |
| سدنامدين اكبر عاد الم الوضية مالي كالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المعتم الوحنية والوك اماتذه كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم اير منيق فاد لور عشق اماديث رسول الله الماديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الا الم المرابط الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| للم الرضيف فالدكال تحسان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مع واله كي نقته برابتدائي نظر ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم ايومنيذ عالد اور اماويث يوى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مر تا المعنى والحجر علاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اختلاق روايات ك وجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الأ اور بإنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| على ومنسوخ آيات كاليك قاعده ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الم ابو منید او کے زہب کے بنیادی اصول ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ه د ل تغييرو تدريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فتيل عراض منظر العماد وطنيفه والدك فضائل بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ميد والدائي التاوى تظرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الم المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کفر کے فویٰ ہے احراز r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مع معد و الك حران كن فواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الم اليرمنية وإد كاميث يأكر عمل ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله الله المادة |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | - 1                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                          |
| ورافت کاکی مئله ۱۳۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10               |                                          |
| الل كوف كو تش عام ي اليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81               | مولدل کے کا کی حقیقت                     |
| ايك مورت كوطلاق عيماليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · III            | مروادر مورت کی بادخت کا آغاز             |
| وحريان كالك فل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184              | حعرت الم ابر منيذ عاد كالعشادي اعراز     |
| فارقى ميدان مناظروش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14               | سحاب كرام ك متعلق لام اعظم عاد كاحتيده   |
| قرات فلف المام براك مكالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BA .             | شيد المراوسيد كي كول الافت كسيدي         |
| لام او منيذ والدي ما مرجوالي كااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IIA.             | نهاد عمر کا سیح دنت                      |
| *・ はっととりかいし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n                | مومن کی اقدام                            |
| ایک قدری کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (F4              | انهياه كرام كى شان دخشيات                |
| مرت دال ورت كريد ين ويودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No.              | يوت كيا ہے؟                              |
| جار بزار حوالات كي دوايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FF               | خلينه وقت كاقائم مقام                    |
| استحاضہ پر مختگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 877              | مطاوین الی ریاح منتج سے الاقات           |
| سئله دور کا صحح بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B,1 <sub>m</sub> | المش لام او منيذ ك كلات كالمراف كرت ين   |
| زؤده مرك مطالب نجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . FF             | بيوهي برج مي بيوي كو تين طلاقيل          |
| ور في كا تعنيم بر أيك فيعلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BLG.             | غفام الرصنيف الأله                       |
| الم الإ منيقه غاد وار التعذاد ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ro.              | معزت المرباقرالات أيك مكالم              |
| الم ايومنيغه ماينز تورمغيان تورى منيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 874              | لام اومنيذ فاوے ايک رائني كامكالم        |
| ال الرائد المنافذ المن | 274              | بيذكاستنه                                |
| ا عمل آیک هم کماکر پیش کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9'9              | عدت كالدران تكاح                         |
| ایک بزار سائل کافوری جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61               | ゆりょうとう                                   |
| ایک کیدیاز کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Irr              | ايك فظ بدل كرستله على كرويا              |
| ایک هم کامل ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.             | الم جعفر مادق والدائية نادك فقيد اعتم تع |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                          |

| - | 1000000 |                                             |              |                                                 |
|---|---------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|   | 1,4     | الم الرصيف فألدى قياف كى واشمى              | 101          | جو لے رق نیوت مجود طلب کرا می کترب              |
|   | ren     | عم کاملیات                                  | It-          | للم الإمنيذ فالركامق فإني                       |
|   | r•r     | ستون اور پال امشکیزه                        | ITe.         | معرت مديق أكبر عاد اور معرت على عادي أيك مكافسه |
|   | r-0     | لام ابر منيف فأو كا تقوى                    | N            | مده تشاة ساتار                                  |
|   | r=2     | عالم اسلام كاسب يوالمتيه                    | LA           | المحل الك مكالمه                                |
|   | 142     | كارد بارى ريانت دارى كى أيك مثل             | cn           | الم اوطنية والح كرجة جوابات                     |
|   | F+A     | این فر                                      | 114          | الم الك ولا ك الرات                             |
|   | FIL     | كاردبار مي اصلا                             | 1 <u>∠</u> r | كوفه ميكه أيك ركيس رافعني كوهيعت                |
|   | FN      | كلود إريس رزق طال كم حصول كامعيار           | 120          | المةالعلم                                       |
|   | Pr.     | معترت نام أي منيقه فأد مك اخلاق د عادات     | 140          | تكاح بالشرط لملاق                               |
|   | rrr     | ائر كاساكل دينيه واختلاف اوراقاق            | W.           | چوروں کی گرفتاری کیلئے جیب و فریب طرف کا        |
|   | rrt     | الم اوصف فالحرك ونيات بينازي                | W            | فارجيول سے أيك مكالہ                            |
|   | rr4     | مصب تفاة (مده چف جش) سے انکار               | KAN          | يويان تبديل يو محش                              |
|   | 777     | الم ابو حذیقہ الات اور مردت کے کوہ گرال تھے | IAA          | رفع يدين كي ممانعت                              |
|   | ro      |                                             | 191          | حفرت الم إقرير كى خدمت ش                        |
|   |         | الكون كالمي خال محفظ                        | 1000         | المام ابوحقيفه والمحاكي فقني بصيرت اوروانائي    |
|   | PP4     | وام ابوطیفہ والد کا بمسائیوں سے حسن سلوک    | 19/1         | من قرات كي ايك مثل                              |
|   | rms     | ایک مار کی لوازے حن سؤک                     | Ma           | اكدر لي سے المت برآد كرال                       |
|   | m .     | الم ابوصيف ك تجد ، قرات ، جعد ك معمولات     | 291          | الم الك والله يستر معلق أيك ويشين كول           |
|   | or      | لوش لبای                                    | 399          | احمق کی ایک علامت                               |
| , | or      | الم او حنيد خادك تغوى ك چدر ماليس           | Pee          | المنى بخ الكار                                  |
|   |         |                                             |              |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | -                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| المال |                                         | سد عالم موى كالم وقد عالكت               |
| الم أبوطية وأفرى شهدوروزى معروفيات ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nz                                      | وعرك مي الكيديار تتمسارا                 |
| " جلدروم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nt                                      | المراير ضيد والحد عوام الناس كالمتقاده   |
| (3).00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | luis.                                   | لاست كر فيحت                             |
| لام الدِحنيد فالدكاوالدين اوراساتذه ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1791                                    | یے کے استاد کی فدمت                      |
| حن الوك و تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 120                                   | ودست كاقرش اواكروط                       |
| معرت لام الإي سف منظر كامعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.                                     | راه گیول پر موت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                      | احباب کی خدمت                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/4                                     | اباب كر في                               |
| ایک ٹرای سے گھڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127                                     | مر کردران موت                            |
| ایک حامد کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147                                     | الم او بوسد ما في كالل د ميال كاكنات     |
| الم ابوطنف والدك وشنول ك أيك سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                      | يوم قرض خواه كوسوف كروط                  |
| الم ايوضيف فأد اورام است كوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14" .                                   | حطرت زيد بن على ملوك كى مخلوت            |
| THE CHARLESTING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZY                                     | تجارت كم يمنافع بن مشارع كاحمد           |
| بيت الدال كي تقامت الكاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722                                     | تجارت كے نفع ميں ايك ضرورت مند كا صه     |
| وياد آفرت من أيك كالتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FZA                                     | مدعث پاک بیان کرنے سے پہلے صدقہ دیا جا ؟ |
| دین کے لیے برائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PZA                                     | كثيرالعلوم والهيام                       |
| علاء اور فقها ك لين الأن متام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rA.                                     | آيك شاكرد كاصله                          |
| الم ابوطيفه والمروين كي نظريش ٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAP                                     | مسلمانوں کے تقوی کارور                   |
| جم صرائد دی کابدید حسین مدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAP                                     | الم الوحنيف وفاء كاو قار اور تلبي كيفيت  |
| لام ابوطنيفه والدي والت قرآن پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FAR                                     | المجلس بين سانب كأكرنا                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                          |

| i. |         |                                               |       |                        |                             |
|----|---------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------|
|    |         |                                               |       | -                      |                             |
|    | P4.     | ايت ورون                                      | ru    |                        | فاتحقالكتاب                 |
|    | P4-     | شافی معرات کے ایک اعراض کا جواب               | 121   |                        | مورة البقره                 |
|    | rer     | على مرفيزاني كالكير عط                        | FZF   |                        | سرة ال عمران                |
|    | 140     | المام منيد فام كانفاكل                        | FZF   |                        | سورة الشباء                 |
|    | PH      | ايك قد كوداه على جلس على                      | 1721  |                        | سورة الانعام                |
|    | PT      | عد من حقرت المام كي فدمت على عاضر عوال        | FZF   |                        | سورة الاعراف                |
|    | Pro-    | للم ايوطيف فأهرك شهدداذ                       | rzr   |                        | سورة الانقل وتؤب            |
|    | Late.   | الم ابر منید فاری می می بات کرتے تھے          | P45   | 9.1                    | مورة يولس                   |
|    | P*1+    | محيرتن فمنل ماينجه                            | P27   |                        | مورة يوسف                   |
|    | 4       | الإسليمان مديل كاتعارف                        | 1 ×   | <u>الكر بو</u> ك الفاظ | الم ابوطنيفه المام كمند     |
|    | MO      | لام جعفر صادق عاد كاشيمين سي متعاق عقيده      | 744   |                        | یاد کار زماند من کے         |
|    | 1414    | معرت الماء مند والدك البيد شارعول ي شفقت      | r24   |                        | الم الإطنية الله تابعي تح   |
|    | יזיין   | جل مي الم ابو صنيفه والم كارفات كارات         | TAI   |                        | طم فرائض کی تدوین           |
|    | (4.h.h. | الم او صنيد خاد كاجنانه بهاس بزار نوكول في حا | FAF   |                        | الإكررازي والح كالك كالر    |
|    | rrr     | اين ير ع منظ كومدم                            | FAP   |                        | شوانع کے استدال پر ایک تکاه |
|    | err     | الم الوطيف والوكافس ا                         | P"AP" |                        | عمرد بن شرجيل غاه           |
|    | rry     | للم الرصيف إلى كاجنازه الحا                   | FAT   |                        | نب رسول المالة كامقام ومر   |
|    | rr4     | مده قذاة كي توليت كم ليئ ظيف كي كومش          | PAY   | برايت نظر •            | المتمنالقريش كاطتك          |
|    | (F) -   | مد الفناة كا علم المديال كرديك                | PAA   |                        | ۲ خری پخت                   |
|    | L. JE., | الم اوضف والدموت كردواذك                      | FAA   |                        | قدمواقريشأ                  |
| 1  | ماسان   | مصرت الم ابو خيفه مياد كاس دفات               | 1-4-  |                        | الكالراى جواب               |
| 1  | -       |                                               |       |                        | V/                          |

28.5

|                                                                                           |             | 1                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| زيعت كي مَدين ش أولت                                                                      | Pra         | الم الرصيف فألدى من ش ك من بيد المعار    |
| رو مقابلہ کے طوم کی تعدین ۲۹۵                                                             | 2 mma       | حدالله بن السارك مناجي                   |
| واض کے آثرات                                                                              | 2 cm        | كياتران علوق ٢٠                          |
| يا اور طلاحي                                                                              |             | 11月次が正常とうかに                              |
| ناقعي حطوات كاليك اوراحتراض                                                               |             | الم ابر منيقه ولا كى قبرى لعيلت          |
| ا نعير كالكدوم                                                                            | FA          | الم ابوطيف فالد كم مزار يروعاول كى تبولت |
| ام ابوطیف غاد کے شاکروخاص امام ابوبوسف ملاء                                               | ror         | ازالدويم                                 |
| کے طلات زعرگ                                                                              |             | الم ابوطنيف كرمد ع تك الفاظ مراول ك      |
| معزت الم موسف عالى كامولد الور خانداني لب                                                 | 1.00        | محاور سے بن کئے                          |
| تعرت الم ابويوسف من كوك السارى كيول كماكميا؟ ٥٠٢<br>تعرت المم ابولوسف من ليد ك اسائده ٥٠٢ | TO STATE OF | ایک بدندب می تنزید                       |
| عرب بہ بوج علی دولے ما ما ا<br>الم ابو بوسف روال کے خالف                                  | F 2         | حضرت الم ك تقوىل ك ايك مثل               |
| لهم ابو يوسف يفوت عليا<br>للم ابو يوسف يفير منصب تشاة ي                                   | 676         | الم أبو منيف والدى مناجات                |
| تام بو پوت دار کار تا اگل داندگا ۵۰۵ تام دارد کار تا دارگا داندگا ۵۰۵                     | 822         | لام او منيف والدى اب شاكردول كودميتين    |
| الم الولوسف ملت الات ك جوابات دية إلى الله                                                | 2014        | معرت الم الوضيد وي كاوميت يل             |
| مام بوج سف مداد کی محمت آمیزیاتی اور پرویزگاری ۵۲۸                                        | 77.74       | مان ك لي ليد كري كالمرية                 |
| الم او يوسف من فلي فليف عماسيد اور امرائ سلطنت ١٥٣١                                       | 77.00       | المهاوى ين الله موي                      |
| الم ابريس ما يد عدل والعداف ك مندي                                                        | ("A"        | داب اسلام بدوب الم الاطف فادى برزى       |
| مام اور من مالو کی افغیت پر اکر دات کے ماثرات ۱۳۳                                         | MAA         | 11月日本上海上海上海 11上海                         |
| ناجر الفع معن الك لوث ١٩٧٥ ٥ ١٩٥٥                                                         | FAA         | اید اعلان                                |
|                                                                                           | PAR         | الم ابرطيد وادى ميس شورى                 |
|                                                                                           | 174         | معادين لهم إلا منيف فادع ايك الذارش      |
|                                                                                           |             |                                          |
|                                                                                           |             |                                          |

# مقدمهالمناقب

#### از = يردفيسرغلام مصطفى محددى ايم ك

المام ملا علی قاری ملط فراتے ہیں کے آپ کے آپاؤاجداو میں غلاق کا کوئی اثر نہیں المام اعظم ) آپ کے والد ماجد حضرت المام علی محج ہے کہ آپ آزاد پیوا ہوئے۔ ( مناقب الهام اعظم ) آپ کے والد ماجد حضرت علی الرحمہ کی ولاوت اسلام میں ہوئی تھی۔ ( آریخ بقداد جلد ۱۳ صفحہ ۱۳۳۳ ) آ۔ ، کے والد ماجد حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرائی۔ ( ایشا صفحہ ۱۳۳۳ ) گویا آپ کے گرمی شیرخدا کا فیضان بھی شما تھیں مار رہا تھا۔ آپ تابعی شح اس حقیقت کو علامہ زبی نے " مناقب اللام ابی صنیفہ " میں اور امام ابن مجربیندمی نے " الخیرات الحسان " میں صراحت نے اقبل کیا ہے۔ آپ کا وطن کو قد تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمیح اللہ و کنر الایمان و جمعہمہ العرب یعنی " ایلنہ کا نیزہ ایمان کا خزائد اور عرب کا وماغ کما اللہ و کنر الایمان و جمعہمہ العرب یعنی " ایلنہ کا نیزہ ایمان کا خزائد اور حضرت سلمان اللہ و کنر الایمان عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الشقات الکبرئی جلد فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الشقات الکبرئی جلد فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الشقات الکبرئی جلد فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الشقات الکبرئی جلد فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبہ الاسلام یعنی " اسلام کا گھر " کما ہے۔ ( الشقات الکبرئی جلد

"ب کے زبانہ میں کوف تعلیمات اسری کا زبردست مرکز تھا جم میں تین ہو اسحاب رضوان اور سر افراد بدر نازل بہوئے۔ ( ایشا صفی ۱ ) ایک ہزار سے زیردہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم نے رہائش افتیار فرائی الیاضی کے اپ ب نے جوان ہو کر ریشی کپڑے کی تجارت کی اس لئے آپ کو "الخور" کتے ہیں۔ "ب کے سواح نگاروں نے آپ کی صاف سخری تجارت کا ذکر ہوے اہتمام ہے کیا ہے۔

حضرت الام موفق جلد اصفحہ المرحمہ کی تصبحت پر علم این کی طرف راغب ہوئے۔

(المناقب از الام موفق جلد اصفحہ ۱۵۹) = ابتدا" علم کلام سے از حد ولچی تھی۔ ندائب باعلہ سے مناظرے کرتے تھے جم کے لئے آپ کو ہیں سے زائد مرتبہ بھرہ کا سنر کرتا پڑا۔ (اینا) علم کلام کا مرک میٹیت سے آپ کو بہت شہرت ہی۔ بعدازاں علم نقد کے سے حفزت حماد رہنی اللہ تعالیٰ عند کے صفحہ درس میں ماضر ہوئے۔ (آریخ نفداد حلد ۱۳ صفحہ ۱۳۳۳)۔ آپ نے چار بڑار مشائع عند کے صفحہ درس میں ماضر ہوئے۔ (آریخ نفداد حلد ۱۳ صفحہ ۱۳ سے آپ نے جار بڑار مشائع کے استفادہ کیا۔ (المناقب جلد اصفحہ ۱۳ ان مشائع کرام میں بعض سحاب ہیں جم کا مام ابن حجر عسقد فی نے بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصا حضرت نس بن مائک رضی اللہ تعالیٰ عند سے آپ کی مدقائی واضح ثابت ہیں۔ (فاتونی ابن حجر) درباچہ " شرح سنراسعادت " میں اشنی عبدائی کو مدفاتی واضح ثابت ہیں۔ (فاتونی ابن حجر) درباچہ " شرح سنراسعادت " میں اشنی عبدائی محدث وادی عبد الرحمتہ نے بھی می قول نفل کیا ہے۔

نقد میں "پ کا مقام بہت بند ہوا۔ آپ نے سب سے پہنے سم شریعت کو مدون فربایہ۔
آپ کی اتباع امام مالک بن انس مرتبی نے موطا کی ترتیب میں ک۔ نسیب سل مصحبہ صفحہ
اسم کی جنس نداکرہ میں وقت کے جلیل القدر فقی عاضر ہوئے تھے مثلاً امام یوسف 'زفز' واود طائی' اسد بن عمود' علی بن مسمر اور مندل بن حبان وغیرہ ( آریخ بغداد) بعض مسائل میں تو ایک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی' الفاق ہوت تو اسے امام یوسف " اصوں " میں درج کر لیتے۔ ( الک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی' الفاق ہوت تو اسے امام یوسف " اصوں " میں درج کر لیتے۔ ( المناقب جدد ۲ صفحہ ۱۳۳۳) آپ نے تراسی بڑار مسائل حق ورے 'بل ابوا ہر جدد اصفحہ ۱۳۵۳) آپ عبوات سے ہے۔ باتی مسائل معاملات کے بارے میں جیں۔ ( ایل ابوا ہر جدد اصفحہ ۱۳۵۳) آپ علم کلام و فقہ کے میدان کے مشہوار تھے اور سیرت و کردار کے بھی روشن میناد تھے۔

∴ آپ علم 'کرم اور ایار کا عظیم پراڑ تھے۔ (اخبار ابنی صنیفہ صفحہ ۳۳)
 ∴ ورع یس اشد اور زبان بی احفظ تھے۔ (ایسنا صفحہ ۳۳)
 ∴ قوت پرواشیت اور صبر و حمل کمل درج کا حاصل قد (ایسنا صفحہ ۳۳)
 ∴ نمایت شریف و نمیل اور فیبت ہے کئے والے تھے۔ (ایسنا صفحہ ۳۳)
 ∴ نمایت شریف میں سب ہے المجی نماز پڑھے' فشیت النی ہے مادمال تھے۔ (ایسنا ۵۳)
 ∴ بیت انقد شریف میں ایک رکھت میں قرآن ختم کید (الخیرات الحسان صفحہ ۳۳)
 ∴ سرا دن اور سری رئت آ فرت کی صب میں رہجے۔ (ایسنا صفحہ ۲)
 ∴ اس پر سب کا انفاق ہے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ (المناقب جلد المحدد)

الم الله على على عشاء كے وضو سے ليمركى نماز برحى۔ ( وفيت ال عيان جلد ٢ صفحہ الله ٢ صفحہ ١٠)

الله ... دمضان الهبارك مين سائه بار قرآن مجيد ختم فرائة منهد ( نسبيص الصحيفه صغر ٢٠٠)

∴ کشر رات کو ہر رکعت میں سرا قرآن ختم کر جاتے۔ (طبقات الکبریٰ صفحہ ۲۳)
 ∴ جس جگہ وصل ہوا وہل سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا گیا تھ۔ (الینا)
 ∴ اپنی کمائی ہے کھائے 'عطیات کو رو کر دیتے تھے۔ (الخیرات الحسان صفحہ ۵۵)
 ∴ سب سے زیادہ سخی اور متق تھے۔ (المناقب جلد اصفحہ ۹۳)
 ∴ بکشر شاگردوں کے بھی افرا بات برداشت کرتے۔ (الخیرات الحسان صفحہ ۳۷)

الله ... طیف الطبع تنے ایک بوسیدہ الباس والے کو بزار ورجم دینے اور فرمایا جاؤ اپنا صیہ فیک کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندہ پر اپنی رحمت کا اثر وکھے۔ (المطل سحریة صفحہ دے)

الله عليه وآله وسلم سے عابت ہے مر آکھوں پر قبول میں مرے مل بال الله ملی الله ملی الله علیه وآله وسلم سے عابت ہے مر آکھوں پر قبول میرے مل بلپ ان پر فدا ہوں ' مر آکھوں پر قبول میرے مل بلپ ان پر فدا ہوں ' مر اسلم سے مان کے ارشاد کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر کتے۔ (کتاب المعیزان از شعرانی)

#### رسول ا کرم میلیدیر کی تظرمیں

اند کریم نے آپ کو سیرت و کردار کی جملہ خوبوں سے آرامتہ فرمایہ تھے۔ جس نے آپ

کو دیکھا آپ کا ہو گیلہ جس نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا وہ متاثر ہوا۔ چنانچہ آریخ شہد ہے کہ

آج کی لمت اسدمیہ کے برے برے مفکرین و متصوفین نے آپ کے حضور پن عقیدت و

دراوت کے بچول نچھاور کے ہیں۔ مب سے پہلے ہم حضور سرور کو نین صلی انند سیہ و آنہ و سلم کی

حدیث عقل کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح آپ اس عظیم غدام اور محبوب ہستی کی خبر دئ ہے

فرمایا ....

ایمان را می بھی قدرے اختاف القاظ کے ساتھ یہ صدیث موجود ہے " آگر التا ایمان را کے پاس الکا ہوا ہو گا تو عرب اس کو نہ پا سکیں کے البتہ فارس والے اسے مامل کر لیں ہے۔ ( رواہ طیرانی )

حضرت المام سيوطي عليه الرحمد فرملت بين

" میں کتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فے یقیتاً ان احادیث میں امام ابوضیف قدس سروکی خبردی ہے جس کی روایت معرت ابو هريوه رضی اللہ تعالی عند ف کی ہے۔ ( بعض سعدی بن عماوه رضی اللہ تعالی عند ہے موی جیں۔) (تبييض الصحيفه صفحہ ۳)

#### لهم اعظم بريتية اور علم حديث

غیر مقدین حفرات کے نزدیک حفرت لام اعظم رمنی اللہ تعلی عند علم حدیث میں بائکل تابد ہیں۔ اس طرز گلر پر خود غیرمقندین کے مقدر عالم جتاب واود غزنوی صحب نے اظمار افسوس کیا ہے کہتے ہیں :

"جاعت الل مدیث کو حفرت گنام ابوطیف رضی اللہ تعالی عند کی موصلی بد وعالی اللہ تعالی عند کی موصلی بد وعالی اللہ میں اللہ اللہ عند کی موصلی بہت اللہ عند کر بیٹے گئی ہے اللہ ابوطیف کد ویتا ہے۔ چھر ان کے بارے بی ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تین مدیثیں جانے تھے یا ذبون سے زوادہ گیارہ اگر کوئی برا احساس کرے تو وہ سترہ احدیث کا عالم گروان ہے۔ جو لوگ استے جیس القدر امام کے بارے بی یہ نقط نظر رکھتے ہوں ان بی اتحاد و پیجنتی کیونکر بیدا ہو سکتی ہے۔ (حضرت مولانا داود غزنوی صفحہ ۱۳۰)

حضرت عيدالقد بن ميارك روفيد أن فرمات بي كد " تم پر لازم ب لثر كاعلم أور اثر كاعلم ما ما ور اثر كاعلم عاصل كرف ك لئم الم ابوضيف وينتي كى محبت لازم ب كد اننى سے حديث كا معنى اور آويل مل على ب-" ( الد قب منفى ١٠٠٥) ياو رب كه حضرت عبدالله بن مبارك رينتي عظيم محدث سخت وه ايك ايب آدى سے تقصيل حديث كا مشورہ كيے وسے على جي جو حديث كو نهيل جاتا-

صدر الائمه المام موفق رافي " فرات بن كه " الم الوطنيف را كاب " الناد "كو عاليس بزار العديث عن منتب فرايا- (الناتب صفيه ١٨٨)

المام طلاعلی قاری روید : نش فرات بین که دام اعظم روید نے اپی تصانف میں ستر بزار سے زودہ عدیثین بیان فرائی بین جبکه جالیس بزار سے کتاب الآثار کو نتخب فرایا ہے۔ (مناقب سام ویل الجوا بر المصید جدد ۲ صفحہ ۲۲۳)

این جر سی دیشہ : فراتے ہی کہ حفرت لام نے جار بڑار مشائح کرام سے جو کہ ائم

آبعین تھے اور وو سرے حضرات سے روایت کی ہے' اس کئے علامہ ذہبی اور وو سرے علماء نے آپ کو صدیت کے حفاظ میں شار کیا ہے اور جس مخص نے ممان کیا کہ وہ صدیث کی طرف کم توجہ وية تق اس في تسائل يو حمد كى بها بر اليا كمله (الخيرات الحسان سفيه ١٦) معر بن كدام رطفت " طبب مع الى حسيمه الحديث فعسا من في ابوضيق ك ساتھ صدیث کی تحصیل کی وہ ہم سب پر عالب تھے۔ (منافب الذہبی صفحہ ۲۷) سب سے بوط کر اہام خود قرماتے ہیں کہ میرے پاس ذخیرہ حدیث کے بہت سے متدوق جمرے بڑے ہیں جن میں سے بہت تموڑا حصہ انتاع کے لئے نکالا ہے۔ (المناقب از موفق) فیر مقلد حضرات نے این خلدون کے حوالے سے یہ برایگندہ کیا ہے کہ امام کو سرہ صدیثیں یود تھیں ، وال تك ابن خلدون في حفرت الم بريت كو صديث ك كبار مجتدين بن شار كيا ب اور رد و قبول کے سلمہ میں ان کے زرب کو قاتل اعتاد کو ہے۔ (مقدمہ صفحہ ۲۲۳) باتی انہوں نے جو ریہ کھا ے قابو الوحليقة رضي الله تعالى عنه يقال للعث رويته الى سلعة عشر حديث او محوه ابوطنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہے سرہ یاس کے لگ بھک حدیثیں مردی ہیں اس کی ہم مختلف پہلووں سے تشریح کرتے ہیں۔ ، ا .... ایک ب افذ حدیث لیحی حدیث حاصل کرنا اور دو سرا ب روایت حدیث معنی حدیث کھیرنا اور ررحانا۔ ابن خلدون کے قول سے روان تہ حدیث کی قلت ثابت ہوتی ہے اخذ حدیث کی ہرگز تمیں۔ اور روایت حدیث میں قلیل ہونا کوئی جرم اور علم حدیث میں بے بشاعت ہونے کی ولیل نبیں۔ علامہ ابن حجرنے کیا خوب کما ہے " وہ سائل کے استباط میں معروف سے اس لئے ان کی روایتی بھیل نسیں مکیں۔ جس طرح حضرت ابو بحر اور حضرت عمر رضی اللہ تعاتی علم کی روایات آن کی معروفیت کی وجہ ہے کم ہو کمی اور حضرت ابو هربره رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دو سرے محلبہ کی روایات بے شور بیں۔ بید حضرات عوام کے مصر فح میں مشغول تھے۔ اب بيه كهناكه حضرت صديق أكبر' عمر فاردق ' عثان غني ادر على المرتضى رمني الله تعالى عنم کا بلیہ حضرت ابو ہرمرہ یا وو مرسے صحابہ کرام ۔ سے کمزور تھا بہت افسوسناک اور علم حدیث کے ساتھ کھلا نداق ہے۔ اس ملرح المام مالک میٹید اور المام شافعی میٹید کی روایات ان حضرات سے کم

ی جو روایات کھیدانے میں فارغ شے۔ اس سلسلہ میں ابوذرعہ اور این معین کی مثل وی جاسکتی ہے۔ کیا کوئی ان حضرات کو امام مالک بیٹے اور امام شفعی بیٹے پر فوقیت وسے سکتا ہے۔ المذا روایت صدیث میں قبیل ہونے پر قباس کرنا بہت برا تعصت ہے اور این صدیث میں قبل ہونے پر قباس کرنا بہت برا تعصت ہے اور این صدید میں میں بہت بری تحریف ہے۔ علمہ ابن خلدون خود فرائے ہیں :

قد نفود بعص سبعصین المتعسفین الی ان منهم من کس قبیل لبعاعة فی الحدیث فسها قبت روایة ولا سبیل الی ها لمعنقد فی کار الائمة کان الشریعة الما نوحد من الکتاب والسمة " بعش کرد و شمنون نے تو ایمل تک جموت باندها ہے کہ بعش اثر کبار طریق ش عابل ہے اس لئے ان کی روایات کم بین- انحد کار کی نبیت یہ افتاد کوئی حیثیت نبیل رکھا شریعت و کاب و سنت سے مافوذ ہے۔ (مقدمہ منی سیم)

٣ .... ابن خدوں سے بو كما ہے كر الم اعظم رضى اللہ تعالى عند سے سترہ يا اس كے مگ بحگ حديثين مروى بين تو به ان كا اپنا قول شين ہے۔ انسوں سے اسے صيغہ مجمول سك ساتھ غش كيا ہے۔ يعنى يف كمہ كر اس قول في صنعت پر مهر تقديق شبت كر ہے۔

سا ..... ابن فددون عظیم مورخ تو بین محدث نین اس سے انیں ائد کرام کی روایات کاعلم کم ہے کی وجہ ہے کہ انہوں نے اہم ماک ایج کی مرویات کی تعداد موطا بیر تین سو بتائی ہے فراتے بین " وم یک رحمه میده اسما صبح عدده م فی کذب لموض وعایته ثلاث مائة حدیث اوضحوها - " (مقدم)

اور ایم اجر بن ضبل ریٹے کی مرویات مند احمد میں پچاس بڑار بیان کی بیں افرائے ہیں احمد من حسن رحمه للّه فی مسلم حمسوں عب حدیث طالا کلم اللّ علم ہے مخلی احمد من حسن رحمه للّه فی مسلم حمسوں عب حدیث طالا کلم اللّ علم ہے مخلی نہیں کہ یہ تعداد غلط ہے۔ متوظ شریف میں " مترہ سو بین " اور مند احمد میں تمیں بڑار احادیث مروی ہیں۔ بیسا کہ شاہ وں اللّہ ریٹے نے قرمایا ہے اب ویکھنا یہ ہے کہ این ضدون سے امام مالک ریٹے اور لمام احمد ریٹے کے جارے میں قبائل ہو سکتا ہے تو الم اعظم ریٹے کے جارے میں کیوں نہ ریٹے اور لمام احمد ریٹے کے جارے میں کیوں نہ

A his array and a page, and a page

ہوا ہو گا۔ نیز اس سے فیرمقلدین کی حضرت اہم اعظم میٹیے سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے محد شین کرام کے اقوال پر اعتبار کرنے کے بجائے ایک مورخ کے نقل کردہ انتہائی مجمول قول کو سامنے رکھا۔ محویا ۔ کو سامنے رکھا۔ محویا ۔

#### مث حمی برباری ول کی شکانت ووستو اب گلتال رکھ لیا ہے میں نے ویرانے کا نام

الله المعظم رضى الله تعالى عند روايت مديث مين قليل نبين اس اجمل كى تنعيل ويكنى بو تو آپ ك بلند بايد شكرون اور آپ سے روايت لينے والوں كى تعداد ير غور كرنا ويت افظ محد بن احمد السهبى الثافعى منظم نے لكھا ہے :

" " " ب عد ثین نور فقی نے کیر روایات حاصل کی ہیں کہ ان کا شار نیس کیا جاسکا۔ " پ کے اقران ہیں سے مغیرہ بن مقسم ' ذکریا بن ابی اسحاق ذائدہ ' سعر بن کدام ' سغیان ٹوری ' مالک بن مغول ' یونس بن ابی اسحاق اور ان کے بعد کے ذائدہ بن شریک ' حسن بن صالح ' ابو بحر بن عیاش ' عیسی بن یونس ' علی بن مسر ' حفص بن غیاث ' جربر بن عبدالحمید ' عبدالله بن مبارک ' ابومحلوب ' و کبع ' الحاربی ' فزاری ' بزید بن بارون ' اسحاق بن یوسف مبارک ' ابومحلوب ' و کبع ' الحاربی ' فزاری ' بزید بن بارون ' اسحاق بن یوسف الازرق ' الحائی بن مجران ' زید بن حباب ' سعد بن صلت ' کی بن ابراہیم ' ابوعاصم انسبیل ' عبدالرزاق بن حباب ' صعد بن صلت ' کی بن ابراہیم ' ابوعاصم انسبیل ' عبدالرزاق بن حبال سامہ ' بوجی الحمان ' عبدہ بن عبدالله العاری ' ابوهیم ' بوذة بن خلیف ' ابواسامہ ' بوجی الحمان ' ابن نمیر ' جعفر بن عون ' ابحاق بن سلیمان اور خلق ابواسامہ ' بوجی الحمان ' ابن نمیر ' جعفر بن عون ' ابحاق بن سلیمان اور خلق ضداد ( مناقب الیام الی صنیف بیش صفح س)

اور علامہ علم الدین شامی علیہ الرحمہ نے آپ سے روایات افذ کرنے والوں کے نام درج کتے میں جن کی تعداد تقریاً نو سوچوجیں ہے۔ (عقود الحمان باب سے - ۵) اس طرح خطیب بغدادی نے بھی کافی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ حافظ کردری علیہ الرحمۃ نے صرف ایک محدث مصرت عبد الله بن بزید تی علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مصرت لام میابیج سے نو سو

احدث مبارکه حاصل کی جین- (مناقب کردری صفحه ۲۹۸)

پھر آپ سے پہروہ مسائید منقل ہیں جن میں سے چار کو ان کے عظیم علقہ نے بلاواسطہ جمع کیا ہے۔ علامہ زابد کو ٹری نے انام تعنی اور ابن شاہین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ خفیب بغداد کے پاس بھی وار تعنی اور ابن شاہین کی مند الی حنیفہ تھیں۔ یہ ود مندیں ان پدرہ کے خلیب بغداد کے پاس بھی وار تعنی اور ابن شاہین کی مند الی حنیفہ تھیں۔ یہ ود مندیں ان مسائید کے علاوہ ہیں۔ ( انام اعظم اور علم حدے بحوالہ نقدم نعب الراب صفحہ 1909) ان مسائید کے عدوہ انام ابوبوسف میٹے کی کتاب الخراج مبدالرزات کی مصنف این ابی شبیعہ کی مصنف اور انام محمد کی مروف میں ہزارول روایات آپ سے منصدا کی گئی ہیں۔ پھر اپنی کتاب الافار جس کو چالیس ہزار اصورے سے ختب فرمیا ہے۔ ان حقائق کے ہوستے ہوئے جن کوئی سترہ روایات کی رث بڑار اصورے سے ختب فرمیا ہے۔ ان حقائق کے ہوستے ہوئے جن کوئی سترہ روایات کی رث بڑار اصورے کو منے کرنے کے حراوف ہے۔

الم اعظم رض الله تعالی عند کے پاس اگر ستوہ احادیث کا ی ذخرہ ہو آ تو بدے بدے عد شین اور ٹادر روزگار فقبا چند دن کے بعد آپ ہے مند موڑ لیتے۔ جبکہ اس کے برنکس ہم دیکھتے ہیں کہ الم بخاری ریکھ کے استاد معرت کی بن ابراہیم ریکھتے ہیں کہ الم بخاری ریکھ کے استاد معرت کی بن ابراہیم ریکھ نے اپ اور ساخ عدمت کے لئے الم اعظم رضی الله تعالی عند کے درس کو لازی قرار دیا تھا۔ ( المناقب از موفق جد ا صفحہ کے الم وکیع کے بارے بی لکھا ہے کہ انہوں نے معرت لام ریکھ ہے ادر عادرت کا بہت زیادہ ساخ کیا تھا۔

#### امام اعظم رافعیه کی نقابت

فیرمقلدین حفرات امام اعظم رضی الله تعالی عند کو ضعیف کے بیں ولیل یہ کد امام بھاری برجد نے انہیں اپنی کرب " الصعفاء " بیل کیا ہے " یمال ہم بی کد سکتے بیں کہ جب آدی دن کو رات کئے پر طا ہو تو اے کون روک سکتا ہے۔ جس عظیم انسان نے محابہ کرام ہب آدی دن کو رات کئے پر طا ہو تو اے کون روک سکتا ہے۔ جس عظیم انسان نے محابہ کرام سے حدیث ں ہو تابعین کی کثیر تعداد کو دیکھا ہو بلکہ خود اس طبقہ صالحین میں نمایاں ترین مقام کا صال ہو 'جس کے زید و تقویٰ خلوص و احتیاط کی اس کے جلیل القدر معاصرین نے گوائی دی ہو بھر سب سے بڑھ کر جس کی بشارت خود سرور عالم ' مخرصاری صلی الله علیہ و آلہ و سلم نے دی ہو بھر سب سے بڑھ کر جس کی بشارت خود سرور عالم ' مخرصاری صلی الله علیہ و آلہ و سلم نے دی ہو

۔ اور اے بخاری و مسلم نے اپنی می ج میں ورج کیا ہو' اگر وہ بھی ضعیف ہے تو یہ غیر مقلدین کمال سے نگتہ ہو سمجے؟

باتی رو گئی ام بخاری کی بات تو ہم ان کی جلالت علی اور نقابت فکری کو تشلیم کرتے ہیں لیکن جران ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر حفرت امام میٹ کا ذکر " کت سے مصعف و "ش کیا ہے" کی نہ کہ کان مرحیاً سکنوا علی رو یہ و علی حدیثه وو مرجی تھے اور وگول نے ان ہے روایت و صدیث لیتے ہی سکوت کیا ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت المام علی بر مرتی ہوئے کا اثرام اتنا عط ہے کہ ولیل کی بھی ضرورت نہیں ' فرو حضرت المام علی ہے اپنی مشہور آلیف" فقہ اکبر " میں ارجاء کی تزدید فرمائی اور عدمہ مرغینائی ہے آپ کا قول لکھ کہ اہل لارحاء مدیس یح مدوں الحق فک مو سامکوف اکثر و کست افھر ہے محمداللہ کوفہ میں مرتی کثرت سے دہتے تنے جو حق کے فدف تنے اور میں ان سے مناظرے میں جمیت ما تا قال (کشف الاسرار جوالہ مناقب الدام اعظم معد صفح ال

علاوہ ازیں فیر مقدین حضرات کے اس ازاء کا تجربے ہم وں کرتے ہیں کہ اگر حضرت الم رضی اللہ تعالیٰ عد کے ارجاء کی وجہ ہے آپ کی روایات بایہ جوت کو نیس پہنچیں تو یہ الزام الم بخری پر بھی عائد ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ابی سجع بی تقریباً سولہ راویوں ہے روایات کی ہو جو مرجی برنے بی مضور تھے۔ ( تمذیب الشخیب بی اس کی تفسیس موجور ہے۔) نیز چار راوی نسب کے عمبروار تھے تقریباً ستاکیس شید ' جے تدری' چار خاری اور چار جمی ہیں۔ ( یہ کتب معارف اور میزان الاعد ر بی ویک چ سکتا ہے۔) مجع بخاری کے اننی رواۃ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں ہی ضعیف روایات ورق بیں ' بین حال سلم کا سے' علام طا علی قاری طیہ الرجمتہ فرماتے ہیں :

" ایام بخاری کے چار سو چیں (۱۳۰۰) راویوں یں سے ای ( ۸۰) راوی ضیف بیں اور مسلم کے چھ سو چیں ( ۱۳۰۰) راویوں یں سے آیک سو ساٹھ ( ۱۲۰) ہیں۔" کما ذکرہ لسحاوی فی شرح المبة العراقی (مصصحات اس الاثر علی شرح تحمة العکر)

11131111, 637, 74, 94, 141

لور محقق على الاطدق علامه ابن المام عليه الرحمة في فرماي ب:

"جس نے کہا ہے کہ اطاعت میں سب سے زیادہ صحیح وہ صدیت ہے جو بخاری و مسلم میں ہے یا بخاری و مسلم کی شرطوں پر کم اور نے روایت کی سے یا بخاری و مسلم کی شرطوں پر کم اور نے روایت کی سے یا بخاری و کی بین میں کشرت سے ایک روایت ہیں جن کے راوی جرح سے تبین کی سلم میں کشرت سے ایک روایت ہیں جن کے راوی جرح سے تبین کی سلم میں کشرت سے ایک روایل جد ا)

اب اتر فن کی ان تعریحات کی موجودگی علی غیر مقندین کا یہ کمنا کہ ہم تو بس بخاری و مسلم کو ہی قبوں کریں گے مسلم کو ہی قبوں کریں گے مسلم کا دو مرح دی واقع ہوں تو کہتے ہیں کہ چلو دو سمری صحاح ترفدی ابوداود این ماجہ کشن سے خد کر ہو۔ سوچنا چاہئے کہ جب بخری و مسلم کا یہ حال ہے تو باتی کہیے ضعیف روایات سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دریں حالات اگر " محاح ستہ " کو صحح روایات کی کہن سے مسلم کا بحومہ کر گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے کہ ان میں صحح روایات کی کہن ہے۔ یہ نہیں کہ ان میں صحح روایات کی کہن ہے۔ یہ نہیں کہ ان میں ضعیف روایات موجود ہی نہیں۔

ودسرى طرف جس الم جليل اور بجند عظيم كو ضعيف كما جانا ہے اس كے پاس ضعيف روايت لينے بي جيسا كم الم سيوطى عليه روايت لينے بي جيسا كم الم سيوطى عليه الرحمة في استاد لكمي بين مثلاً ....

ا ... عن الى يوسف عن ابى حميمه سمعت الس ابن مالك يقول سمعت رسول الله صلى لله علي كن مسلم العدم قريضة على كن مسلم (تبييض الصحيفه)

٣ ... عن يحيي بن قاسم عن بني حبيقة سمعت عبدالله بن ابني اوفلي يقول

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني الله مسحداً ولو كمفحص قطاة بتيبي الله نه بيتاً في الحنة (اليناً)

محلبہ کرام سے روایت بااواسط افذ کرنا حضرت انام مدینے کا وہ اعزاز ہے جو ان کے بعض معاصرین و محدثین حضرت انام مالک مدینے وغیرہ کو بھی عاصل نہیں۔ یا بحر آبھین کرام کی کثیر جماعت سے روایت لیتے ہیں جن کی شان و عقمت صحح احادث سے ثابت ہے کہ بات کہ جے کہ حضرت انام مدینے نے حضرت انام مدینے نے حضرت انام مالک سے بھی روایت کی ہیں جیسا کہ عدامہ شیلی خمانی جیسے

مورخ نے بھی کمہ ویا ہے۔ (سیرت النعمان صفحہ ۵۰۰)

کیونکہ حضرت حافظ عستا اتی نے اے قبول نہیں کی فراتے ہیں لما یشت رو بة سی
حسیمة عن مالک بلک حضرت عام الک طابح کا حضرت الم رمنی اللہ تعافی عند کے شاکرہ

حفرت قام محر رائد سے استفادہ ثابت ہے۔ الم محر مافی نے ساع مدعث کے لئے تین سال الم الک عالم علی رمنی اللہ تعالی عند مالک عالم علی مالک علیہ کے اس دوران الم مالک عالیہ نے ان سے الم اعظم رمنی اللہ تعالی عند

سے اصول و قواعد حاصل کئے میں سب ہے کہ آپ کی ترتیب کردہ وس ہزار احدیث پر مشتل

مئوطا سترہ سو بیس احادیث پر رک تنی' جن میں چھے سو مند' دو سو یا کیس مرسل' چھے سو تیرہ مو توف روایات اور دو سو پچائ تابعین کے اقوال ہیں۔ (مصنی شرح مئوطا از شاہ ولی امند رواثیہ )

حضرت عبدائلہ بن داود مزیمے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رمنی اللہ تعالیٰ عند سے بوچین کہ آپ نے آبھین الم میں سے کن کن کی صبت سے فیص افسیا آپ نے فرمایا قاسم الم طاوس عکرمہ کول عبداللہ بن ویتار 'حسن بھری عمرہ بن ویتار 'ابواتر بیر عط فردہ 'ایر بیم '

شعبى الغ وامتالهم يعني أوران جيسول كي- (ستد الوطنيقة كتاب الفف كل)

بنائیے ان بزرگان دین میں سے کون ہے جس کی حناب سے آپ کو شعیف روایت کی توقع ہے۔ اس کئے حصرت انام رمنی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی شبہت پر امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمتہ نے کیا خوب تہمرہ فرمایا ہے :

" الله تعالى نے مجھ پر فقل اور کہ میں نے امام ابوطیف رضی الله تعالى عند کی تین مساتید کا مطاعد کیا میں نے ویکھا کہ امام ابوطیف ملائی شہ اور

حفرت محدث كير عبدالله بن مبارك ماهد فرماستي بي ب

روى الآثار عن نبل ثقات غزار العلم مشيخة حصيفه

یعنی کرب البادر میں وسیع علم والے ثقہ اور معزز بزرگوں سے روایت کی ہے۔ والمناقب از موفق)۔

دھرت ایم ابویوسف روٹی فرماتے ہیں " جب بھی کی سکلہ میں میرا افتدف ہوا اور میں نے پورے تدیرے کام لی تو همزت ایم ریٹی کائی سلک نجات درندہ ثابت ہوا۔ احادیث کی طرف کنظر دوڑئی تو وہ حدیث صحیح کی بھی زیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے۔ ( افخیرات انصان ) حمزت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکرد ایام اعمش عید الرجمتہ فرماتے ہیں " ابوضیفہ تم نے تو حدیث و فقت کے کنارے نے سے ہیں۔ " ( ایونیا ) اور و کیع علیہ الرجمتہ کا بیان نمایت جامع ہے : " ابوضیفہ خطا کس طرح کر کتے ہیں جب کہ ابویوسف اور محمہ و زفر جیسے اس اس مرح کر کتے ہیں جب کہ ابویوسف اور محمہ و زفر جیسے اصحاب قیاس اور اہل اجتماد ان کے ساتھ ہیں اور تھی بان ذکریا تعنف بن عیاش ور حمان و مندل جیسے حفاظ جدیث اور اصحاب معرفت ان کے ساتھ میں اور قائم بن معین جیسا ادیب اور باہر لغات ان کے ساتھ ہے اور داوو میں ایس میں میں میں جیسا ادیب اور باہر لغات ان کے ساتھ ہیں ... جو فخص اس طائی اور قبس بن عیاض جیسے خداتر س ان کے ساتھ ہیں ... جو فخص اس طرح کی بت کے وہ حیوان ہے۔ " (عقود الجواجر)

حضرت کی بن معین علیه الرحمته نے فرایا ہے که ابوصنینہ سے صالحون کی ایک جماعت

نے دوایت لی ہے 'وہ دوایت ٹی ہے ہیں۔ (اخبار اللی طنیفہ صفیہ ۸) امام زفر مائید فرائے ہیں کہ بدے بدے کر یہ اس مقرت المام کے پاس آنے اور منتیجہ اصادت کے مارے میں آپ سے الم چھا کرتے ہے۔ (المناقب از موقی جلد ۱۳۸ جلد ۲) آخر ٹیل ہم لیام بدر الدین مینی علیہ الرحمہ کا ارشو دیکھتے ہیں :

" میں کہنا ہوں کہ کی بن معین ہے اہم ابوضیفہ رمنی اللہ تعافی عنہ کے بارے میں بوچھا ممیا تو ہنموں نے فرمایا تقد ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں سنا کہ آپ کو ضعیف کما ہو۔ شعبہ بن مجان آب و کہتے ہیں کہ آپ مدیث بیان كرين كور شعب اور معيد آب كو روايت كے كے كتے بيل اور كي بن معین کے یہ بھی کہا ہے کہ کال بوحسیمہ ثقہ مل اہل الصدق و س يتهم بالكلب وكان ماموياً على دين الله يا صدوقاً في لحديث ابو صنیفہ نعتہ ہیں' لنل مدق میں ہے ہیں' ان پر کذب کی تهت نہیں' وہ وین خدا کے این اور حدیث بل سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک مفین الحمش مغیان عبدالرزاق مع بن زید اور و کسع جیسے ائمہ کبار نے اور ائمہ ٹلاشا الک و شافع و احمہ وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس سے وار تعلنی کا ستم اور تعصب اجائر ہو گیا ہو گا۔ پس وہ کون ہے جو امام اعظم رضى الله تعالى عنه كو ضعيف كے وهو مستحق التصعيف وه خوداس تضعیف کا حقدار ہے کہ اس نے اٹی متد میں سقیم و معول و مکرو غریب و موضوع روایات نقل کی ہیں۔ اس کئے وہ بس قول کا مصداق ہے۔ جب بوگ المام کی عظمت کو نہ چنج سکے تو آپ کے وشمن بن گئے۔ حل مائز میں ہے کہ سمندر مکھی کے گرتے سے گدلا تھی ہو آ اور کتوں کے یتے سے تاک شیں ہوت و حدیث ابی حدیقه حدیث صحیح معلور البوحنيفه كي صديث سمج صديث ہے۔" أيام تو أيام ميں موك بن الي عائشہ کوفی علیہ الرحمت فقات میں ہے ہے اور سیحین کے راویوں میں ہے ے اور عبداللہ بن شداد آبھین اور اُلات میں سے ہے۔ ( بنایہ شرح ہدائیہ جلد اصفحہ 40)

#### امام اعظم اور اكتماب حديث

مامون رشید کے دور میں کچھ محدثیں نے "ب کے بارے میں فتد کمڑا کی قو مامون رشید نے ان کو رواب کی اور پھر کیا " اگر ابوطنید کے اقوال کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے خلاف ہوتے تو ہم ان پر عمل ند کرتے۔" (المناقب از موثق جلد ۲ سفحہ ۵۵) گویا شروع سے تی حاسدین و معاندین آپ کے خلاف بر مریکار ہیں جبکہ علائے حق تحقیق و جبچو اور عقل سلیم کی دوشنی میں آپ کے قبصہ وی المدیس کا جائزہ لے کر آپ کے علم و فضل کا اور عقل سلیم کی دوشنی میں آپ کے تعقمہ وی المدیس کا جائزہ سے کر آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے دہے۔ ابوالاسود نے کی خوب کہ ہے ۔

حسد والفتى از الم ينالوا سعيه فالناس اعداء له و خصوم آپ امت محریہ میں عظیم نقیہ ہوئے ہیں اور قتابت اپنیر صدیث کے معیر تہیں ابست کہ حفرت انام محمد علیہ الرحمد نے فرایل لایسنقیم الحدیث الا بالرائی ولا یستیقم الرائی الا بالحدیث نقد کے بغیر صدیث درست نمیں رہتی اور صدیث کے بغیر فقہ (کشف الاسرار شرح متارالانوار از سفی جلد اصفی ۵) کی دجہ ہے کہ محدثین جن کو فقہ میں تجمر اور مجور نہیں تھا ان سے الیے ایے " لا تف " مردی ہیں کہ خدا کی ہنادہ حضرت انام بخاری علیہ الرحمت کی صحیح کے ابواب اور ان کے تحت ابدیث کا اندرائ اکم کے کر آپ کی فقامت کا اندازہ لگایا جاسکا کی صحیح کے ابواب اور ان کے تحت ابدیث کا اندرائ اکم کر آپ کی فقامت کا اندازہ لگایا جاسکا کی صحیح کے ابواب اور ان کے تحت ابدیث کا اندرائ ایکھی کر آپ کی فقامت کا اندازہ لگایا جاسکا

محد شمین کرام حرف اداریث کو جنع کرتے چیے جاتے ہیں ان کے ادکام اور تاتی و منسوخ و فیرہ کا کوئی ادراک نہیں ، ، جنر نقب ہر حدیث کو حوب جانبی ہیں اور پھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند تو حدیث کے حمد ۔ کے غواص ہیں اس لئے ہر باریک بین اصف مزاج اور صاحب علم کو آپ کے ذہب ہیں کون حیب طر نہیں آتا نیز آپ کا مدہب دو ترکی عنت اسلامیہ نے قبوں کیا ہے جس میں جامور تنہا حظیم محدثین اور جید عرفا عیبم الرحمتہ شامل ہیں۔ جن مسائل تیں آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ حدیث کے ظاف تھم وسیتے ہیں وہ حدیث ان تین طالوں میں آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ حدیث کے ظاف تھم وسیتے ہیں وہ حدیث ان تین طالوں سے خلال شد ہوگ۔

#### 🏗 منسوخ ہوگی

حضرت الم منسوخ حدیث پر عمل نہیں کرتے الم کا حدیث یں تو یہ عمل حدیث پر عمل کرتے ہیں تو یہ عمل حدیث پر بی ہوا کا جربے حدیث کو منسوخ کرنا حدیث کا ی کام ہے۔ لہم اپنے قول ہے تو اسے منسوخ نہیں کر بھے کہ جا جا سکتا ہے کہ الم کا حدیث پر عمل نہیں۔ اس کی داختی مثال تجمیر تحریر کے علاوہ نماز ہیں رفع بدین ہے جو احلیث صحیحہ ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ فیرمقلدین حضرات منسوخ احلیث پر عمل کرتے ہیں اور النا حضرت الم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محلة کمرا کرتے ہیں کرتے ہیں اور النا حضرت الم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محلة کمرا کرتے ہیں کرتے و حود و شراب کی حلت کا فتونی بھی دے دو اور اوھر منسوخ احکام پر عمل کرتا ہی تب کا دین ہے تو سود و شراب کی حلت کا فتونی بھی دے دو اور اوھر

پر ضف عراشدین اور محابہ کبار' عبدانند بن مسعود' ابو ہریے، عبدانند بن عمر' معرت ابن عباس رضی انتہ تعالیٰ منہ کی مخالفت کرد کہ وہ سب ناخ احادیث پر عمل کرتے ہوئے رفع یہ یہ بن نہیں کرتے ہے۔ اسی طرح عظیم تابعین ابواسحاق' شعبہ' ابراہیم طبی' امود بن بزید' ملقمہ' تیس بن الی حازم رضی اننہ تعالیٰ عنم کا بھی کی ذریب ہے۔ اننی تعالیٰ کو دیکھتے ہوئی معرت المام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل قربیا۔ اور یہ بھی کہ ویس کہ ترک وقع یوین پر المام مالک کا عمل بھی منقوں ہے۔ (المدوندہ الکبری صفحہ ۱۸) نیز اسی پر الل مدید اور اللی کوف کا اجمل ہے۔ (هدایه معتقد جلد اصفحہ ۱۵ ہے جیسا کہ ابو کمران میں علیہ الرحمۃ نے قربیا مار ایت فقیعاً قط یمعلہ یہ وسع بدیدہ فی غیرالنکبرۃ الوالی میں معرف الدوالی المام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اس عمل المناف پر خوب روش ہو گیا ہو گا کہ اس عمل میں معرف الدام طابق الدام طابق الدام عمل میں معرف و میں مدون و منور ہے۔

🖈 تامقبول ہو گی

حضرت لهم رضى الله تعانى عنه اس مديث ير عمل خيس كرتے جو ممى فنى سقم كى بنا

پر تامتیوں ہو۔ اس کے بر تکس میچ و محکم صدیث پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً آپ آرہ مجوروں کی تجارت فتک چھوراوں کے بدلے جائز قرار وسیتے ہیں۔ اتل بغداد نے صدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آرہ مجوروں کو فتک مجوروں کے بدلے فروفت کرنے سے روکا ہے۔ اس کے بدلے فروفت کرنے ہوئے کی دجہ سے تامنبول ہے۔ اس کے برکس میچ اصاب سے میں تاریخ میں جائز فھرتی ہے۔ (فتح القدیر جلد ۵ صفحہ ۱۹۹۱)

# 🕁 خصوصیت پرینی ہوگی

حضرت اہم رضی اللہ تعلیٰ عند اس مدعث پر عمل شیں کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی مثلاً غائبانہ نماز جنازہ الم اعظم بیٹھ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ اس کا تعلق صرف حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے ساتھ ہے۔ خری کتاب اجمائز میں نہائی کی غائبانہ نماز جنازہ کا ذکر ہے تو شرحین نے وضاحت کی ہے کہ صحبہ کرام کے نزدیک نوشی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے او حمل نہیں تھا۔ (جنی جد سم سفیہ نوشی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی نگاہ نبوت ہے او حمل نہیں تھا۔ (جنی جد سم سفیہ غائبنہ نمیز جنازہ کا ثبوت ملا ہے تو وہ صدیث مطبق محمل ہے۔ اس کی مختلف اسادہ میں بقیہ بن غائبنہ نمیز جنازہ کا ثبوت ملا ہے تو وہ صدیث ضعیف محمل ہے۔ اس کی مختلف اسادہ میں بقیہ بن فائبنہ نمیز کو ایک نے مدلس مخلو واید 'نوح بن عمر' علاء بن برنید' محبوب بن بلال جسے رادی جی جن کو ایک نے مدلس' منگر الحدے' نوح بن عمر' کلاء بن میزید کو ایک کے مداویہ بن معاویہ کوئی صحابی ضمی ۔ ( الاصلیہ ۲۳۸ )

اس حدے پر بھی عمل نہیں کرتے یا اس کے مطابق تھے نہیں دیے جس کو صفور سلی اللہ علیہ والد وسلم نے کی خاص فرد کے لئے فرایہ ہو ترذی شریف بیل ہے کہ جب غیال بن سلمہ مسلمان ہوئے تو این کی دس بیویاں تھیں حضور صلی انلہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ان بیل سلمہ مسلمان ہوئے تو این کی دس بیویاں تھیں حضور صلی انلہ علیہ والہ وسلم نے فرایا ان بیل سے جن چار کو افقیار کرنا چاہو کر نو لام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہب ہے کہ آگر کسی آدی کی چار سے جن چار کے ساتھ اس کا نکاح صبح اور ان کے بعد والیوں کا باطل کی چار سے معرضین کتے ہیں کہ یملی ان کا شہب صدیث کے ظاف ہے۔ مال تکہ لئم نے یمال قرآن

علیم کی آیت کو بیش نظر رکھا ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم من انسساء مشلی و ثلاث و راح نینی نکل ش لؤ جو عورتی خوش آئی فو دو تین تین جار چار (مورة انساء) قرآن کی عدود کی خوت ہے اب نکل باطل ہے۔ اب رہا مدیث کیم سے خابت ہوا کہ پانچیں اور چھنے درسج کی عورت سے اب نکاح باطل ہے۔ اب رہا مدیث رقی کا معالمہ تو وہ یہ تو قرآن پاک کے اس تھم سے منسوخ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے این خداداد افتیار سے اس فرد خاص کے لئے مختم کر دیا۔

### نتيجه فكر

اگر کوئی تھر نعاف سے ال ترام پہوں کو سے دکھے اور حفرت الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ مند کی تعلیمات کا جائزہ نے تو سے معدم ہو گاکہ آپ کی کوئی بات قرآن و مدیث اور تبالیٰ مند کی تعلیمات کا جائزہ نے تو سے معدم ہو گاکہ آپ کی کوئی بات قرآن و مدیث الم تبال محلبہ سے گریزال سیں۔ اس پر ہم جید تمہ کرام کی گوائی بھی نقل کر ویج جی پہنے الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کا بن ارشو سنے :

المسلم من حکاب و سسة و اقصیة الصحابة من لم بحد دلیلا قیا حیث المسلم من حکاب و سسة و اقصیة الصحابة من لم بحد دلیلا قیا حیث مسکوت عده علی منظوق به بحامع انحاد العله بینهما " ہم قیاس نین مرت گر شدید ضرورت کے وقت ہم مئلہ کی دلیل کاپ اللہ رسول اللہ ظهیم کے ارشادات اور صحابہ کے قفایو سے طاش کرتے ہیں۔ اگر ان میں نہ سے قو ہم نہ کے ارشادات اور صحابہ کے قفایو سے طاش کرتے ہیں۔ اگر ان میں نہ سے قو ہم نہ کے ہوئے کر علت مشترکہ کی بنا پر قیس کرتے ہیں۔ "دالمیزان از شعرائی صفی ہوئے کر علت مشترکہ کی بنا پر قیس کرتے ہیں۔" دالمیزان از شعرائی صفی

الله المرابع على ابن خرم الدلى فرمات بين كه اسحاب الوضيقه ما على اس ير متفق بين

الم الدعنيف اور الم احمد وغيرو كاندب ب كد اب بطور ديل فيش كيا جاسكا ب- (مقدمه شرح مسلم جلد اصفحه عا)

جنہ ... حضرت نتیل بن عماض ملطحہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلہ میں سیمج صدے ملتی ہے تو ابوطنیفہ اس کو لیتے ہیں اور اگر صحابہ یا آبھین سے ہو تو یک صورت ہے ورنہ وہ تیاس کرتے ہیں اور تیاس چھ کرتے ہیں۔ ( الخیرات الحسان فصر ، )

رویک سیف خدید بیاں سے بھر ہے۔ موں سے سیف خدید کی وجہ سے سفریل مجبور کی نییز سے وضو کرنے کو قیاس اور رائے پر مقدم کیا ہے اور ضعیف حدیث کی وجہ سے وس درہم ہے کم کی چوری ش ہاتھ کانے سے روکا ہے۔ وہ سٹار سحبہ کو قیاس اور

رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ میں امام احمد کا طریقہ ہے اور سلف کے نزدیک ضعیف حدیث کی وہ اصطلاح نہیں جو متافرین کی ہے جس کو متافرین حسن کہتے ہیں اس کو سلف نے ضعیف کے میں مدورہ ال تعدم میں صفر میں ہے۔

ضعیف کر ہوتا ہے۔ (اعلام المو تعین جلد اصفحہ 22) استحاری فرم تھیں۔ کی شند جد دین اللہ

اب ہم ائمہ فن کی تشریحت کی روشنی میں حضرت امام رمنی اللہ تعالی عنہ کے اساس اصولوں کا ذکر کرنتے ہیں۔

> ۱ - قرآن تحکیم ۲ - احادیث تولی ' فعلی' تقریری '

۳۔ محابہ کے الگوئل

م لتداع ۵- قاس

۲- استحمان (قیاس کی وہ فتم جو شفی ہوتی ہے مگراس کا اثر قوی ہوتہ ہے۔)

تعال بنركان خدا

آخر بيل غوت العارفين عفي الجدد سيدنا حضور مجدد الف عاني قدس سره كا ارشاد نقل كيا

جاتا ہے:

" آپ مرسل مدے و مند صدے کی طرح ستابعت کے شایان جانے ہیں اور اس کو اپنی رائے پر فوقیت دیتے ہیں۔ دو سرے المول کا بیہ حال نہیں اور باوجود اس کے آپ کے مخالفین آپ کو صاحب رائے قرار دیتے ہیں اور ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جن ہے ہو آخراف کا اظہار ہوتا ہے احلانکہ المم کے ذہر و تقوی اور علم و کمل کا سب کو اعتراف ہے .... چند ناقصوں نے چند احدیث کو رث لیا اور شریعت کو انتی ہیں محصور مانے ہیں اور ان احدیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ان کی مثل پھر کے کیڑے احدیث کا انکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ان کی مثل پھر کے کیڑے کو طرح ہے اور وہ پھر کو تی اپنی ذہن دور آسان سیمتنا ہے۔ (کمتوب دفتر کی طرح ہے اور وہ پھر کو تی اپنی ذہن دور آسان سیمتنا ہے۔ (کمتوب دفتر کا صفحہ کا کا صفحہ کا کہ

#### الم اعظم نعق المربية أور محاح سته

کوئی اے حدیم کرے یا نہ کرے یہ اس حقیقت ہے کہ میں سے بین ایام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدد کی برکات موجود ہیں۔ اگرچہ اسخاب سیاح نے آپ سے ردایت لینے ہیں کمال ہے الزی کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اور صاحب مخلوق نے بھی ان کی روایات کی طرف کوئی توجہ شیں کی لین جس چشہ صانی ہے یہ مب حضرات سیراب ہوئے وہ ایام " اعظم رضی اللہ تعالیٰ عد کے علم سے بچوق ہے۔ اس سلسلہ میں اصحاب صحاح کی مجبوری بھی تھی کہ وہ شافعی المسلک ہونے کے ناتے اپنا مخصوص ذوق رکھتے ہیں۔ صاحب سکھواۃ بھی شافعی تھے لیکن ان بوگوں کی اساتید میں بہت سے حفی شیوخ موجود ہیں' ایام بخاری عدید از جستہ کے مشہور استاد حضرت کی بین ابراھیم اور بست مام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدہ کے اجل حلاقہ میں سے تھے۔ ایام بخاری علیہ عبد الرحمة کی مشہور استاد حضرت کی بین ابراھیم اور علیہ سے الرحمة کی مشہور استاد حضرت کی بین براھیم اور مرحمہ کی صحیح کا یہ بھی اعزار ہے کہ انہوں نے اس میں یا کیس خلاقیت دوایت کی ہیں' یعنی الیک رحمہ کی صحیح کا یہ بھی اعزار ہے کہ انہوں نے اس میں یا کیس خلاقیت دوایت کی ہیں' یعنی الیک

شاقب امام اعظم مكتبه اب

مدایات جن میں حضور تی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور رادی کے درمیان تین واسطے مول اور ان مدایت می سے میارہ بوایت صرف حضرت للم کی بن ایرامیم علیہ الرحمت سے و میں کویا امام بخاری علیہ الرحمتہ و اعلیٰ ترین سند مضور امام اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کے فیض ہے حاصل مولی۔ يمال بير بھي عرض كر وول كر الم مالك عليد الرحمت كى روئيات ميں شائيات بير يعني حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راوی کے درمیان دو واسطے جبکہ امام اعظم رمنی اللہ تعالی عند كى روايات ميں واحدان ميں يعنى حضور صلى اللہ عليه وآله وسلم اور راوى كے درميان ايك واسط الهم اعظم رضى الله تعالى عد كى ائمه اربعه من خصوصى نضيت و عظمت ب- دىك فصل الله يوتيه من يشاء فتح المغيث بن الم حادي مراج في اس ر بحث فرائي ب-الم اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاسور شاکرہ رشید حضرت المام محمہ بن حسن شیباتی علیہ الرحمته بين المام احد ہے قام شافعی نے اتا استفادہ کیا کہ فرماتے بین من الساس علی فی العقہ محمد من الحسس ليني فقد من مجه برسب سے برا اصان محر بن حسن كا ب- ( آريخ بنداد جلد ٢ منحه ١٢١ ) فام شافعي كے نامور شاكرو رشيد حضرت الم احمد بن حنبل عديد ، رحمت موت (تذكرة الخفاظ جلد ٢ صفحه ٣١) المام احد بن حليل عليه الرحشد كے مائے الام بخارى الم مسلم كام ابوداود علیم الرحمت نے زانوے کمذ طے کئے ہو کہ اصحاب سی میں سے ہیں۔ ( تنفیب النهذيب جلد ا مغجه ۲۷)

امام ترزی علیہ الرحمت نے امام بخاری و مسلم سے استفادہ کید ( تدکرۃ الحفاظ جند ۲ صفحہ کام ترزی علیہ الرحمت نے امام معلم سے بندھے ہوئے ہیں جس ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالی حنہ ' آیشان سر سر شاخیس مار رہا ہے کائن لوگ اس طرح بھی سوچتے کہ جس کے عمالیہ کی شوکت و معزلت کا سے عالم ہے استاذ اعلیٰ امام وال اور مقتدائے ارفع کی شوکت و معزلت کا سے عالم ہے استاذ اعلیٰ امام وال اور مقتدائے ارفع کی شوکت و معزلت کا جا عالم ہو گا۔

#### تعارف مساتير

الم اعظم رضى الله تعالى عند في الي شيوخ سے احديث مباركه كو روايت كيا تو لوگول

نے آپ کے ہر شیخ کی مرویت کو الگ الگ اکٹھا کر لیا اس طرح مرویات کے الگ الگ ننخ وجود یں سے کے وہ ننخ مندرجہ ذیل جید علاء و فقہاء کی کوشش سے قال علم تک مینجے۔

حافظ ابو عمر مرالله بن عمر البخاري عافظ ابوالقاسم طله بن عمر عافظ ابوالمحسين محمد بن المنظف وافظ ابوليم عبر الله المنظف وافظ ابوليم المنظف وافظ ابوليم المنظف وافظ ابوليم المنظف وافظ ابوليم المنظف وافظ المنظف وافظ حمر بن حسن المثناني ابو بكر احمد بن عمر الكلامي وافظ عمر بن حسن المثناني ابو بكر احمد بن عمر الكلامي وافغ المنظف ابوليسف يحقوب بن ابراتيم المساري المام احمد بن حسن شيباني لمام حمد بن ابوصيف المنظف المام حمين بن المراتيم المنظم بن حمد بن حسن شيباني المام حمد بن الوصيف المام عبدالله بن المراتيم المام عمر بن حسن الدس مرجم القدس

مسائید امام اعظم رضی اللہ تعلق عند کے ان صول کو ابوالموکد محمد بن محمود خوارزی سوقی ۱۵۵ ھے جرح فرمایا امام خوارزی اس عظیم کاوش کی دجہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ " بیں نے طک شام میں بعض جاہوں کو کہتے ہوئے ت کہ حضرت امام بعظم رضی اللہ تعلق عند کی روایت حدیث کم ہے۔ ایک تالا کئی نے تو امام شافعی کی مسندا امام مالک کی موجہ اور امام احمد کی سند کا حوالہ دے کر حضرت امام اعظم رصی اللہ تعالی عند کی شان میں شمان میں شمان کی بید من کر میری فدہبی فیرت اللہ اعظم رضی اللہ تعالی عند کی پند رو مسائید اللہ جوش مارہ کہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی پند رو مسائید کو ایک سند کی صورت میں تر ثبیب دور ا چنانچہ میں نے اللہ تعالی پر توکل کر سند تر تبیب دی تا کہ جاتال کرے ہوئے ابوائی فقد کو سامنے رکھ کر سند تر تبیب دی تا کہ جاتال

اس مند کے مقدمہ میں امام خوارزی علیہ الرحمت نے حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالی علم کیا خوب لکھا ہے:

وشمتون کا وہم دور ہو جائے"

" اجنتاد میں تمام علماء کرام سے پیش قدم المعتقلا میں سب سے باکیزہ ا ہدایت میں سب سے واضح طریقے میں سب سے درست کام الائمہ اسراح بزا الدمہ الوحنیقہ نعمان بن خابت رضی اللہ تعنائی عنہ ہیں۔ انہوں نے شریعت مظہرہ کے رخ روش سے نقاب بٹایا اور فقہ کے ماتھے سے ظلمت کی پرچھائیوں کو دور کیا۔ اپنے زمانے کے لئل علم کو آگے برحایہ جمال قدم سیسلنے کا موقع تھا دہاں قدم جمائے اور احکامت کو مضبوط کرنے ہیں پوری کو حشش کی۔ اب علما دریائے نعمان ہیں غوطے لگا لگا کر بیش ہما نعشیں حاصل کر رہے ہیں۔" (مند انام اعظم مطبوعہ محمد دالی)

المام خوارزی علیہ الرحمتہ نے بیہ بھی تفریح فرائی ہے کہ حضرت الم اعظم رضی اللہ تعلق عند وہ سو چروہ ( 110 ) احلامت مبارکہ میں دیگر ائمہ حدیث سے قطعاً منفرد ہیں۔ اس سے بھی آپ کے اخذ حدیث اور دوایت حدیث میں تبحر کا بین جوت مانا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت المام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی مساتید حدیث کی سب سے پرانی کمابیں ہیں النوا ان کی دوایت وہ مرک کمابوں کی نسبت زیادہ محکم و مقدم ہوئی چائے۔

ہمارے سامنے سند الم اعظم رضی اللہ تعبی عند کا وہ نسخہ ہو قاضی صدرالدین مورالدین مورالدین مورالدین مول عصکفی متوفی محالات نے جمع فربایا اس ننے کو محدث کیر علامہ محمد علیہ سندهی متوفی ۱۳۵۷ نے ابواب فقد کے حملب سے مرتب کیا الم حصکفی علیہ الرحمتہ نے بھی " تسسیق النظام کے نام سے شرح لکھی اور محمد میں جن کی علائے امست کی شروح موجود ہیں جن کی تفصیل کشف النظموں جلد ودئم ہیں دیمی جا عتی ہے۔

#### المم اعظم المعقباتية اور اصول مديث

فقہ کی ترتیب و تدوین کے علاوہ حضرت الام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اصور حدیث محمد تھیں تھے۔ ان اصول محدیث کو دیکھ کر آپ کی تھاب محلاح اور ان کی آلیفات کا ہم و نشان تک نمیں تھے۔ ان اصول مدیث کو دیکھ کر آپ کی تماب الافار اور مسائید کی روایات کی نقابت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ دور تھا وانسٹی و خوارج اور قدریہ کا زور تھا ۔ ہر فریق احادیث کو اپنے نظریات کے مطابق تبدیل کر رہا تھا۔ بہت می موضوع روایت نے جنم لیا بلکہ لام وار تفنی کے بقول اصل احادیث موضوع احادیث میں اس طرح چھپ محکمیں جسے نیل کے کانے باوں میں مفید بیل چھپ جاتے ہیں۔ مہیں سے روایت بالمعنی کی ویا چوٹی اس صور تحال میں محضرت امام سفید بیل چھپ جاتے ہیں۔ مہیں سے روایت بالمعنی کی ویا چوٹی اس صور تحال میں محضرت امام

عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب مدیث پر اضان تما کہ آپ نے مدیث کو پر کھنے کے لئے بنیدی ضابطے تیار کئے۔ حضرت علامہ عبدالحکیم جندی علیہ الرحمتہ نے ان اصول و ضوابط کو "لمصحار قبطہ" کما ہے۔ جب وہ اصول و ضوابط اصحاب مدیث نے دیکھے تو ان کو اپنی روایات پی تا تظروں میں تھنہ تحقیق دکھائی دینے لگیں' اس کی تفسیل " بطل الحریه " میں علامہ جدی نے لکمی ہے' ذیل میں پچھ اصول و ضوابط لکھے جاتے ہیں :

... راوی صدت کے لئے صدیث کا حافظ ہونا ضروری ہے۔

r... محلبہ و فقهائے آبھین کے سوا نمنی اور کی روایت یامعنی قابل، تبول نمیں۔

۔۔ محابے سے روایت کرنے والی الل تقویٰ کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے' ایک یا رو محص جمیں۔

ا احکام میں روایت کا ایک سے زیادہ محلب سے معقول ہونا ضرروری ہے۔

۵ ... صدیث سے اسلام کے کسی مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہوتی ہو نیز عقل تطعی کے خلاف نہ ہو۔

۔۔ خبر دامد' قرآن کی ممی آیت پر زیادتی کے قول سیس یا اس کے تھم عام کو محض سیس " کر کتی۔

ے ... خبر داحد قرآن پاک کے ظائب ہو تو نامقبول ہوگی۔

٨ ... خبرواحد سنت مشهوره كے خلاف مو تو نامقبول مو كي-

ا على و حرم دوايات على عرم كو ترقي مو ك-

" ... ایک واقعہ کے بارے میں آیک رکوی امر زائد و بیان کرنا ہے ' دو مرا نفی کرنا ہے تو اگر نفی کرنے والے کے پاس دلیل نہیں تو اس کی نفی ٹامقبول ہوگ۔ پہلے راوی کا بیان معتبر ہوگا، یعنی نفی کے لئے دلیل کی حاجت ہے۔

ا ... ایک صدیث میں تھم عام ہے' دو سری میں اصل چیزوں میں اس کے خلاف تھم ہو ہو تھم عام کے مقالمے میں تھم خاص کو نہ دیکھا جائے۔

\* ... حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے صریح قبل و نعل کے خلاف سے محالی کا قوں و

مناقب أمام أعظم ٢٠٠٠ مكتبه بيويه

فعل مامتبول ہے کہ موسکا ہے اسے حضور مائید کا وہ قول و فعل ند پنچا مو-

سے ۔ خبر واحد کے خلاف آگر آثار محلبہ ہول تو ان پر عمل کیا جائے ' ہو سکتا ہے وہ خبر واحد منسوخ ہو' لور محلبہ اس کے ٹائخ پر عمل پیرا ہوں۔

الم الله الما عمل روايت ك الث مو تو روايت بالتبول مو سي ...

الله متعارض روایات می سے قریب الشاہد کی روایت لی جائے۔

١١ ... متعارض روايات مي كثرت تفقه كو تكت وماتظ ير ترجيح وي جاسك

ے ... حد یا کفارہ کی کوئی حدیث ایک محلی سے علی مردی ہو باستبول ہو گی کہ حد و کفارہ شہمات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

۱۸ ... جس مدیث بین اسلاف بر طعن مو باستبول موگ-

۱۸ ... خبروامد اور مسل کو قیاس بر فوقیت موگ-

#### عالمكيريذراني

الم الهم رضی اللہ تعالی صد کے مسلک بیں ظرو تدر کی ہمد گیری اور و کاوت و ثقابیت کی بالاوئی ہے۔ حصل پرستی سے اجتباب کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے پورا لگاؤ ہے ' ابتدا آپ ہی جی جنوں نے اسلام کے فطری اور حقیقی شمرات سے الل جمل کو ملایال کیا '' آپ کا مسلک آپ کی زندگ ہی جس بہت مقبول ہو گیا تھا' آپ کی وفات کے بحد آپ کے فضیلت ماب طافحہ نے اس کی عالمگیر کانہ پر اشاعت کی اور بلاد تجم' ایشائے کو چک' ترکستان' ہندوستان اور چین بھی بہتے گیل ( تعنیم الفقہ صفحہ ۱۸)

صرت الم حصك على الرحمة في كيا خوب فرايا ہے:

" يقيناً آپ عالم، عالل عليه صاحب ورع اور شريعت كے علوم كے الم على تقد آپ كي قدر و منزلت ان سے على بيت بلند ہے۔ جيسے علق قرآن قدر اور ارجاء وغيرہ ان الزامات كے موجدوں كا ذكر كرنے كى كوئى ضرورت شيس كونك بير ظاہر ہے كہ آپ ان

ے پاک و صف ہیں۔ ریکمو اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو تمام اکنف عالم میں چیلا روا ہے۔ آپ کا علم تمام روئے زیمن پر چیلا ہوا ہے۔ اگر اس میں کوئی راز نہ ہو آ تو اللہ تعالی نسف عالم اسلام کو ان کا مقلد نہ بیا آ جو آپ کی رائے پر آج تک عمل کر رہا ہے یہ بہت بیری ولیل ہے کہ آپ کا قدیب بائکل دوست ہے۔" ( تندیق النظام صفی کے) ایم کتے ہیں کہ حضرت لیام ابولوسف لیقوب بن اجم علیہ الرحمتہ نے کیا فوب ول کے

ام سے بین کہ حضرت اہم ابولوسف بیقوب بن اجر علیہ الرحمتہ کے کیا خوب ول کے جذاب کی مکائی کی ہے اور بین محسوس ہو آ ہے جیمے بیار رہے ہیں ۔

حسبی من الخیرات ما اعددته یوم القیامة فی رضی الرحمن دین البی محمد خیر الوری شم آعنقادی مذهب النعمان شم آعنقادی مذهب النعمان بحد کو کانی نیال بیل بیل می نے جو تیار کیل اگر محمد سے راشی جو جائے ملیک یوم وین میرے وامن میں تو وین شاہ الس و جان ہے میرے وامن میں تو وین شاہ الس و جان ہے میرے وال بیل اعتقاد غیب تمان ہے

#### ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ ہڑا

یوعباں کے ظلم و ستم عروج پر تھے۔ بوامیہ کو قبروں سے اکھاڑ کر ان کی ہڑیوں تک کی ہے۔ کی ہے جرمتی کی گئی معروب اللہ تعالی صد یہ سب پکھ اپنی آئیموں سے دیکھ رہے تھے ' اس لئے آپ نے بوعباں کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا بلکہ آیک غیور اثبان کی طرح الگ تھے ' اس لئے آپ نے بوعباں کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا بلکہ آیک غیور اثبان کی طرح الگ رہے۔ جب خاندان ساوات کے فرد دحید حضرت لیام زید بن علی بن حسین رمنی اللہ تعالی عم رہے۔ جب خاندان ساوات کے فرد دحید حضرت لیام زید بن علی بن حسین رمنی اللہ تعالی عم کے خلیفہ منصور عبای کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ نے ان کی اعادت کے لئے فتوئی دیا' اس طرح

مناقب لمام اعظم مكتبه تنويه

جب حضرت ابراهیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن مرتفیٰ رضی اللہ تعالی عظم نے فدفت کا دعویٰ کیا تو درباری علاء نے منصور عبای کے کان بحرے کہ یہ سب پچھ حضرت انام کے اشارے پر ہوا ہے ' چنانچہ اس نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ تور وسیئے۔ منصور عبای کا عظم تھا کہ آپ کو روز قیدخانہ سے نکل کر سرعام دس کوڑے مارے جا کی اور بازاروں پی سخمایہ جے ' یہ ظلم و ستم آپ نے وس دن تک برداشت کیا' آخرکار آپ کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے عالم اسلام کے اس عظیم محسن کی زیر گی کا ستارہ موت کے اللہ پر ڈوب گیا ہے مدادہ کا الماناک واقعہ ہے ' حضرت مسن بن عمارہ رضی اللہ تخالی عند نے آپ کو عشل وہ اور جو آریخی الفاظ اوا فرمائے وہ آپ کی صرت میں بن عمارہ رضی اللہ تخالی عند نے آپ کو عشل وہ اور جو آریخی الفاظ اوا فرمائے وہ آپ کی سیرت طیبہ پر انمول گوائی ہے۔

" الله تعالی تم پر رحم فرمائے " تم نے تمیں سال سے افطار نہیں کیا " چالیس سال سے افطار نہیں کیا " چالیس سال سے رات کو کردٹ نہیں بدل " ہم بی سب سے زیادہ فقیہ اور عباوت سرار منے اور زیادہ شکیال جمع کرنے والے تھے۔ " ( الخیرات الحسان )

امام ابن جریج بیٹی نے کما "علم چلا گیا" امام شعبہ نے کہا "کوف کا نور مم ہو گیا" وکھتے دیکھتے کمرام کی گیا" آپ کے جنازے پر پہلے پچاس ہزار یا زیادہ افراد جمع ہوئے نماز جنازہ چھ مرجبہ ردھائی منی "آخری بار آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا تماد علیہ الرحمتہ نے امامت کرائی۔ بعدازاں قبر پر بھی نماز پڑھی جاتی ری "آپ کے وصل سے عالم اسلام کویا بیٹیم ہو کر رہ گیا تھا ۔

سمس سے اٹھے ہیں یہ مدے ہوم ان کے جاتے تی فلک ٹوٹ ہڑا

آپ کا مزار پر انوار خیزران میں ہے۔ حضرت ابن تجر علیہ الرحمتہ فروتے ہیں " جان لو
آپ کی قبر انور کی زیارت کے لئے علیو لور اہل حاجت بھیٹہ سے چلے آرہے ہیں۔ وہ آپ کے
پاس جاکر اپنی حاجتوں کے لئے آپ کی ذائت مبارک کو وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجت دور ہوتی
دیکھتے ہیں۔ ان علیاء میں ایام شرفعی بھی ہیں " آپ فریای کرتے تھے کہ میں ابو حفیقہ کی قبر پر ان سے
برکت حاصل کرنے کے لئے جا آ ہوں۔ جب جھے حاجت ور چیش ہو تو میں دو رکعت نماز پر حمتا
ہوں لور ان کی قبر کے پاس اللہ تعلق سے التجاکر آ ہون تو میری حاجت مل جاتی ہے."



معنف " الناقب " کا تام بای موفق بن اجر کی ہے۔ شخ الاسلام خواجہ دوست محمد ورحمہ البری نے اپنے ایک عربی کھوب میں آپ کے تام کے ماتھ الخوارزی کا نفظ رقم فرمیا ان کے نزدیک آپ کا آبینی علاقہ خوارزم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صدرالدتمہ کے لقب اور الولید کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ چھٹی صدی بجری کے قد آور مصلی بلندپنے محقق اور ساحب طرز مورخ ہتے۔ آب املای آرخ کے انتهائی نازک دور بی پیدا ہوئے۔ ایک طرف ساحب طرز مورخ ہتے۔ آب املای آرخ کے انتهائی نازک دور بی پیدا ہوئے۔ ایک طرف فرعباس کے اقتدار کا سورج تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا تھا۔ دو سری طرف سلطان نورالدین ذکی کے مشکر اہل سلیب کے سروں پر تیاست وہا رہے تھے۔ عباس خلافت صرف اپنے روحانی اثر و شخری کی طرح چاٹ لیا تھا۔ مرکزیت ختم ہو چکی تنی۔ مسلمان خلاجریہ سلامیہ مقاربیہ غرنویہ کا ظمیہ اور سلاجق کی ریاستول میں بہت بھی تھے نور ان ریاستوں پر حسن بن صباح کے قلعہ الحوت کی آریک اور وحشت ناک سلے لرز رہے تھے۔

عظیم اندس پر اموی خاندان کی گرفت نوث چکی تھی۔ مرائش کے قرائدا ہوست بن آشین نے بنوعباس کے حکران " انفاسو" کی ترک آشین نے بنوعباس کے حکران " معتمد " کی گزارش پر " لیون " کے حکران " انفاسو" کی ترک و آز کو ختم کیا اور " میدان زادتہ " پس تاریخی فتح حاصل کر کے میسائیوں کا زور تو زویا گر ہوست بن تاشین کی قائم کروہ مرابعی حکومت چار سال تک ٹھر سکی ' پھر بربروں کے موحدین قرطبہ لور فرناللہ جیسے اہم ترین شہروں پر قابض ہو مجئے موحدین نے سو سال تک حکومت کی۔ قرض فرناللہ جیسے اہم ترین شہروں پر پھیلی ہوئی مسلم دنیا طائف الملوک کا شکار تھی۔ شبید ای طائف برادوں میل کی وسعوں پر پھیلی ہوئی مسلم دنیا طائف الملوک کا شکار تھی۔ شبید ای طائف الملوک ' بذابی تفرقہ بازی' سیاس برامٹی لور معاشرتی ہے راہ روی کے منطق انجام کے لئے قدرت چینے اور اور بلاکو جیسی " تعزیر ات فطرت " کا انتظام کر دیں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ " فتر آبار " نے خاتم کی بولناک واستانیں رقم کیں اور مسلم امد کے عربم و و قاد کو قصد پارینہ بنا دیا۔

حضرت مدر الاتمه عليد الرحمت کے معاصرين ميں علامه شهرستانی صاحب الله و النول محدث ابوالکرم شهرندری المام ابوالاسعد بهتد الرحمان قشيری علامه جاراتاند زمحشری صاحب كشف المام ابوالقام اصفهانی صاحب الترفيب فيخ اللهام عبدالقادر جيلانی فيخ ابن نجيب سروردی المام دينمی صاحب مند الفردوس بهت مشهور و معروف بهوئ

حضرت صدر الائمد كى تحرير سے معلوم ہو با ہے كد آپ عملى زبان ہين پر پورا عبور ركھے تھے۔ شامى بى بداول عاصل تعد حثال الم اعظم رضى الله تعالى عدد كى شان بى لكھے سكے تصديدے بر نظرووڑاكيں تو شاعرى ممارت و نفاست شعرى كا كھالا گلستان وكھائى ديتا ہے ۔

هذا مذهب النعمان خيرالمدهب كنى القمر الوضاح خيرالكواكب ولاعيت فيه غيران جميعه خلا اذ تخلى عن جميع العائب تفقه في خيرالقرون معى التقى فمذهبه لاشك خير المذهب ثلاثة آلاف و الف شيوخه واصحابه مثل النجوم الثواقب

آپ نقسی انقبار سے حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے زیدست مقلد ہوئے۔
ان کی زیرِ نظر کمک " المناقب " وراصل حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی بارگاہ ایاست میں اللہ تزرانہ اراوت و عجبت ہے۔ کمک " المناقب " وو خضیم جلدوں میں لکھی گئی ہے اور اس کا جر باب ولاکل و برابین سے بحرا ہوا ہے۔ کمک میں حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے علم و فضل ' فنم و فراست ' مبرو رضا' زہر و تقویل اور خوف اللی کے ایمان افروز واقعت کو جمع کیا ہے۔ کما ہے۔ محاصرین اور فقمائے حقد میں کا مرجیہ عبارات تنصیل کے ساتھ ورن کی مرجیہ عبارات تنصیل کے ساتھ ورن کی مرجیہ عبارات تنصیل کے ساتھ ورن کی گئی ہیں ' یالیقین یہ کماب حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے حالات و واقعات

یہ بنیادی کمکی کی حبیبت سے پہلی جاتی ہے۔ مولا کریم مصنف شمیر کو اجر اصحیم عطا قرائے۔
مستنجد باللّه ۵۵۵ ما ۵۲۱ مد اور مستفی الامرافلہ ۵۳۰ ما ۵۵۵ کے اودار
فرافت میں شرت دوام حاصل کی اور معاصر علاء و صوفیہ کے ساتھ فل کر کملی اور علی راہنمائل کا
فریقہ انجام دیا۔ آپ ۵۱۸ می بمطابق ۱۳۲۲ء میں خالق حقیق سے جالے۔
فدا رضت کند اس عاشقان یاک طینت را



مترجم المتاقب فیض الملتہ والدین عامہ فیض اجر لوسی وضوی اوام اللہ علتہ ملینا فی لدارین عصر حاضرہ کے المستت کی مربر آوردہ شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کا تعلق جنہا بہاجب کے مردم فیز علاقے سے ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا ایوالفعنل محمد مردار اجر لیمل آپاری لور حضرت لام مید اجر سعیہ شاہ کافئی علیما الرحمتہ ہیسے جید امائنہ سے علم قرآن و صدیث و فقہ حاصل کیا لور تمام عمر اس کی اشاحت کے لئے وقف کر دی۔ آپ کا مقائن افروز لور باطل سوز قلم ان بزرگوں کی ذعب کرامت ہے جس کی توک گوہر رقم نے دد ہزار سے زیادہ رسائل و کتب کا ذخیرہ تحریر کیا لور ہنوز المستت کی آئید لور لال بدحت کی تردیہ میں جاری و ماری ہے۔ حضرت قبض تجم کی معرک الآراء کتب میں صحیح تفیر قرآن " روح البیان " کا ترجمہ بھی شال ہے۔ خاص کہ افوس کہ ملی پریشانی کی حضرت قبض میں موصوف نے اپنی تغییر قرآن عبی نیان میں تکھی ہے' افوس کہ ملی پریشانی کی دید ہے ابھی تنک ہے۔ غلم میری قوم خواب دیا ہوا ہے۔ کاش میری قوم خواب رہاں ہے بیدار ہو جانے لور " دھنا فردشوں " پر ہزاروں رہیہ قربان کرنے " فعت خواتوں " پر ہزاروں رہیہ قربان کرنے " فعت خواتوں " پر ہزاروں پر تذریں چرحانے کی بجائے الیے علی گوں کہ کیا کہ کی اشاحت و طباحت کی بجائے الیے علی ۔ موس کی دیلیں لٹائے اور ابھان وشمن بیروں کے آستانوں پر تذریں چرحانے کی بجائے الیے علی ۔ موسوف کی دیلیں لٹائے اور ابھان وشمن بیروں کے آستانوں پر تذریں چرحانے کی بجائے الیے علی ۔ موسوف کی دیلیں لٹائے اور ابھان وشمن بیروں کے آستانوں پر تذریں چرحانے کی بجائے الیے علی ۔ موسوف کی دیلیں لٹائے اور ابھان وشمن بیروں کے آستانوں پر تذریں چرحانے کی بجائے الیے علی ۔ موسوف کی دیلیں لٹائے اور ابھان وشمن بیروں کے آستانوں پر تذریں چرحانے کی بجائے الیے علی

ض يہ بركز ملنے كو تيار نيس كہ بم يه زر و غريب بين من في والى طور ير ويكما

ہے ہم اہلت میں کوڑ ہی لوگ موجود ہیں ہیاہ شاہریں پر الکوں ترج کرتے ہیں لیکن وں مدے کا کوئی رمالہ خرید نے کے لئے تیار شیں۔ میں جاتا ہوں ہم اہلت خدید نے ایسال ثواب کی محفلوں میں جزاموں کی دیکیں کچوا کر براوری کو کھالتے ہیں لیکن مسلک کے لئے ایسال ثواب کی محفلوں میں جزاموں کی دیکیں کچوا کر براوری کو کھالتے ہیں لیکن مسلک کے لئے کراں کا شار ہیں ہم دنیا کے لئے بید مجنوں کی طرح ارزتے کانچتے ہیں۔ ہم بے حس میں ہم خواب مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مدیث مبارک یاد آری ہے کہ واللہ ما احداف عدیم ان نشر کوا مس معدی ولکن احداف الا تساوسوا عبھا " فدا کی حم ججے یہ نوف نہیں کہ تم میر۔، بعد مشرک ہو جود کے بل یہ خوف ہے کہ قریا میں کھو جاؤ ہے۔" الحداث ہم مشرک نہیں "کم معاداللہ دنیادار اور زر پرست ہیں۔ میں ہر صاحب درد کے دل پر دشک دیتا ہوں کہ اگر ہم نے معزت اولی جیم ہوگوں کی قدر نہ کی تو تاریخ ہمیں معاف نہ کرے گی۔ ابلست کی موجودہ باہمی کشش" منصب پرسی اور بے عملی انہیں تاریک راہوں پر نے جاری ہے " ملک و مات کی عارت کا سرا بھر آ جارہا ہے۔ مستقبل کے حسین خواب ٹوٹ رہے ہیں 'اغیار اس تند و تیزی سے آبادہ کی اللیٰ و الحقیا۔

حضرت قین ایوان المنقت کا ایک آبناک چراخ بین می نے سا آپ کے آنے سے پہلے شمر بماولیور میں بدعقیدہ لوگ چھسے ہوئے تھے المستت کی کوئی مسجد اور اوارہ موجود نہ تھا آپ کی کاوش چیم اور اوان برایت سے بت کدہ آذری بی زاراتے آگئے۔ الحداللہ آج وہاں المستت کی مساجد اور اوارے کیرتداو میں موجود ہیں۔

میرے استاد کرم حضرت پروفیسر ہی حسین آبی دامت برکا تنم حضرت فیفل کے بہت مداح بین آپ فرات بین اساف کرام کا نمونہ بیں۔ مالمرالزاتی فطرت کا فاصد ہے حسن افلاق طبیعت بیں رچا ہوا ہے۔ مجع و شام علی و احتقادی مشمرالزاتی فطرت کا فاصد ہے حسن افلاق طبیعت بیں رچا ہوا ہے۔ مجع و شام علی و احتقادی گلستان کی آبیاری میں مستور نظر آتے ہیں۔ ملک و ملمت کا دور دگ رگ جی سرایت پذیر ہے۔ مورفد ۱۲ جوال کی ۱۹۹۸ء کو کاموکی منڈی میں معرت فیل کی زیارت فعیب ہوگی جیسا سنا ویبا بایا میری دندگی میں ایسے فلی و شفیق انسان کم گزدے ہیں۔ فرش ایسے لوگوں کے بادسے میں کھا کیا

## مت سل ہمیں سمجو پھریا ہے فلک برسول تب خاک کے بردے سے اندان نکلتے ہیں

حعرت نین کی زیر نظر کاوش " تر بحته المناقب " گلش احناف کے لئے باد شیم سے کم نس - یہ جاری برحمتی ہے کہ ہم " محد عنی " کے غلام تو کملاتے ہیں مگر آپ کی مبارک زبان سکھنے اور پھیلانے کے لئے تیار نہیں۔ حعزت فیض قوم کے اس المیے ہے آشا ہیں لاڈا انہوں نے اس بلند پلیر کتاب کو اردد میں تبدیل کر کے بوری قوم پر احسان فرمایا ہے۔ مول کریم آپ کا ملير بكوم قائم وسنكيد

ترجمه تکمل کرنے کے بعد فاضل مترجم نے ہمارے وقت کے وانشور فلمکار اور سییت کے بنند پلیے عالم دین حضرت بیرزادہ عدامہ اقبل احمہ فاروقی ایم اے نگران مرکزی مجلس رضا اور ناظم اعلیٰ کمتبہ نبویہ لاہور کو خصوصی طور پر منتخب فرہا کر اپنے ترجمہ پر نظرۂانی کی فرمائش کی چنانچہ پرزادہ موصوف نے اس عالمند ترجے کو آسان اردو میں خطل کر کے قار کین کے لئے آسانیاں پیدا کر دیں ہیں اور ہم ذاتی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اردد زبان کی سلاست اور روانی ہے ترجمه كي البحيث بوره حي ب اور به الهم تاريخي كتاب جارك وهي لنزيج من أيك عمده اضافه ہے۔ اس مقام بر " ناشر الهناقب اردد " حعرت علامه بيرزلوه اقبل احمد فاروقي كا شكريه ادا كرنا

ابن اخلتی فرض سجمتنا ہوں جنوں نے مناقب الم اعظم " کی اشاعت و طباعت پر زر کثیر مرف کیا ا يقيئا بي كتاب على دنيا بين أينا مقام حاصل كرے كي" ان شاء الله رحمان والصلواة والسلام على سيد الأكوال الذي القلقا من عباده الاصنام و الاثان و هدما الاسلام و الايمان

العبدالضعيف غلام مصطفیٰ مجددی ایم اے





احرجاً وبدفساره في پيبلشرز داتادربار مارکيث الامور

## بسم الله الرحس الرحيمه

" جلد اول "

مناقب امام اعظم

علامه صدرالائمه الى المنويد الامام الموفق بن احد المكي رافيد (مبره)

ترتيب و ترجمه

علامه مولانا محرفيض احرصاحب اولسي دامت بركاتهم العاليه

**☆\_\_ناشر....**☆

مكتبه نبويه گنج بخش رودُ لابور مو بأعمر \$ 458 460 458

## بسم ولله ولرصي ولرحيمه

الحمد لله الذي جعل الانبياء في الارض خلفاء \* و جعل حملة الشريعة الحيفية البيضاء ورثة الانبياء والصلوة والسلام على رسوله محمد حاتم البيين وعسى آله واصحابه واتباعه الانقياء \* امابعه \*

خدا كا ينره محد حيدر الله خان وراني ( سب ) حني ( مدهداً ) تقشيندي ( مشرباً ) عرض مخدار ہے کہ بید کتاب امام الائمہ امام ابوطنیفہ نعمان بن ثابت بن صرزیان الاحرار کے مناقب و مقامت پر لکھی گئی ہے جے صدرائمہ صدرالدین' ابوالمؤید سوفق بن احد المکی مافحہ نے مرتب کیا۔ امام موفق ما الله ونيائ اسلام ك خطباء من سے أيك بلند پيد اور بمترين خطيب تھے۔ آپ في حضرت الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے کالفین کے اعتراضات کے جوابات دیتے اور فرزندان اسلام کی جرمیت میں بوے کارنامے مرانجام دیے۔ انہوں نے امام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے مناتب کو سلسلہ وار سندات سے مستند فرملا ہے۔ اور پھر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ان احباب اور اصحاب ك مالات ير روشن ذال ب جنول في ونيائ اسلام عن مسلك المسنّت ك جمندْ كارْ عشه-زر نظر کاب میں بیان کردہ مناقب کے سامنے طعن و الشنع کرنے والے بھیڑے نہیں تھمر سكيں سے اور نہ بيار اور بے علم معرضين زيان كھول سكيں سے۔ مناقب كى اس كتاب سے حضرت الم ابو صنیفه رمتی الله تعالی عنه کی جلالت شان اور بلند مراتب کی خوشبو کس جار وانگ عالم بیس مهک الخيس كين- كول شهو؟ آب جمان شريعت ك قطب مين بكد وناعة اسلام من بعد مين آفي والے تمام اقطاب آپ کے علم سے علی استفادہ کر کے ان بلندیوں پر فائٹز ہوں گے۔ رئیائے اسلام کا ہر ایک عالم دین آپ کی مرسے بی متند ہوگا۔ اور زمانے بھر کے فقید آپ کے شاگردیا شاگردوں کے شاکردوں میں سے ہوں گے۔ کوئی ایبا محدث نہ ہو گا جو آپ کے جود علم و سخاء اور فعنل سے بسرہ

-37 - 33.5

حقیقت یہ ہے کہ ہاری تحقیق کی روشن میں یہ بہلی کتاب ہے جس میں اہام ابو صنیفہ رضی الله تعالى عنه ك مناقب ك موتى قطار ور قطار يرد وي مح بي- يه وه مناقب بي جنس قرطاس عم ير متحور كى روشنائى سے لكھا جانا جائے۔ مارے نزديك اس كتاب سے بوء كر زماند بحريس كوئى اور کتاب اس کے ہم پہیہ شیں ہوگ۔ میرے سامنے وہ خطی نسخہ ہے جسے بیں نے مصنف عدم تعافیہ ک لکسی ہوئی بیاض ہے تلمبندیلیا ہے۔ معنف گرای ٥٦٨ھ میں قوت ہوئے تھے۔ اس كتاب ك "خرى منحلت پر اجازات و سلعلت كي مرس ثبت بي- حضرت حافظ ايو عائم المهذب بن المحسين منبيري الحافظ محد بن العسين بن ريسة الاصغياقي المحدث متوفى ٥٨٠ مد في التي الين بالتد م الكما -صاحب کشف الصول نے لکھا ہے کہ یہ کاپ چالیس ابواب ہے مشتل ہے مگر ہم لے اسے بیں ابواب میں مرتب کیا ہے۔ خطبہ کے علاوہ " خریس حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے دس اصحاب کے مناقب نظرانداز کردیتے گئے ہیں اور اس طرح ہم نے امام کروری رحمت اللہ علیہ ك خطبه اور مناتب " الدام الكروري " كا اضاف كروا ب- چرجم في اساتيد كو بحي مختركروا ب اور مرف مناب مناتب كو درج كيا يه

> \*\*\*\* \*\*\*

> > \*\*\*

القبامام اعتلم المتالم المتالم

## بلب اول



ملامہ الوقیم رحمتہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ لیام ابوطنیفہ لتمان بن فابت رضی اللہ تعالی صد من ۱۸مد میں بیدا ہوئے تھے۔ اس ماریخ پردائش کو آپ نے مختلف ودایات کو جید مورفین اور تذکرہ تکاروں کے حوالے سے لقل قربایا ہے۔ مثل تلمیرالائمہ حبداللہ ' شیخ الاسلام حبین این الحسن آج الاسلام ابوسعہ حبدالکریم بن محر السمعانی اللام ابوالسائی الفشل بن سمل المحلبی ابوسعہ السمعانی احد بن محر العیرنی اور معترت حملہ بن ابی حقیقہ رحمتہ اللہ علیم التعمین ن

آگرچ بحض علائے باری نے آپ کی پیدائش چمیا شد (۲۲) ہجری بھی تکمی ہے مگراہے علام کو ہزاروں جید مور فین نے فلاف واقد قرار دیا ہے۔ اس طرح مزاحم لے اپنے والد اور ان کے

احباب کی روامیت سے حضرت الم ابو منیف منفی کا سال پیدائش اکسٹی (۱۵) جبری لکما ہے اور وقات ۱۵۵ جبری درج کی ہے۔ گرمصنف علام نے ایسی تمام روایات کو فیر فخفیق قرار روا ہے۔

ما اجری درج بی ہے۔ حر مصنف علام کے ایک

## حعرت لهام الوحنيف المعالمة كانسب

حضرت صالح بن المرتمج لمي كي تحقيق كے مطابق حضرت لام ابو منيفه رضى الله تعالى " تيمى " شے۔ تيمى خانوارد حضرت عزو زيات كى اولاد سے ہے۔ آپ ريشم فروش شے اور رايشم كى خريد و فروخت ميں اينے وقت كے بهت بوے آجر شے۔ ابوليم الفضل عالم فرماتے ہيں كه حضرت المام

ابو صنیفہ رمنی اللہ تعلق عنہ " زوطی " ہیں۔ زوطی ان غلاموں میں سے تھے جنسیں فاتھین اسلام مخلف ممالک سے گر فخار کر کے لائے تھے۔ فاضل مولف نے آپ کے آباؤاجداد کا اسلامی لشکروں کی قید میں آنا معیوب قرار نمیں دیا لور ان لوگول سے خلط روئے کی بے بناہ دلاکل سے تردید کی ہے جو

فلامول کو حقیر سیحتے تھے۔ اس سے آپ کی رفعت شان میں کوئی فرق نمیں آیا۔ اسلام میں تقویٰ قمام انساب سے بلند اہمیت رکھا ہے اور اسے بلند قدر اورتواب کے قمام اسباب سے قوی تصور کیا گیا ہے ان اکر مکم عنداللہ انفاکم " ہے شک اللہ کے زدیک وہ کرم تر ہے جو زیادہ متی ہو۔"

پرتی کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرائے ہیں " ہر متی میری ال ہے " اس کا عملی جوت بہ کہ حضور فی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے صفرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عد کو اپنے اللہ بیت ہے۔ "
الله بیت ہیں شار کیا ہے اور اعلان کیا کہ سلمان منا اهل البیت " سلمان ہمارا الل بیت ہے۔ "
الحان اور تفویٰ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک نے صفرت اور ملیہ السلام کے بیخ کو فی کی اوالو
سے نکال دیا اور فرایا انب لیس من اهنگ " وہ تمارے الل بیت سے تمین ہے۔ " کیو کہ اس کا
کردار فیر صلی ہے۔ صفرت بالل رضی اللہ تعالی مند حبثی ہوتے ہوئے بھی صفور فی کریم صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کے لیندیدہ صحابی ہیں۔ ان کے برخس اوراب آپ کے قائدان قرایش کا مروار اور پیا
مونے کے باوجود آپ سے کوئی رشتہ تمیں رکھتا۔ صفور صنی اللہ طیہ والہ وسلم نے اپنے آیک قول
میں فرایا کہ " ہمت سے فرال اموال ( فلاموں ) ہی ہوں گے۔ " پھر قرایا " اگر علم شریا اور کمکشاں پر
معلق ہو جا آ او قارس کے قلام اسے زہن ہر نے آتے۔

الا طلبين بالنسك ملكا مؤيدا فما الملك في الدارين الا لناسك وليس مليكا غير مالك نفسه وان حازو استصفى اقاصى الممالك الولهب في فائق الحسن لم يكن عديل بلال اسود اللون حالك فرم بالنقى رضوان رضوان مالكاً هواك تفز بالعتق من رق مالك

الراج بالمعتق من رصوان رصوان مالك المواك تعز بالعتق من رق مالك الرجم الرجم المعتق من رق مالك الرجم الرجم المحم الرجم "خردار عمادت سے بی دائی ملک عاصل ہو آئے۔ وولوں جمانوں میں وہی ہاوٹا ہے جو المحب وہ المجاب کرا ہے۔ وہ المحب کو فضی ہاوٹا ہو تمیں ہو سکتا جو صرف اپنی ذات کے لیے مال و رقم جمع کرتا ہے۔ وہ المنا کے کونے کو تبتہ بھی کرنے تو اسے ہاوٹا ہو نہیں مانا جائے گا۔ ابوالب حن و جمال کی وجہ سے معرف باللہ رضی اللہ تعالی عدم سے کمیں خوب تر تو محر صورت بائل رضی اللہ تعالی عدم رسمی کے کالے ہونے کے باوجود ابوالب سے بائد تر مقام پر فائز تھے۔ تقویٰ کے لباس سے مرین ہو کر سے الاستامام عظم

رضوان جنت سے طاقات كرے۔"

حضرت عمّان بن عطاء برائح في اين والدس به واقعد بيان كيا ب كه وه رصافه ش بشام بن عبدالملك كي خدمت من عاضر جوئ انهول في بوجها عطاء بتاؤ ان دنول اسلامي ممالك من سب س بوا عالم وین کون ہے؟ میں نے کما بال مجھے معلوم ہے کہ سب سے بلتد پایہ عالم دین کون ہے۔ بشام نے ہوچھ اچھا بتاؤ ان ونول مدینہ میں سب سے برا عالم دین کون ہے؟ میں نے کما حضرت تافع رشی الله تعالى عنه (حضرت عبدالله بن عرر مني الله تعالى عنها كه غلام) بشام في مجروع جماكه الل مكه بي سب سے بوا نقید کون ہے؟ میں نے کما عطاء بن انی رباح ۔ بوچھاک یہ غلام ہے یا عربی؟ میں نے کما یہ " مولی " ہے۔ پھر بوچھا اہل بمن میں ہے بوا فقید کون ہے؟ میں نے کما طاؤس بن کیران۔ بوچھا كديد غلام ب يا عربي ؟ من في كما " موتى " انهول في يوجها الل عامد من برا نقيد كون بع من نے بتایا یکی بن ابی سیر۔ کما غلام ہے یا عربی؟ میں نے کما" مولی " اس نے وردفت کیا اجہاب بتاؤ شام میں برا فقید کون ہے؟ میں نے بتایا کہ محول - یو جما یہ عربی ہے یا غدم ؟ میں نے بتایا " مول " ہے۔ اس نے پھر پوچھا اہل جزیرہ میں کون برا فقیہ ہے؟ میں نے بنایا میمون بن مران ۔ کما مولی یا عربي؟ ميں نے بتايا المولى" ہے۔ اس نے يوجها خراسان ميں كون برا نقيد ہے؟ ميں نے بتايا كم الفواك بن مزاحم يوجهاب مربي ب يا غلام ؟ من في كما "مولى " ب- بفريوجها لل بعره من كون بدا فقیہ ہے؟ میں نے جایا حسن بھری اور ابن سیرین - اس نے وریافت کیا کہ یہ غلام میں یا عربي؟ من ئے بنایا غلام ہیں۔ پھر پوچی کوفہ میں کون ہے؟ میں نے عرض کی ایرائیم مختی۔ پوچھا وہ غلام ہے یا عملی ؟ مِن نے متایا عربی ہیں۔ کہنے لگا میری تو جان نکل رہی ہے" سب علائے دین کو غیر عربی ہی متا رہا مرف ایک عنی ہے۔

الى النقى النبس الى كت منسبا فلسيل يجدك يوماً حالص النسب بلال الحبشى العبد فاق تقى احرار صيد فريش صفوة العرب غدد الولهب يرمى الى لهب فيه عدت حطا حمالة الحطب (ترجمه) " تقوى من شرت عاصل كو أكر تم شرت يافة بونا جائية بول تميل فالعن لسب كوئي

للاسد في عاب المناقب مرس

لاستناء، من الثر يا فارس

مبق العرا*ب الخ<sup>ا</sup> ت*حارب دحس

في عمره وهو الرقات البارس

و رو سیس دے گا۔ بلال حبثی رمنی اللہ تعالی عند عدام نفح کر تقویٰ سے فائن تھے۔ تمام آزاد خالص عنی قریشیوں سے ابوسب جنم بی پھینکا جسے گا اور اس کی بیوی آیند هن کا کشما اٹھائے جنم کا ابند هن بنے گ۔"

حصرت المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند تقویٰ 'شرافت اور بزرگ کی مثال تھے۔ آپ کی اللہ علیہ کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کرداری کے دفتر بحرے بڑے ہیں۔

نعمان فی ابناء فارس قارس

العلم لو عُدت الثرب ميته

ستق الخيور عرابها لكنه

ر دارت کن من دارس علمه

( ترجمہ ) " حضرت نعمان ہیں ثابت رضی اللہ تعدلی عدد أبنائے فارس میں سے بازی لے جائے والے ہیں۔ مناقب کے جنگل کے شیر ہیں اور شیر عی باوشاہ ہو آ ہے۔ اگر علم کا گھر ثریا ہو تو فارس کے نوجوان اسے ثریا کی بندیوں سے آبار لا تمیں گے۔ عملی نوجوان میدان جہاد میں دنیا بھر کے شہرواروں سے بازی جیت گئے۔ جب واحس کی جنگ مزی گئی تو عملی نو جوان بی فتح یاب ہوئے۔ مگر علی میدان میں ابنائے فارس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکہ جو مختص اپنے علم کو اپنی زندگ میں ضائع کر ساتھ ہو حقیقت میں ریزہ ریزہ ہو کر مت جا آ ہے۔"



عالب العام العظم العالم العظم العالم العظم العالم العظم العلم العل

#### بلبلام



(مترجم گذارش كرتا به كه سيدنا جلال الدين سيوطى رحمته الله عليه ف نبيس الصحيعه في مناقب ابي حنيفه على جار الملان فراجب رضى الله تعالى عنه مناقب كا استدادل احديث في مناقب ابي حيث على الله عليه و كه وسلم في ايك حدث على المام مالك رضى الله تعالى عنه كي كريم صلى الله عليه و كه وسلم في ايك حدث على المام مالك رضى الله تعالى عنه كي بينارت وج بوك فرمايا كه " ايك زماند آت كاكه لوك اونؤل پر سوار بور كر علم كى علاش عن كالين من كالين من كرمينه منوره ك عالم وين سنه برده كرديا بحر من كوئى عالم دين نه بوكه " ايك اور حدث مباركه عن لهام شافعى رضى الله تعالى عنه كه لين بشارت وج بوك فرايد "قريش كو برا نه كود اين عن سن ايك ايما عالم دين بيدا بو كاجو تمام دنيا كو علم سن مال كردك على منا

حضرت الم شافعی رضی اللہ تعالی عند کے متعلق ان بائد پاید بشارتوں کے بوجود سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عند کی وہ روایت ہے جے ابو تھیم (متونی ۱۳۳۰ھ) نے "الحلید " بی بیان کیا ہے کہ اگر علم ثریا کی کی بائد بول پر پہنچ جائے تو فارس کے جوانمروں سے ایک جوانمرو اس تک پہنچ جائے گا۔ اسی طمرح علامہ شیرازی نے "الالقاب " میں قیس بن عباق رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا " اگر علم ثریا پر چاد جائے تو مردان فارس وہال

مكتبه نبريه

تب ہمی پینچ جائیں ہے۔" ان روایات کو مسلم اور بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ الم طبرانی مطابعہ کے ۔ \* یہ مبتم " میں سیدنا ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عند کی روابت نقل کی ہے۔

حضرت الى حريه رمنى الله تعالى عد نے حضور صلى الله عليه والد وسلم كى أيك اور صديث الله على والد وسلم كى أيك اور صديث و الله في المنى الله في المنى المنى رجلاً حدث القمرى كه يد الفاظ بين يكون في المنى المنى المناه و يكسى ابو حديثه هو سراج المنى هو سراح المتي هو سراح المتي هو سراح المتى و يحتى ابواطلان و يكسى ابواله الله عدم كى الله تعالى كى ب- حضرت الله بن بالك رضى الله تعالى حدى روايت كه يد الفاظ بين قال رسول الله صدى الله عليه و آله وسلم سيكون رجل يقال له النعمال بن مابت ويكنى بابى حديثة

صدی الله علیه و اله و مسلم سید کون رجل یعن الله علیه و آله و مسلم في قربایا ایک ايما مرديد! بحيمي دين الله تعالى وسنتي " رسول الله صلى الله عليه و آله و مسلم في قربایا ایک ايما مرديد! موكاجس كانام نعمان بن فابت موكا لور اس كى كنيت الى صنيفه موكى ده الله ك دبن اور ميرى سنت كو

زنرہ کے گا۔"

اشی الفط می حضرت الس بن مالک رضی الله تعالی عدد ف آیک اور رواعت بیان کی ہے جس کے الفاظ بید بین قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاتی من بعدی رجل بقال له الدعمال ویکنی اباحنیفه لیجیون دین الله و سننی علی یدیه " میرے بعد ایک بیا فض آئ گا جے لیمان کما جائے گا اس کی کتیت ابوضیفہ ہوگی اس کے باتموں سے اللہ کا دین اور میری سنت ذیرہ ہوگی۔"

سیدنا گام ابوضیفہ رمنی اللہ تعافی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ حضور نہی کریم ملی اللہ علیہ و آلہ وسئم کی قبر مبارک کھود کر سب کے جہم پاک کی بٹریاں جدا جدا کر رہے ہیں اور پھر ان بٹریوں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ اٹھے تو آب اس خواب سے نمایت خوفزوہ ہے۔ آپ ای پریٹانی اور خوف کے عالم میں بھرہ پنچ اور ایام ابن میرین رحمتہ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے فرمیا کہ آپ اپنی پشت سے انہا کیں مصرت ایام ابن میرین مطبق نے ویک تو آپ کی تو آپ نے ویک تو آپ کے دو کاندھوں کے درمیان ایک سنت میں انگان بیا' آپ نے ویکھ کر نمایت مسرت میں فرمایا آپ می دو ابوطنیفہ ہیں جن کے متعلق حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے شاہ تیں دی تھیں اور اس خواب کی روشنی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔

عبدالكريم بن معر رحمته الله عليه فرمات بي كه جميع ابل علم كى ليك بهت بيرى مجلس مين بيشيخ كا انفاق موا كان مين زياده تر غير مسلم لل كتاب تقد انهول في بناي كه تورات مين كعب الدهبار ونعمان بن ثابت رمنى الله تعالى عنه و مقاتل بن سيمان راهي كه اوصاف يكفيه بوك بين.. حضرت محمد

و ممان بن تابت رسی الند تعنی عنه و معال بن سیمان روی کے اوصاف یعیے ہوئے ہیں.. حضرت محمد بن سائب السکیلی امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ بیں لے ساب ساویہ میں لکھا ہوا پیلے ہے کہ امام ابو عنیفہ حکمت اور دینی عوم ہے اتنے بھرے ہوئے ہوں گے جس طرح انار میں انار کے والے ہوئے ہیں۔

حضرت کعب الاحبار سڑھ نے بین قربیا ہے کہ بیل نے علیاتے امت مجریہ اور مقبہاں عمر کے اسائے مرای المائی کابوں میں مکھے ہوئے ہے۔ ہیں۔ ان اسائے مرای کے ساتھ ان حضرات کے اسائے مرای المائی کابوں میں مکھے ہوئے ہے۔ ہیں۔ ان اسائے مرای کے ساتھ ان حضرات کے اوصاف بھی درج تھے۔ مجھے ان نامول میں ایک نام ابوطنیفہ تعمال بن ثابت کا نظر "یا۔ آپ کے اوصاف بی آپ کے علوم عبوات فہانت کی خوص طور پر اوصاف بی آپ کے علوم کی عبوات فہانت کی خوص طور پر کھی۔ یہ بات خصوصی طور پر کھی کہ آپ اپنے زمانہ کے لئل علم کے امام ہول سے لور ان کی شخصیت مسان علم پر پروحویں دات کے جاند کی طرح درخشل ہوگی۔ نوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں مجے اور موت پر بھی۔ دات کے جاند کی طرح درخشل ہوگی۔ نوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں مجے اور موت پر بھی۔ حضرت عبدالله یہ مناف کا کرم اللہ تحالی

مصرت محبوالقد بن مسلم وحمتہ اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ میں نے حفزت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایسے مرد کی خبر سنانا چاہتا ہوں جو کوفہ کے الل علم کے پروار ہون گے بلکہ اپنے زمانہ میں عالم اسملام کے تمام شروں میں رہنے والے الل علم کے رہنما ہوں مكتبه نبريه

ے۔ وہ کوفہ شریس ایوصیف کی کنیت سے شہرت پاکس کے۔ آپ علم و حلم کا خزاند ہوں کے اور اس ذمانہ میں آپ کی وجہ سے ہزارول ہوگ جائیں ہے۔ ان پر بعض لوگ حسد کی وجہ سے طعن و انتفاج کر کے اپنا ایمان خواب کریں گے (جس طرح روافق نے معزت ابو بکر مدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیج کر کے اپنا ایمان خواب کریں گے دعم و کا ایمان خواب کریں گے ایمان خواب کریں کا مدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیج کر کے اپنا ایمان خواب کیا۔ معرجم)

حفرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنبا نے ایک روایت کی ہے کہ نی پاک حفرت محم ملی اللہ علیہ و کہ وسمی نے ایک دوایت کی ہے کہ و تمام الل خراسان کے لیے اللہ علیہ و کہ و تمام الل خراسان کے لیے سان شم پر پور حویں کے جاند کی طرح چکے گا اس کی کئیت ابر حفیفہ ہو گی۔ " حفرت میزاز رمنی اللہ و فی عدر نے ایک روایت میں بین کی ہے کہ میں حفزت حملو برائیم کے پاس جیف تھا حفرت امام منیقہ رمنی لند تعالی عند تشریف ، نے تو حمد نے عرض کی کہ آپ دی ابر حفیفہ ہیں جن کا ذکر ہمیں برائیم محصی برائیم محصی برائیم نے کیا تھا کہ آپ ایک زونے کو علم سے سیراب کریں گے ایک نام نعمان ہو گا آپ کی گئیت ابو طبقہ ہوگی اب احکام النی لور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو زندہ کریں گے ادر آپ کے ادکام قیامت تک امت مسلمہ میں جاری رہیں گے۔ جھے ہوایت کی گئی ہے کہ آگر میں آپ کو ملول تو میراسلام چیش کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ توائی عنہانے فریایے کہ ہماری رائے کی ہے کہ جو مخف صاحب
ارائے ہو کر فتویٰ دے گا اس کی مضبوط حیثیت ہو گ۔ جب تک اسلام باتی ہے اس کی رائے پر
دکانت جاری ہوتے رہیں گے۔ اس مقام پر ایک ایسا فخص ظاہر ہو گا جس کا نام فعمان بی اثابت ہو
گا ور کئیت ابوضیفہ ہو گی اور وہ اہل کوفہ ہے ہو گا اس کی شخصیت اسلام اور فقد میں آیک مضبوط
قدم کی ہوگی اور اس کی کوششوں ہے اسانام میں زندگی آئے گی۔ وہ حنی دین اور رائے حسن پر
آئم ہو گا۔

ایک ون حضرت المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی حضرت المام جعفر صاوق رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں مام معضرت المام جعفر رضی اللہ تعالی عند کے است میں حاصر ہوئے۔ حضرت المام جعفر رضی اللہ تعالی عند نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا۔ " میں دیکھ ۔ مدرے مانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی سنتیں تم زندہ کرد ہے۔ یہ

Pop 2

اس وقت ہو گا جب عام مسلمانوں کے بال ست رسول طابیع کا احرام کم ہو جائے گا۔ تم ہر پرایشان صاحب علم ہر پرایشان ماحب علم مسلمانوں کے بال ست رسول طابیع کا احرام کم ہو جائے گا۔ تم ہر پرایشان ماحب علم کی جائے بناہ ہو گے۔ حالت کی وجہ سے ہر غمزوہ تممارے پاس فرواد کے کر آئے گا اور تم ان کی داو دی کرد گے۔ تمماری داہنمائی سے لوگوں کو مجھ داستہ ملے گا۔ وہ جران اور پرایشان ہوں کے لو تم احمی سارے وے کر سیدھے رائے پر داہنمائی کرد گے۔ جمہیں اللہ تعالی کی طرف سے اتی لوٹن ماصل ہوگی کہ زمانہ جم کے علمائے ریانی تمہاری وجہ سے مجھ مسلک افتیار کریں گے۔

# معرت الم ابوطيفه نقعانيك كاطيه مبارك

حضرت المام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا کہ قام ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی عدم مردوں میں میانہ قد ہے اند بست قامت اور نہ وراز قد۔ محتکو کرتے تو دل میں اترتی جاتی۔ زبان میں شرقی اور بیان میں طاوت ہوتی۔ وہ اپنے مقامد سے باخبر تھے اور اپنا کلتہ نظر بیان کرنے میں بوے باخبر تھے۔

آپ کے صافرادہ حضرت حمل رضی اللہ تعالیٰ حد فراتے ہیں کہ آپ کا قد نمایت موزوں اور معنوان قل رنگ گندی اور بیزی متوسط رفقار کے مالک تصر الباس پنتے تو برا اعلیٰ اور معاف سخوا الباس پینتے، جو آپ کے قد و قامت پر بچا قلہ آپ کا معمول تفاکہ مطر کا استعال کرت سے کرتے ہے۔ آپ جد هر جاتے فوشیو بھرتی جاتی اور یہ فوشیو بی آپ کی، پچان تھی۔ آپ باہر سے گھر تشریف لاتے تو گھر فوشیو سے میک اٹھتا اور ہم محسوس کرتے کہ آپ گھر آگئے ہیں۔ اور جیم محسوس کرتے کہ آپ گھر آگئے ہیں۔ اور جیم ورحت اللہ علیہ فراح بین کہ لام ابو منیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جیل شخصیت کے مالک تھے۔ چرو چود حویں کے جاند کی طرح ورخش کی بھرن الباس نصب تن کرتے، فوشیو سے معظر رہے، جس مجلس بھی تشریف فراج ویکن میک میک اٹھتی تھی۔ دوستوں سے حسن سلوک فراتے، بیگانوں سے بھی تطلعت سے چیش آتے تھے۔

حضرت ابوقعیم رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ الم ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عله حسین و جمیل چرے کے مالک تھے۔ چرے پر موزول واڑھی بجی تھی، بهترین لباس استعل کرتے تھے، ہر لئے والے سے حسن سلوک کا مظاہرہ فرائے۔ حضرت حیداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرائے ہیں کہ المم ابوطیقہ کی مجلس بوی باوقار ہوتی تھی، آپ دور سے بی ایک فتیہ کی شکل میں نظر آتے۔

مروش طبع اور متوازن جال ہے چئے اور خوش نبای میں تو سارے کوفہ میں ضرب الفل تھے۔
حضرت مبارک رحمتہ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرائے ہیں کہ ہم ایک ون معجد میں بیٹھے
سے تھے 'اچانک جست ہے ایک سات فرش پر آگرا اور اتفاق کی بلت ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ
من اللہ تعالی عنہ کی جمول میں آبڑا اوگ سات کی وہشت سے اوھر اوھر بھاگ الشھے۔ لیکن امام
منیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نمایت اطمینان اور اعماد سے جملہ بیٹھے رہے اور سائٹ کو نمایت می
و منیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نمایت اطمینان اور اعماد سے قربالا یہ میری تقدیم میں نمیں تھ اس
سے ایک طرف ہا ویا۔ وگوں نے وریافت کیا تو آپ نے فربالا یہ میری تقدیم میں نمیں تھی اس
سے اس سے وارنے یا بھائے کی ضرورت نمیں تھی۔

حضرت حزہ شان رحمت اللہ علیہ فررتے ہیں کہ ہم آیک ون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی مد کی فدمت ہیں ہیٹے ہوئے تنے کہ آمام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند تشریف اللے اور آپ کے بہتے ہیئے گئے اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عند سے چند مسائل پر مختطو کی۔ جب آپ چلے کے تو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عند نے فرمیا کہ مید مختص برا صاحب محم و فضل اور کیڑا مفتہ ہے۔ ابوابشر ابی جعفر کے غلام فرماتے ہیں کہ ہیں نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کو دیکھا کہ سے ابوابشر قدا حسین چرو اور کریم النفس تھے۔ آپ نہ تو وراز قد تھے نہ بہت قدا مر برا اور وانت بہت قدا حسین چرو اور کریم النفس تھے۔ آپ نہ تو وراز قد تھے نہ بہت قدا مر برا اور وانت بہت ورئی ارتبال

# م نعمان بن خابت المعلمية القمان خاني

اورت کی کاول می روایت کی صفح کے حضرت جرکیل علیہ السلام حضور ہی کریم صلی شد علیہ والد وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فور عرض کیا۔ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت نتمان علیہ السلام کے پاس حکست کا اتنا ہوا ذخرہ تھا کہ اگر وہ چاہجے تو اپنے خرمن حکست سے کہ والہ بیان فرماتے تو ساری ونیا کی حکمیں آپ کے سامنے وست بستہ کھڑی ہو تیں۔ یہ بات شنے کے والہ بیان فرماتے تو ساری ونیا کی حکمیں آپ کے سامنے وست بستہ کھڑی ہو تیں۔ یہ بات شنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خیال آیا کہ کائل میری است کوئی محض ابیاب آبو مقرف کی عارسول اللہ صلی اللہ علیہ قرمن کی عارسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ کی است میں ایک ابیا مرد ہو گا جو حکمت کے خرمن سے بزارداں حکمت یہ بیان

کرے گا اور آپ کی است کو آپ کے احکام سے واقف کرے گا حضور مین این است کو آپ بی بشارت من کر حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند کو اپنے پاس بلایا اور ان کے مند میں اپن لعائب وائن عنایت فرمایا اور وصیت کی کہ امام ابو صنیفہ کے مند میں یہ لمانت ڈالنا۔

رسول الله قال سراج دیسی وامتی الهداة بوحیه غدا بعد الصحابة فی المتاوی لاحمد فی شریعته خمیه سدا دیباج فتیاه اجتهاد ولحمه من الرحمن خمیه مقدم حتن ساع کل علم له و عدا مداویة ردیمه صحاری المقه قد قحطت و دادت پشری الحصب الاسمبت وصیمه

(ترجمہ) "رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حقیقہ میرے دین اور است کی ہدایت کے روش چراغ چیں۔ محابہ رضوان اللہ عبیم اجمعین کے بعد سیدنا محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے آپ تائب جیں۔ شریعت جی فتوئی دینے کا آپ کا حق ہے۔ آپ دین جی آئی دیوار کے طرح مضوط ہیں اور عم کے ہر شعبہ جی مشاق جیں۔ گراس علم و فضل کی فراوائی کے باوجود آپ مشکلات کو لبیک کتے رہیں گے۔ جب فقہ کے ملک جی قحط پڑگی تو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعاتی عند کے فیصلوں کی باران رحمت نے اے سرمبز و فوشخال بنا ویا۔

\*\*\*\*\*

ياب سوم



بعض متعقب اور علم فقد سے بواقف حضرات لام ابوطیفد رضی اللہ تعالی عدے متعلق بیہ جمونا پرایگنڈا کرتے رہے ہیں کہ آپ آجی نہیں تنے حالانکہ حضرت اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عدم نے حالانکہ حضرت اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عدم نے حضرت انس بن الفک رضی اللہ تعالی عدم سے طاقات کی اور معجد بھی تماز پڑھتے زوارت کی۔ چر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی حضرت انس بن اللہ تعالی حض اللہ تعالی حدد کی وسلطت سے الی تھی۔

حضرت المم ابع بوسف رحمت الله عليه فرمات بين كه حضرت المم ابوضيفه رضى الله تعافى منه همه بين بيدا بوع اور حضرت النس بن مالك رض الله تعافى عنه ١٩٥ من فوت بوع الله كراى فريا كه بين في ابوضيفه رضى الله تعافى عنه سے خود سنا آپ فر فرايا كه بين اپن والد كراى كه مالته ١٩٥ ه بين في كو كيا تو اس وقت ميرى عمر سوله سال كى تقى بين في ايك فخص كو حرم پاك بين ويك ويك ويك ويك ان كه ارد كرد جمع ته بين في اپن والد كراى سے وريافت كيا كه بير كون بردگ بين انهوں في ارد كرد جمع ته بين انهوں في فريا كه بيد حضور في كريم صلى الله عليه وآله و سفم كه مجاني بين ان كا اسم كراى عبد الله بين انكارت بن جزء الربيدى ب (رضى الله تعالى عنهم) ہے۔ بين في الله عالم مين في والد سے دريافت كيا كه اين مواد ماحب في يك بين انهوں في انهوں سے انهوں مين والد ماحب في في انهوں الله عليه والد والد مين منور مائي كريم صلى الله عليه والد والد عن عرض كى بين منول مير من فولوں كو بناتے والد ماحد مير في كون في ذيان سے سامن تفقه في دين الله سكول كى ذيان سے سامن تفقه في دين الله الله علي في ذيان سے سامن تفقه في دين الله الله عنوں كي مين سنول مير الله كون مين سنون سے سامن تفقه في دين الله الله الله عن مين آب كے پاس بين وارت كى لور ان كى ذيان سے سامن تفقه في دين الله الله الله الله الله الله كون مين آب كے پاس بين وارت كى لور ان كى ذيان سے سامن تفقه في دين الله

مناب اعام اعظم

كفاه الله همه ورزقه مل حيث لا يحتسب "جو مخض الله ك دين كى كوئى بات مجھنے كى كوشش كرتا ہے اللہ تعالى اس كے مقامد اور رزق ميں اتنى قرافى بخشے گاكہ اس كے وہم و ممان ميں بھى جمعى موگ "

حضرت الم ابوضيف رضى الله تعالى قرئة بيس كه بيس سف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بيد صدت بحى آپ سے من المدل على الحدير كفاعده والله بحساعاته اللهفال " الله تعالى بريثان على كو دوست بناليم ب- "

حضرت الم ابو يوسف عظيم فرلمت بين كد حضرت الم ابوضيف رضى الله تعالى عند فرايا كه تمام علائ وين كا الفاق ب كد سجد سمو ملام بجير لے كے بعد كيا جائے بحر نشهد اور سلام بڑھ كر ملام بجيرے د حضرت الله بن ابوضيف مرفع فرماتے بين كہ بد روايات حضرت الله بن مالك رضى الله تعالى عند ہے كا مخ بين - حضرت الم اعظم رضى الله تعالى عند في حضرت الله بن مالك رضى الله تعالى عند ہے كا مخ بين - حضرت الم اعظم رضى الله تعالى عند في حضرت الله بن مالك رضى الله تعالى عند ہے ايك اور روايت بيان كى ب كه جن ابو تعافى كي الله عرفي جيسى سے -

حضرت ابولھیم بریجے فرماتے ہیں کہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی صند ۱۸۰ ابجری بیں پیدا ہوئے علے اور مصاحد میں فوت ہوئے۔ انہوں نے حضرت انس برجاً مک رضی اللہ تعالی عند (سحالی رسول) کو ۱۹۵ھ بیں ویکھا تھا اور ان سے احادیث سی تھیں۔ حافظ جعالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کا وصال ۱۹۵ھ بیں محارت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کا وصال ۱۹۵ھ بیں کھا ہے اور بعض نے آپ کا وصال ۱۹۵ھ بیں کھا ہے اور بعض نے آپ کا وصال ۱۹۵ھ بیں کھا ہے اور بعض نے آپ کا درایت کو سمالی موالیت کے باوجود ہم ابولیم مرابح کی روایت کو بی صحیح مانے ہیں کو تکہ اس کے اسالو روش ہیں۔

حضرت لهم ابوحنیفہ رضی اللہ تعبالی عند نے سات محلبہ کرام کی زورت کی اور ال سے سبت روایات بیان کیس۔ الم ابو بوسف رولیجہ نے الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعبالی عند سے انہوں نے اللم بن مالک رضی اللہ تعبالی عند سے انہوں نے اللم بن مالک رضی اللہ تعبالی عند سے دولیات بیان کی ایس عاص کر یہ حدیث طاب العلم فریضة علی کل مسلم " علم کا حاصل کرتا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ " آپ نے اللم بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کی ہے۔

عن أبى حنيفة عن حابر بن عبدالله رضى الله تعالى عمه قال جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يارسول الله مارزقت وللأقط ولا وبدلي فقال وايرانت عركثرة الاستغفار والصدقة يرزق الله بها الولدقال فكان الرجل بكثر الصدقه ويكثر الاستعفار قال جابر رضي الله تعالى عنه فولد له تسعة من لذكور ٥

( رجمه ) مع حضرت جابر رمنی الله تعالی عنه فرماتے جیں کہ ایک انساری حضور تمی یاک معلی الله علیه والله وسلم كي بارگاه بين حاضر بول عرض كي بارسول الله صلى الله عليه و آله وسلم هيري لولاد خيس ہے ور ابھی تک میرے ہارا کوئی بچہ بیدا شیں ہوا۔ آپ نے فرایا تم کثرت سے استففار برما کرو اور مدقد و خیرات بھی کیا کرو آگر تم ایسا کرو سے تو اللہ تعالی حمیس اواد دے گا۔ اس مخص فے صدقہ اور استنفار کٹرت سے شروع کر دیئے۔ معرت جاپر فراتے ہیں کہ اللہ تعالی لے اے تو بیٹے عطا

حضرت امام ابوطیف رمنی اللہ تحالی منہ نے سات محابہ کو دیکھا تھا اور ان سے احادث میمی ی تھیں۔ گر معترروایت میں لکھا ہے کہ آپ نے جھ محابہ کی زیارت کی۔ حضرت جار رمنی اللہ تعلی عند کو آپ نے نبین دیکھا اس لیئے ان کا وصال 20 میں ہو گیا تھا۔ اس پر تمام الل سیر متفق ے۔ آپ مرینہ منورہ میں امحاب مقبری سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے اور حضرت الم ﴿ منيف او ٥٠ هـ من بردا موسع تفد اندرس حلات ان معرات في دريافت كيا ب كه معرت جاير رض الله تعالى عنه كو لهم ابوحنيف رضى الله تعالى عنه كا ديكنا كيے ممكن ٢٠ اى طرح آب كى روایات مجمی خلاف واقعه بین- حضرت المام الوضیف رضی الله تعالی عند فرائع بین که مین ۸۰ مین پیدا ہوا تھا اور ۹۱ھ بی والد گرای کے ساتھ ج کرنے مکہ کرمد گیا تھا بی اس وقت سولہ کا تھا جب یں معجد حرام میں واغل ہوا تو لوگون کا ایک عظیم جوم دیکھا۔ میں نے والد کرای سے بوچھا یہ کون \_ رگ جن؟ فرمایا عبداللہ بن الزبير رضى اللہ تحاتى عنه آپ حضور كے سحالي جي جن محل تح آمے برمد كر ل کی زیارت بھی کی اور ان سے مدیث بھی تی۔

يحيلي بن قاسم عن ابي حنيفة سمعت عبدالله بر ابي اوفي بقول سمعت رسول

القه صلى الله عليه و آله وسلم يقول من بنى منه مسجداً ولو كمعصص قطاة بنى الله إله الميدة والله عليه و الله وسلم يقول من بنى منه مسجداً ولو كمعصص قطاة بنى الله إله الميدة و من الله تحالى عنه سه روايت كرتم بن الهول في حضرت عيد الله بن الله الوقى رضى الله تعالى عنه سه سنا به حضور ملى الله عليه و آله وسلم في في الله عليه و الله والله عليه و الله والله عليه و الله عليه على الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله

Milliani di Sirini di

حضرت حبداللہ بن اوئی رضی اللہ تعالی عند صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں ہو کوفہ میں رہائش پذیر تمام صحابہ کے آخر میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت لیام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند فرائے ہیں کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا تعالم حضرت حبداللہ بن ائس رضی اللہ تعالی عند صحابی رسول ۹۳ھ میں کوفہ میں شریف لائے میں نے ان کی زورت کی پھران کی زبان ہے، شاوہ قرہ رہے تھے۔

سمعت رسول الله صلى الله عليه الله عليه المراه مده معود حدك الشي بعد في بعد المراه المراه المراه المراه المراه الله ملى الله عليه وآلد وسم كو فرات ساكه جب تنبي كري يزي عدم عيت او جاسة تو وه تناوي ميه المراه المرا

حضرت الم ابوضيف رضى الله تعالى عند فرائة في كديس في سحالي رسول حضرت واثله بن الا سبقع كى زيارت كى اور الن سے سناوہ فرا رہے تھے۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الا حطورن شمائة الا خيك فيعا فيه الله ويبنليك " شمل في رسول كريم صلى الله عليه و آله و آله و الله و سلم الا حطورن شمائة الا خيك فيعا فيه الله ويبنليك " شمل في رسول كريم صلى الله عليه و آله و سلم الله و عانيت دے كا اور و آله و سلم من حالك كو شرمنده كرنے والى بات فائر نه كرد ورنه الى كو عانيت دے كا اور الله و سناكه الله و عانيت دے كا اور الله و سناكه و عانيت دے كا اور الله و سناكه و سناكه و عانيت دے كا اور الله و سناكه و سناكه و عانيت دے كا اور الله و سناكه و سناكه و عانيت دے كا اور الله و سناكه و سناكه و عانيت دے كا اور الله و سناكه و س

حضرت لهم ابوطنیف رضی الله تعالی عند فرائے ہیں کہ میں سب محب رسول سے طا ہوں اور ہر آیک سے صدیمے سی ہے۔ میں عبداللہ بن حادث بن جزء الزبیدی محالی رسول سے طا میں نے

ہے دالد سے عرض کی کہ میں صحافی رسول کی بات سنتا جاہتا ہوں۔ میرے والد گرامی مجھے اپنے اسے مسلم بیش کر آپ کے طلقہ ورس میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹائم کیا جاہج ہو میں نے عرض کی میں جاہتا ہوں آپ مجھے رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا کیں۔ انہوں ۔ فرالی :

MMMILLAND SHARIMANIA

سمعت رسول الله صبى الله عليه و آله وسدم يقول اغاثة السدهوف فرض على الله عليه و آله وسدم يقول اغاثة السدهوف فرض على الله عليه و آله وسلم كو فرمات مناكه غزوه كى فرود رى بر اسمان پر فرض ہے۔ " مزید فرمایا من تعقه مى دیں الله كهاه الله همه و ررقه من حیث لا حسب "جو الله كه وين كو مجمد پاتا ہے الله تحالى اس كے مقاصد بي اين كفايت كرے كاجس پر حسب " كو الله كو وين كو مجمد پاتا ہے الله تحالى اس كے مقاصد بي اين كفايت كرے كاجس پر كا كمان شر موگل"

آپ نے مزیر فرمی بی میرانشہ بن ائیس رمتی اللہ تعدلی مند سے مجی طا "ان سے ساوہ
دے ہے قال رسوں اللہ صبی اللہ عدیہ و آیہ وسیم رایت می عارضی الحدة مکتوباً
د الله السحر بالدهب الاحمر بماء الدهب والسطر الاول) لااله الاالله محمد رسول الله (
السحر الثانی) الامام صامی المؤنی موسد فرشد الله الائمه وعفر " رسول اللہ صلی اللہ السحر الثانی) الامام صامی المؤنی موسد فرشد الله الائمہ وعفر " رسول اللہ صلی اللہ سے والد وسلم نے فرمایا کہ بین نے جشت کے ونون کناروں پر تین سطری کھی ویکمی ہیں۔ یہ اس فالی سرخ سونے سے کھی تھی۔ کی عربی بالد الله الله محمد رسول اللہ ودسری سطری الم اس نے اور کھی تھا آئے اللہ آئمہ کو ہدایت دے اور بخش دے۔

آپ نے مزید قربایا للمؤذیں (والسصر الثالث) وحدما ما عملنا ربحنا ماقعما حسرما ماخعفاه قدمنا علی رب عفور "موقتین کی تیسری سطر پر لکما تما ہم نے عمل کیا سے یا اور جو ہم نے آگے بیج یا جو انتصان ہم نے بیچے چموڑا اور ہم رب غنور کے حضور حاضر

"-<u>-</u>\_

"ب نے فربیا یں حضرت عبداللہ بن اول (سحابی رسول) رمنی اللہ تعالی عند کو بھی طالور ب سے سے صدیق می وہ فراتے ہیں۔ قال راسوں الله صدی الله علیه و آله وسدم حسک الشی پیمی و بصم "جہیں کی چیز کی محبت اندھ اور بمرہ کر دے گ۔" والدل علی الحیر کفاعدہ مناقبادام اعظم

والدل على الشركمثلة إن الله يحب اغاثة اللهذان" نيك عمل كهية والا بيها م اور برائي بر قدم الملية والا مجى مريشان مل فخص كى فراد رى كرف والا الله كا دوست ب-"

سپ نے فرایا میں نے حضرت انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالی مند ( محالی رسول ) کی زارت كىدين في ان كى زبان ب ساده قرارب في قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لاله الالله خالصاً مخلصاً بها قبيه دخل الجنة ولو توكلتم عني الله حتى توكله لرزقتم كماترزق الطير تعدو حماصاً و تروح بعاله " رسول اكرم صلى الله عليه

وآلہ و سلم نے قربایا جس مخص نے خالص اور مطلع ہو کر لاالہ الداللہ کما وہ بھشت میں داخل ہو گا' اگر تم اللہ کی ذات پر کال طور پر توکل کرد مے حمیس ایسے رزق ویا جائے گا جیسے اس پرندے کو جو علی الصبح سیر کو لکانا ہے اور بھو کا ہو آ ہے مگر شام کو پیٹ بھر کروائیں آ آ ہے۔"

آب نے قرالیا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند سحانی رسول کی مجمی زوارت كى محىد ان سے يه مديث من قال رسول الله صدى الله عليه و له وسلم على السمع و الطاعة والمصبحة لكل مسلم و مسلمة " رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قراباً كم بر مرد عورت ير دو مرول ك ليئ خيرخواى تسليم وطاعت فرض ب-"

سب نے قرملا میں معترت معل میں بیار الزنی رضی اللہ تعالی عند کو طا ان سے سنا وہ فرائة بي قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم علامات المؤمن ثلاث ادا قال صدق افا وعلوقي افالؤتمن الأي وعلامات المنافق ثلاث القال كلبيُّان وعنا حلف و افاأتمن

خان " رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فربلا مومن كى تين علامات إلى- بلت كرے تو كى كے اور منافق كى مجى تو يوراكرے المات ركھ تو اے لوٹا دے۔ اور منافق كى مجى تين علامات ميں

بات كرے و جموت موا وعدہ كرے تو خلاف ورزي كرے لور لمانت ميں خيانت كرے۔"

میں حضرت وا ثلد بن الاسقع رضى الله تعالى عند (صحابي رسول) كو طا لور أن سے يد حديث باك ئ قال رسول الله صلى الله عديه وآله وسلم لايطن محدكم أنه يتقرب إلى الله باقرب من هذه الركعات يعني الصلوات الخمس " رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمایا تم نوگوں میں ہے کوئی مکان تک نہ کرے کہ وہ اللہ تعالی کی قربت طامل کرے گاجب تک وہ

## ع في تمازي بالمعدى من اوا فيس كرے كا"

الم ابوطنيف رضى الله تعالى عند قربات بين كد مجفى عائش بنت مجرد رضى الله تعالى عنها سحاب رسول) كو يف كاموقع طا اور ان سے حضور تي كريم صلى الله عليه والله وسلم كى يه عديث سركه عنى سمعت قال رسول الله عديه و آله وسلم يقول أكثر جنود الله في الارض الحد د لا آكمه ولا احرمه " رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قرايا زين ير الله تعالى كاسب سعد لا الكمه ولا احرمه " رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قرايا زين ير الله تعالى كاسب سعد الله وسلم منها مول - "

ہماری شخین کے مطابات حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی محابی رسول حضرت معش بن بیار رضی اللہ تعالی عند بیا قات میں تردو ہے۔ حضرت معش رضی اللہ تعالی عند بیا قات میں تردو ہے۔ حضرت معش رضی اللہ تعالی عند بیا گئے دورایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند ۱۰ ابجری میں فوت ہوئے اس اختبار سے حضرت الم می وفات پا گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند ۱۰ ابجری میں فوت ہوئے اس اختبار سے حضرت الم وضیفہ رضی اللہ تعالی عند تو ۱۸ ابجری میں پرا ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ فاضل مرتب علامہ حیدر اللہ عدر درائی مرحوم نے کتاب کے عاشیہ پر وضاحتی فوٹ کھا ہے کہ مناقب الکردی رحمتہ اللہ علیہ میں درائی مرحوم نے کتاب کے عاشیہ پر وضاحتی فوٹ کھا ہے کہ مناقب الکردی رحمتہ اللہ علیہ میں اس ہو سے کہ حضرت معنی رضی اللہ تعالی عند کی عمراس وقت جے سال تھی۔ مطرح ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی عمراس وقت جے سال تھی۔ طرح ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی عمراس وقت جے سال تھی۔ طرح ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی عمراس وقت جے سال تھی۔ مطرح ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی عمراس وقت جے سال تھی۔ مال اس طاقات اور ساعت عدیث پر تذکرہ نگاروں نے انتفاق و انتقاف کی آراء دی ہیں۔ مال اس طاقات اور ساعت عدیث پر تذکرہ نگاروں نے انتفاق و انتقاف کی آراء دی ہیں۔





تذکرہ لگاروں نے اپنی تحریوں میں ایام اعظم ابر صنیفہ رمنی اللہ تعالی عد کے اساتذہ کی مختلف ذریعوں سے تعداد اور اسائے گرای لیسے ہیں۔ ہماری تحقیقات کی روشنی میں ان شاگردوں کی تعداد ود مو ( ۲۰۰ ) کے قریب ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن ابی حفص الکیر رحمتہ اللہ فراتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک اختلاف برپا ہوا۔ یہ اختلاف ایک عرصہ تک حضرت ایام اعظم اور حضرت امام مثافی رحمتہ اللہ علیے کے شاکرووں اور عاموں میں رہا۔ حضرت ایام شفی رحمتہ اللہ علیے کے شاکرووں اور عاموں میں رہا۔ حضرت ایام شفی رحمتہ اللہ علیے کے اساتذہ کی تعداد اس اس مثافی میٹھے کے اساتذہ کی تعداد اس اس مثافی میٹھے کے اساتذہ کی تعداد اس اس مثافی میٹھے کے اساتذہ کی تعداد جار فرار بیان کی ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عد کے شاکرووں نے "پ کے اساتذہ کی تعداد جار فرار بیان کی ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عد کے اساتذہ کی اس عظیم تعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی اور اللی علم و فضل میں کس قدر وسیع صافہ اساتذہ رکھے ہیں۔ آپ کے دو سرے فضائل اور اللی علم و فضل میں کس قدر وسیع صافہ اساتذہ رکھے ہیں۔ آپ کے دو سرے فضائل اور المافی میٹھ سے الفعال علی میں اس تعداد سے بیتا چانا ہے کہ آپ تحصیل علوم کے میدان میں بھی امام شافی میٹھ سے الفعال ہے۔ الفعال ہے۔

ہم حطرت الم ابو منیف رضی اللہ تعالی عند کے اساتذہ کی ایک فرست ویش کر رہے ہیں آگ ۔ آپ کے احوال و مقالت پر تھم اٹھانے والوں کو ایک وشیع علمی میدان ال سکے۔

#### 🖈 .... عن اسمه محمد .... 🖈

عبالله بن شهاب بن زهرة

الويكر محمدين مسلمين

الزهرى

- محمدبن قيس المرهبي

إبوعبدالتهبك المنكدر من بسي تيم بن مرة

\_ ابوعون محمدبن عبىالىمبن سعيدالتقفي كوفي

🛫 💎 ابوبكر محمدبن سوقة بماع البزكوفي

ابوالزبير محمدبن مسلمبن تنزس المكي

ے محمدیں زبیر الثمیمی حنطبی بصری قبل قدم الکوفة

ير ابوسلمة محمدين عبدالله العررمي كوفي

يه ـ محمدس عبدالرحمان بسازرارة مدنى

الله محمدين عبدالرحمان بن ابي ليلي الكوفي

اللهمدابن مالكبن زبير الهمداني

🚁 ــ محمد بي عمرو عن عبدالله بن عمر من حديث شعيب بن اسحاق

#### ☆......☆

ابراهيم بن محمد بن المتشر بن الاجدع الهمدابي الكوفي و المستشر اخومسروق بن الاجدع

ے براہیمبرعبنالرحمٰنابواسمعیںالسکسکیکوفی

🖈 ــ ابراهيمېنمسلمابواسحاقالهحري كوفي

٢٠ ١٠ ابراهيم بن ميسرة الطائفي قيل مكي

ــ اسمعیل سابی خالد مولی بجیلة

ت س ابوعبدالله اسمعيل بن امية بن عمرو بن سعيد بن العاص ملقى مشهور

🖈 سو اسمعيل بن عبدالملك بن ابي الصعير

🖈 ــ آدم بن علی بکری من بنی شیبان

ابوبكر ايوببنابي تميمةالسختياني الميمة السختياني

العد ايوبين عائذ الطائي كوني

اباربن ابى عياش واسم ابى عياش فيروز ليس عدهم بالمرضى

ى ابوعتبة العبسى حمصى

الله ابوحكم مؤذن مسجدابراهيم المخعي كوفي

ابانبن لقيط كوفي

ازادابن خسروالبلخي

ايوببن سبةاليمامي قاضي اليمامة

اسمعيل بن مسلة المكي

الاساسحاق بن ثابت بن ابراهيم بن المهاجر البحلي الكوفي

## ☆....الباء....☆

الله المصيبي و قبل اله بلال قال ابن سعيد يقال له المصيبي و قبل اله بلال بي الله على الله بلال بي

عی وهب بن کیسان وان کال بلال بل مرداس فقد حدث عن عکرمة و ابی بردة و شهر بن حوشت و رید بل وهب وعیرهم

منغير حليث ابي حنيفة

الميرين عطاء الليشي

الله بالله بن وهب بن كيسان

الاسا زادين خسرواليلحي

الاس بهرين حكيم بسمعاوية من حيمة القشيري

الاس بهلول بن عمر والصير في يعرف بالمحمون

#### ☆\_\_\_**/Ы**!\_\_\_☆

ا بوحمزة ثابت بن دينار البهمي

🖈 📖 راداً بن خسرو

ابت البناني 🕳 🚓

## 

الله جامع بنشداد ابو صخرة

ى ... حواب بن عبيالله كوفي تيمي

المحمار بريريدابوعبدالتهالجعفى وكان ابوحميفة يحرحه

الحراح بن المنهال الحرري ابوالعطوف

كس جعفر بن محمد الصادق

#### ☆..... الحاء.....☆

ـ ـ الحكمبن عنيبة بو محمد مولى كملة

كس حبيب بن ابي ثابت ابويحيي الاسلى كوفي

الحسربن سعدمولي عبى ابن ابي طالب

ك ... الحسن من الحر مولى بني الصينا وهم من بني اسدبن خزيمة

المكي عميد بن الاعرج المكي

🗠 الحارثين عينالرحمان الهمنابي أبوهنا

التهب حصين بن عبدالرحمن ابو الهذيل السلمي كوفي له قدر و جلالة

حمادبن ابی سلیمان الاشعری و اسم ابی سلیمان مسلم

الحارثبن يزيدالعكلي لهقدر وهو كوفي

🖈 ــ حكيمبن صهيب الصيرفي

الاسد حوط العبدي

🖈 ـــ حسين بن الحارث ابوالفاسم الجللي ان صحت روايته تابعي و

احتلف فيه فقيل هو معبدين حالدلحدلبي 🖈 ... حكيم ابن جبير مولى بسي امية ابوعبدالله قاله احمد بن حبيل و

قيل انه اسدى المحر من الصباح كوفي روى صرتيا اشتهربه

المس ححاج بر ارطاة ابوارطاة كوفي ارصغ

# ☆...... الخاء ..... ☆

الله حالدبن علقمة ابوحية الهمداس كوفي ثمة الله خصيف بن عبدالرحمل ابوعون مولى بسي امية رادابل حسرو ☆ ــ خالدبن عبدالاعلى

## ☆ـــالدال....☆

☆ .... داود من عبدالر حمل بن اراذان وقبل انه يزداد كدا ذكره اس سعيد المس داودبن بصير بن سليمان الطائي الله زاها بنخسروالبلخي

# 

الله فرابوعمرالهمداني

**☆.....الراء....**☆

🖈 ــ ربيعة بن ابي عبدالرحمن ابو عثمان له قدر و حلالة رباح الكوفي

#### لا الزاكس ل

ت \_ الوالحسين ريدبن على بن الحسين رضى الله عنهم

ـــ زيادبن علاقة ابومالك كوفي

ك ـ ربيدبن الحارث بن عبنالكريم ابو عبنالته الهمناني له قمر

🛪 ... ريدبن اسلم بواسامة مولى عمر بن الخطاب

ے ریادین کیب الومعشر الکوفی

🚁 ريادس ميسره لکوفي

. ... ركريا سالى يىۋابويخيىھملالى

الله ين الحارث الكوفي المرابع الكوفي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا

ى زىدالسلملىكوفى

الله ويدبرابي النسة ابواسامة حليل القدر على صعر سنه

الم سر زيد بن الوبيد في حديث ابي يوسف وانما هو زيد بن ابي اليسة عن

ابىالوليد

#### ☆....السين.....☆

تني سماكين حرب ابوالمعيرة البكري كوفي

ك ـ سيماربن حاقان ابواسحاق الشيبابي

الله على المنابع المنا

٢ ... سالمين عجلان ابوعمر الافطس حرائي

الله معیدین مسروق الثوری کوفی

المرزبان ابوسعد المرزبان ابوسعد

المغيرة ابوعبنا للمالمني كوفي

المس سعيدبن ابي عروبة البصري واسم ابي عروبة مهران

شعیان بن سعید اشرری حکی عنه حکایة و یروی سفیان عن ابی
 حنیفة الضیا "

☆ ... زاد ابنخسروالبلخي

الاسه سليمان بن مهران ابو محمد الاعمش الكوفي

☆ سامة بن نبيط

#### ☆....الشين.....☆

الله شيبان بن عبدالرحم ابو معاوية التميمي كوفي اصله من البصرة

☆ ... شلادبن عبدالرحمن ابوروبة البصري

⇒ شیبةبن مساور و قیل بن مسور بصری ذکره ابن سعید

☆ ... شعبة بن الحجاج بصرى روى عنه حكاية

☆ س شبيببن غرقدة ابوعقيل الكوفي زادا بن حسرو

ى شرحيل بن سعيد

الله شرحبيل بن مسلم

#### ☆....العباد....☆

الصلت بن بهرام الكوفى

الصلت بن بهرام الكوفى

المسلم به الصلح به المسلم الكوفى

المسلم به الصلح به المسلم ال

المالحين صالحين حي الهمناني

#### 

☆ ... طلحةبن مصرف اليامي من همدان

± ـــ ابوسفيان طلحة بن تافع

في المام اعظم المام الما

- يوسفيان طريف بن سفيان السعلت البصرى

ـ \_ طلق بن حبيب البصرى

## ☆.....المين.....☆

ــ عبدالله بن حسن بن حسن بس على ابي طالب رضى الله تعالى عنهم

ــ عبداللهبنابينجيع

ـ \_ عبدالله بن عثمان م حثيم

👢 بوعیس مکی

ے عبداللہبنابی حبیبة

ـ ـ عنائموں عبد سرحمن بن ابی حسین المکی

المارية عبدالله بن داود

\_ \_ عبدالتمبناسيالمحالدالكوفي

ــ ــ عىدالىمېرىافىع مولى ايى عمر

- عبدالله بل حميد بن عسمالا بصارى كوفي

المهرى لم عبدالله بن سعيد المقبرى لم يصححه ابن سعيد

🚓 عبدالله بن عمر العمرى

شاعبدالله بن المبارك ابوعبدالرحمن المروري روى عنه حكاية عبدالرحمن بن عمر والوعمر والاوراعي

🛫 ــ عميمالله بن عمر بن حمص ابوعثمان العمري

المكي عيدالتهبنابيزيادالمكي

🖈 \_ عبدالرحمٰن بن عبدالله المسعودي وهو ابن عنبة بن عبدالله ابن

مسعودرضى الله تعالى عنهم

ع عبدالرحمان بن شروان ابوقيس الاودى

الكوفي اللحمير ابوعمير اللخمي الكوفي ش عبدالملك بن ميسرة الزراد الهلالي الكوفي الله عبدالملك بن ابي بكر بن حفص بن عمر سعد ش عبدالملكبن اياس الشيباني الاعور الكوفي المحد عبدالعزيز بن رفيع المكي اصله الكوفة ى عبدالاعلى الكوفي النيمي الله عبدالكريم بن ابي المخارق الوامية الاس عبيدة بن معنب ابوعبدا كريم الصمى اللهماني الاقمر الوالحس الوادعي الهماني الله عظاءين ابي رياح ابو محمد مولي استم ☆ س عطا بن السائب ابويرينا الثقمى الكوفى الاس عطا بن عجلان العطار الصرى الاسا عطية بن سعد بن جنادة الحدلي الكوفي ابوالحسن r ساعطية بن الحارث ابور وق الهمداني الكوفي ☆ ... عمروين عبدالله بن على بن اسحاق ابواسحاق الهمدالي السبيعي 🖈 ـــ عمروين مرةايوعبدالله المرادي الحملي الله عمروين دينار ابومحمد المكي المس عمروابن شعيب ابوابر اهيم السهمي من اهل الطائف الله عامر بن شراحيل ابوعمر الشعبي من همدان الكومي السيطالتميمي الكومي الاسه عامر بن عبدالله من قيس ابوبردة بن ابي موسلي شمانين عاصمابوحصين الاستى الكوفى المس عثمان بن عبدالله بن موهب القرشي الكوفي اصده المدينة = معاصم بن ابى النحود ابوبكر الكوفى مولى بنى اسد در معسلى بن ابى ليلى

ع ــ ميسي بي ميسي

🖈 عثمان پن عبنالرحمٰن ذکره ابن سعد

ــ ب عاصمبن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي

يس عاصم بن سبيمان أبو عبدالرحمان الاحول قاضي المدائن

عدى بى ثابت بن ديسار وقيل ابن عبيد بن عارب الانصارى الكوفي

عمر سورس عبدالته ابوفر الهمداس الكوفي ان مح

تاسا عمر بن بشير الهمناني الكوفي

ش عمار بن عبدالله بن سيار الحهمالكوفي

٨ ... عول من عبدالله بل عنبة بن مسعود

ا عون بن الى جحيفة ابوحفص و هووهم ممن روى عكرمة ابوعسالله مولى ابن عباس رصى الله تعالى علما

الله عتبة بن عبدالله بن عتبة ابوالعباس المسعودي

السلمى عثمانبن راشدالسلمى

يه ــ علقمة بن مرثدا لوالحارث لحضرمي

٢ ــ عبدة برابي لبانة الوالقاسم مولى قريش و قيل اسدى

العلاءبنزهير الكوفي وقيل ابن عبدالله بن رهير

الكوفي الكوفي

ته ــ عيسى بن عنى ابوعلى الصيقل راها بن خسرو البلخي

الله عمرانبن عمير

الله علىبن بليمة

الماللة بنرباح

الله عند الرحمان بن حزم يروى عن السروضي الله عند

### ☆ ـــالغين ــــ ☆

الله عالب بن هذيل ابوالهذيل الكوفي رادا بن حسرو البلخي الله عيلان

### ☆......☆.

الله فراسبن يحيى الهمدلي ابويحيى الكوفي الله فرات بن عبدالرحمان القزار الوالحسن الكوفي

### ☆..... القاف ..... ☆

القاسم بن عبدالرحمن بى عبدالله من مسعود القاسم بن محمد ابوسهيل الكوفى الله سير مسلم ابو عمر و الحملى الكوفى الله من المادوسي المادوسي الساوسي

### ☆..... الكاف..... ☆

الله من عبدالرحمان السلمى الكوفى الكوفى الكوفى

### 

ش لیثبن ابی سلیمان ابوبکیر الکوفی

### **☆...................................** ☆

السي موسلى بن طلحة بن عبيد الله ابوعيسلى الكوفى

\_ موسى سامى كثير الموالعماح الكوفي لناصع | \_ موسى برامسمه الكوفي وهو موسني الصغير

\_ مهال عمروالاسلى ابويحيي

\_ ممال حميمة موقعامة الكوفي

\_ منهال بن الحراح هكذا قاله ابن سعد و قبل الجراح بن المنهال ولعطوف الحزري محارب بن دثار البكري الكوفي

المد معن عبدالرحم بن عبدالته بن مسعود الهدلي

. مسمدن سالمانو فروة و قبل ابوفراوة الحسى الكوفي

\_ مسموس كيسال ابوعنالله الملائي الكوفي الصبي

- مصور سالمعتمر ابوعتاب السنمي الكوفي

\_ منصور بسرانان مولى عندالرحمن بن ابي عقيل الثقفي واسطى

ـــــــ منصور بن دينار ذكر ابن سعد

\_\_ مسعر بركدم ابوسلمة الهلالي الكوفي

\_ ميمون ابوحمزة الاعور الكوفي ميميون بن مهران الحزرى ذكره ابن

\_ میمون بن سیاه البصری

\_ مجالدين سعيدين عمير ابو عمير الهمداني الكوفي

\_\_ مرروق ابوبكير التيمي الكوفي

\_\_ مكحول ابو عبدالته الشامي مولى امراة من هذيل

\_\_ هزاحمين زفر التيمي الكوفي

ـــــ محول بسراشدابن محراق الكوفي

. \_ مالك بن انس بوعبدالله المدى الاصبحى

· ــ موسى بن ابي عائشة ابوالحسن الكوفي زادا بن خسر و البدخي

HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HALLISTANIA HA

☆\_ معاويةبن اسحاق

### **☆\_\_\_النون...** ☆

الله بن نافع مولى عبدالله بن عمر

☆ ... العربن درهم إبوالهيئم العبدي الكوفي

الاسا اصحان عجلان وقيل الناعبدالله

الله نعمان ذكره ابن سعد

☆ ـــ نصر بن طريف البصري ذكره إن سعد

### ☆**.....☆**

☆ سهيثم بس حسيب الصراف الكوفى

الله المنامين عروة س الريسر المبدر الاسدى المعنى

الله هشام بن عائد بن نصيب الاستى الكوفي ذكره إس سعد

#### ☆....الواو .....☆

كسي واصل برحمان الاسلى الكوفي

٨ ... واصل بن سعيم التميمي الكوفي

٠ ... وقدان وقبل واقدابويعقوب الكوفي

☆ .... الوليدين سريع مولى عمروين حارث المحزوقي

★ ... الوليدبن عبدالله بن حميم الز هرى ذكره إس سعد

#### ☆...... الياء ..... ☆

الاس يحيلي بن عبدالله الحابر الوالحارث التسيمي لكوفي

± ... يحيلي بن سعيدالاتصاري ابوسعيد المديي

۔ \_ يحيلي بن ابي حية ابو حياب الكلبي الكوفي

۔ \_ يحيلي سعابدالكوفي

م يحيلي بن عبيدالله بن موهب النبيمي القرشي سكن الكوفة

پحینی بن عمرو بن سدمة الهمدائی

ت ـ يحيلي بن عبدالله ابوجحية الاحلح الكمدي الكوفي

ــ بـ بريدبن صهيب ابوعثمان الفقير البصرى

ـــ بريدىن عىدالرحمل بن ريدابوخالدالكوفي

ي يريدس عبدالرحمل عن انس

ـ يريدبن ابي رياد ابوعبدالله الكوفي مولى بني هاشم

\_ يوسىن عسالته بى ابى فروة المنبى

- يونس بن رهران ذكره ابن سعد

ـ \_ يعلى سعطاء الطائمي

. ... ياسير برمعاديوجيف الريات الكوفي

### ☆ ..... من يعرف بالكنية ..... ☆

ـ \_ ابوبكر بن عبدالله من الجهم

\_ الوالسوار

ـ بوعسان عن الحسن البصري

\_ وعبدالله

\_ توعمر عن سعيدبن حبير

\_ وحالد

\_ بربكر عنالرهري

\_ بومحمد

## ☆....هن لميسم....☆

الله رجل عن إبى بكر المكى لهن الحجاز

الاس رجل عن الشعبي

المحدد

\* ... رجل عن ابن الحنيفة

☆ سرجل عطاء

🖈 ــ رجل عن الضحاك رضي الله تعالى عمهم

## حفرت امام حماد الفتحالية

حضرت لام الرصنيف رمنی اللہ تولی عند کے ذکورہ بال اساتذہ کے علادہ لام اعظم رمنی اللہ تولی منہ کے چند باند پلیے لور ممتاز اساتذہ کا تورف ضروری سیجے ہیں۔ ان بی ایک بزرگ انام الروسائیل عند کے چند باند پلیے لور ممتاز اساتذہ کا تورف جی ہے۔ اب علم کی مخصیل کے لیے بے بالہ الزام فربالی تھا۔ حضرت لام الروسنیفہ رمنی اللہ تعالی عند سے لوگوں نے پوچھا آپ کے النے جلیل القدر اور به شام اساتذہ ہیں گر سب سے ممتاز لور باند پلیہ فقیہ کون ہے۔ آپ نے فربایا عالم اسلام میں انام عملو رمنی اللہ تعالی عند سے بردھ کر کوئی اور بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ ایک اور موقد پر آپ نے فربایا مارایت افقہ من جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند " میں نے حضرت لام جعفر سے بردھ کر کوئی فقیہ نہیں ہم ہیں کہ انام جعفر سے بردھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ ایک دو موت لام جعفر صوت رضی کوئی فقیہ نہیں کہ انام جمار اسلام عالم اسلام میں فاطلاق فقیہ اعظم میں۔

حعرت لام العملت بن معام رحمت الله عليد في فرياي كه لام حماد رحمى الله تعالى معد منسان مبرك يل مجان موده دارون كو روزاند روزه افطاد كرايا كرتے تھے اور ميدالغطر كى رات كو ميك كو نيا جو ڑا ملا كر ديا كرتے تھے اور چران روزه دارون كو سوسود ديار ديا كرتے تھے۔

حضرت لیام شافتی رحمتہ اللہ علیہ قربلیا کرتے ہے ہیں ایام حلوین ابی سلیمان رضی اللہ تعالی مورے دی محبت کرتا ہوں۔ بھے ان کی ایک بات یادہ ہو آپ ایک دان گدھے پر مواد کمیں جارہ ہے کہ اچاکہ آپ کی الیم کا بھی کا بھی کا بھی گا بھی کا بھی کہ کہا حضور آپ موادی پر کہ موادی پر کے اثر کر بٹن کو درست کرالیں۔ محرورزی نے آپ دکھی کر کما حضور آپ موادی پر کی تشریف رکھی میں خود دہل جیٹے بیٹے آپ کا بٹن درست کر رہتا ہوں۔ چتاجے درزی نے کھرے کو تشریف رکھی میں خود دہل جیٹے بیٹے آپ کا بٹن درست کر رہتا ہوں۔ چتاجے درزی نے کھرے کو کہا میں دوست کر دیا۔ ایام حمو رضی اللہ تعالی صد نے جیب میں ہاتھ ڈالا مونے کے دیناروں کی مرزے ہوئی ایک حمول کر درزی کو دے دی اور فردیا آگر میرے پاس اور دیتار ہوتے تو تہماری اس مورے افرائی بر مزید دے دیتا۔

حضرت حماد رضی اللہ تعالی عدے بے شار مناقب ہیں انہیں بیان کرنے کے لیے ایک بردی بہت انہیں بیان کرنے کے لیے ایک بردی بہت نکسی جا سکتی ہے اس کیے ہم مختمر کریں۔ لمام ابوطنیفہ وضی اللہ تفاق عدد آپ کے شاکرو میں سنے۔ یہ ان کے نشائل طمید کی بہت بردی دلیل ہے۔ بیس نے اپنے دیوان بیس امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدد کے متحلق کما ہے۔

کھی المعمان وحرا مارواہ میں الاخبار عی عرر الصحاًت مسوع الانام عنوت بحرا لعلمک والعدی امسوا حبابه صدر النابعين فعلت مہنم بيانتهم فاحسنت السيانة حس النابعين فعلت مہنم بيان کی بوايات کا تخری کانی ہے۔ وہ بوايات نول عنوں عرائح ہیں۔ تمام نول عنوں اللہ توائد تعالیٰ کی ہیں۔ آپ تمام آبیوں کے مرائح ہیں۔ تمام خین نے آپ کی نیابت اور للات قبول کی ہے اور یہ نیابت کئی قتل تخریہ۔ اب لام ابومنینہ!

اے زماتے کے مقدا! آپ تو علم کے ایک ٹاپیدا کنار سمندر ہیں۔ دو سرے علاء کرام او آپ کے مائے يوں وكھاكى ديتے بيں جينے پانى كااكيك بلبلہ ہو۔"

بب چمارم



حعزت المام زفر بن النذيل رحمته الله عليه فرمات بير كر مجه نهم ابوحنيفه رحني الله تعالي عنه ۔ تا کہ می علم الکلام ہر اتن وقیق نگاہ و کھتا تھ کہ الل علم میری طرف اشارے کیا کرتے تھے۔ ہم ۔ ان ولوں حضرت حمد بن الی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عند کے حلقہ ورس کے قریب رہا کرتے ہے۔ ایک ون ایک عورت میرے پاس آئی اور بوچھنے گلی کہ ایک مخص کی بیوی کنیزے وہ اے ت کے مطابق طراق رینا جاہتا ہے اس حکیا کرنا جانہیے؟ میں نے اے اس عورت کو حضرت مماو رمنی ئه تحاتی عند کی خدمت میں بھیجا اور اے کہا کہ حضرت حمالو رضی اللہ تعالی عند جو جواب ویں مجھے ۔ ر جانا۔ اس عورت نے حضرت حماد رمنی اللہ تعالی عند سے وئی مسئلہ دریافت کیا تو حضرت مماد س الله تعالى عند في فرايا وه اس كنير كو حيض و جماع سے فراغت كے بعد والے طهر من أيك طلاق ے ور اس سے بالک علیمدہ رہے میال تک کہ اس مورت کے دو جیش گذر جا کیں۔ دو مرے ایس کے اختیام پر وہ کنیز مخسل کرے اور جس سے جاہے نکاح کرے۔ اس ساکلہ عورت نے معرت - ابو حنیف رضی الله تعالی عند کو سارا مسئلہ بین کیا تو معنرت امام برایجه فرمائے ہیں کہ اس ون کے حد مجمع علم الفقد كي ضرورت كا احماس جول من اي وقت الحاجوت بين كر حضرت عماو رضي الله ن ونہ کے حلقہ تدریس میں حاضر ہو گیا۔ ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہ کر دہی مسائل کو ریت غورے سنتا رہا۔ بی آپ کی مفتلو اکثر یاد کرلیا کرنا تھا۔ جھے ان کے اسباق مکمل طور پر حفظ - جتے تھے۔ آپ کے طاقه (شاگرو) اپنی اپنی مجالس میں جب کوئی ستلہ بیان کرتے تو میں ان کی منیوں کی نشاندہمی کرنگ استاد گرامی حضرت حملہ رضی اللہ تعالی عقبہ میری محنت اور لکن کو دی**کھ** کر ی کہ میرے علقہ ورس میں میرے سامنے صف اول میں ابوحتیقہ ضرور بیٹھا کرے۔ میں نے اس

طرح ذندگی کا ایک حصد صرف کیا اور صبح و شام اس دریائے علم ہے سیراب ہو آ رہا۔ هيشم بن عدى الطائى رجمت الله عليه كت من كرص في الم الوطيف رض الله تعالى عند س بوجیما کہ ونیا میں کئی علوم اور فنون موجود ہیں حر آپ نے صرف علم فقد کو ہی کیوں ترجیح دی اور اس میں کیوں کمل حاصل کیا اور آپ کو بید کیے معلوم ہوا کہ علم فقد تمام ددسرے علوم سے اعلیٰ اور مروری ہے۔ تو آپ نے جواب ویا کہ میری میہ تمام کو ششیں قومت الی سے بیں اور میں اینے اللہ کا هنگر اوا کرما ہول۔ حقیقت میہ ہے کہ ابتداء میں میں نے تمام علوم کو اپنا نصب العین بنایا اور حتی الله كان برايك ير عبور حاصل بهى كيا كر برشعبه علوم ك انجام ير نكاه ذالى اور اس ك فوائد ديكه-میں نے علم الکام کو بڑھ کر اس کے متائج پر خور کیا تو جھے اس کا انجام اچھا دکھائی نہ دیا اور اس کی افادت تمایت محدود عمی مجو مخض اس فن میں کمال حاصل کر لیتا ہے وہ پھر منا ظراند مود کافیول میں الجعارية إب اور علم فقد اور دين ك اصل معالب كى طرف توجد نيس ويا أور يول محسوس مو ملط وه تفسل خوابشات کا پابند ہو گیا ہے۔ میں علم انکلام کو چھوڑ کر ادب و نحو کی طرف متوجہ ہوا گر جھے اس کا اٹھام بھی ورست نظرنہ آیا۔ بس صرف اتن بنت تھی کہ طالب علموں میں بینے کر عربی حدف کی تراش ساخت مر محتکو کر ، رمول گا اور بس چنانچه بی علم و اوب کو چمو ( کر علم شعر ی طرف آیا اور اس ير كمال حاصل كر كے محسوس كيا كہ اس سے كسى كى عرح يا اجو كے علاوہ كچے حاصل نہيں ہو لك اس جو و محذیب سے دین کے مکڑے مکڑے کی باتیں کرنے کے سوا پکھ فائدہ نسیں۔ ایک وقت ا کہ میں نے علم القراۃ کی طرف توجہ دی میں نے دیکھاکہ اب نوجوانوں کا ایک طقہ میرے اردگر جمع مو كر خوش الحانى سے قرآن مجيد يز منے نگا ہے لور من صرف قرآن ياك كے الفاظ كو نمايت خوش الحاني ے اوا کرنے میں معروف ہو گیا۔ قرآن مجید کے الفاظ فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہیں۔ پھر قرآل یاک کے معالی ایک ، مر اپرا کنار ہیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ مجھے علم صدیث راحنا جائے میں نے و يكما احلىث كاليك ب يناه زخره موجود ب- محدثين اس ياد كرت بين لوريد ليك سمندر ب جم بلاب كراكس ك بس كاكام جيس اور اس كى كوئى مد جيس ب- علم مديث ك ماصل كرت وال يمى وه توجوان علماء مول مع مجمى مجمع منعيف كور موضوع اصاديث كا الزام لكاكس ملك اور مجمى حافظ کی کمزدری کا طعت دیں مے اور میری بیان کردہ احادث اور روایات پر تاقیامت بحث و تحییس کا سلسلہ

ء رق رہے گا۔

آ ٹرکار میرے دل نے کہا کہ علم فقہ سب سے بھترین علم ہے میں اس کے حصول پر وقت اور ایبا وْٹا کہ اس فن کی جلالت شان نے میرے دل پر اثر کیا جون جون اس کا فقور میرے سے آتا اس پر بحث و تحمیص کرتا تغیید "مختلو کرتا۔ علماء ' مشاکح ' فقہا اور ارباب بھیرت کی بوس میں نشست و برخاست کا موقعہ لمتا ہے تو مکارم افلاق کے فرائے کھلتے جاتے ۔ میں نے سے کے انجام پر فور کیا تو میں اس فیتے پر پہنچا کہ فرائض کی اوائٹی ' اقامت دین اور مہاوت گذاری کی جیتن فقہ کی تعام امور بیکار ہیں۔ حقہ کی معرفت کے بغیر ویز ، و ، نیا کے تمام امور بیکار ہیں۔ چنچ میں نے فقہ کی معرفت کے بغیر ویز ، و ، نیا کے تمام امور بیکار ہیں۔ چنچ میں نے فقہ کی حصول 'اس کی اشاعت اور اس کی تدائے کے لیے زندگی وقف کردی۔ چنچ میں نے فقہ کے حصول 'اس کی اشاعت اور اس کی تدائے کے لیے زندگی وقف کردی۔

حضرت الم ابريوسف رضى الله تعالى حد في مندرج بالا واقعه كى تقديق و تنسيل بيان الم في الله تعالى عد في وقت الله تعالى عد في وقت في باد يهيه مشائخ علاء فور فتما كى مجاس سے برا استفاده كيا تحال پر اس زماند بي كسى كم "كسى كلا في باس سے برا استفاده كيا تحال پر اس زماند بي كسى كم "كسى كلا يا ك في باس كى الله بيان كر في در الله بيك و بين " بي كو بين " بي كو ين " بي كو مسئله كا جواب آ آ او بيان كر و در ان معارات سے مشوره كر ي و رائم الى و ي مسئله كا جواب و بي تصد بي مخلوق خدا كى على راہمائى و رائم الى مائى بو قا بي مائى بو قا بي الله بي رائى بو قا بي مائى بي المناف بو قا بي الله بي المناف بو قا بي الله بي المناف بو قا بي المناف بو قا بي در الله كو الله بي المناف بو قا بي در الله بي المناف بو تا كه الله و تي واجمائى بي مائى كو سجو لين كر و ديا كى داحت الى على واجمائى بي مائى كو سجو لين كى بيد جر محمد علي ي من جا كر بي منون بو آ كه الله و تي واجمائى بي مناف بو آ كو الله الله و بي واجمائى بي منون بو آ كه الله و تي واجمائى بي مناف بي كا دو الله كو سجو لين كر الله كو سجو لين كى بيد جر محمد عليورى بي جا كر بي منون بو آ كه الله و تي واجمائى بي منون بو آ كه الله و تي واجمائى بي بي المنائى كو سجو لين كى بيد جر محمد عليورى بي جا كر بي منون بو آ كه الله و تي واجمائى

حضرت اللم ابو عنیفہ رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جھے اپنے استاد کرم حضرت المام تعاد رسی اللہ تعالی عند کی صحبت میں رہنے کا بقتا موقعہ الا کسی دو سرے کو تعییب نمیں ہوا تھا۔ ہیں ان اے بری کثرت سے سوالات کرتا اور وہ بھی نمایت شفقت سے مفصل جوابات سے توازت و او چھ لھے آوام کر بی ہوتا کہ وہ میری اس کوش سے نگ آجاتے اور قرباتے ابو منیفہ تم اجازت وو تو چھ لھے آوام کر بی اب تھ میرا سید نگ ہونے لگا ہے۔

متاقب أمام اعتلم 💮 🛪 ٨

قبیصه بن مقبہ فراتے ہیں کہ ابتدائی دور میں انام ابو صنیفہ رستی اللہ انوائی منہ طاب فاہر میں ہیں ہے مسائل فقہ ہی بوی بحث کیا کرنے تھے یہاں کک کہ اس فن ہیں کمال عاصل کر ایار اوگوں کے سامنے کوئی مسئلہ آیا تو ہر خوص آپ کی طرف اشارہ کرنا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے بحث و حمیص میں انھنا چھوڑ ویا اور صرف حدصت و فقہ پر صحیحی فراتے حتی کہ وہ اس فن میں انام وقت ہو گئے۔

### حضرت المام شعبي والجيه سے ما قات

الم ابوضیفہ رضی اللہ تعلق عند فرد ہیں کہ ،یک دن ججے اپنے زوند کے جید عالم دین امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ سے طاقات کا موقعہ طا ایس نے پوچھا بیٹے کی کام کرتے ہو؟ بیل نے عرض کی حضور بازار بیں کاروبار کرتا ہوں اور استاد حضرت حدو رضی اللہ تعالی عند کی مجالس بیل حاضر ہو کر علمی مسائل سجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمیا میرا مشورہ ہے کہ آپ بازار کا کاروبار چھوڑ کر مرف علمی جبتو بیل وقت دیں کیونکہ جھے آپ کے اندر جبتو کا آیک سمندر موجزن دکھائی رہتا ہے اور بمترین سلیقہ نظر آتا ہے۔ الم شعبی میٹی کے اس ارشاد نے جھے بڑا متاثر کیا ہیں نے بازار آتا جاتا ہور بمترین سلیقہ نظر آتا ہے۔ الم شعبی میٹی کے اس ارشاد نے جھے بڑا متاثر کیا ہیں نے بازار آتا جاتا ہور اللہ کاروبار ترک کر کے علم کے حصول کے لیے وقت دینے نگا۔ جھے علاء کرام کی مجالیس نے برا فاکمہ ویا۔

### مناظرے اور مبلحة

حضرت لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جھے علم کام ہیں گفتگو کرنے کے بین سے مواقع کے اور اِس شغل میں جھے کانی وقت صرف کرنے کا موقعہ طال بین اکثر این مقائل کی تلاش میں رہتا اور جھے اس سلسلہ میں کسی جم کی تحبراہت نہیں ہوتی تھی' بلکہ جھے ایسے مباحث میں برئی دلچیں ہوتی اور کوئی موقعہ ملکا تو میں اے ہاتھ ے نہ جانے دیتال میں سنے سنا کہ ایسے اہل علم کا ایک طبقہ بھرو میں موجود ہے جو وہی مسائن میں مباحث کے لیئے تیار ہے۔ جھے مباحثوں میں شرکت کا شوق بھرو میں موجود ہے جو وہی مسائن میں مباحث کے لیئے تیار ہے۔ جھے مباحثوں میں شرکت کا شوق بھرو کے گیا وہل این ونوں خارجی لوگ اسلامی مسائل پر بحث کیا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کو

ان مسائل میں الجما کر پریٹان کیا کرتے تھے۔ ان خارجیوں نے ایاضیہ مفریہ اور حضویہ جیسے طبقے قائم کر رکھے تھے۔ مجھے ان حلقوں میں مباحثہ کرنے کا بحربور موقعہ ملا اور میں انہیں میدان میں مکست سے ووجار کرویتا۔

الم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے بصرہ کے علماء اور مختلف طبقوں سے مباحث كرتے ير روشن ذالتے ہوئے مزید تنایا کہ مجھے علم الکلام پر عبور حاصل فقائص اے افضل العلوم تصور كريا تعا ور میری زندگ کا ایک حصد ای یس گزرا تحد میرے نزدیک نقد کے بعد علم الکلام اصول دین کی ي ابهم شاخ تنى پر مجمع خيل سيك حضور تي كريم صلى الله عليد وآله وسلم صحاب كرام رضوان شه عليه المحين ورود مرسه هندين بل عمر و أعل حتى كه تجين عن علم و فعل تحله وه وين كم م معايد كر جائے تھے۔ وہ تمام عنوم كى فوتوں كے مالك تھے۔ وہ حقائق كے عارف تھے كيكن مايس مر و نقل انہوں نے مبلے کور مناظرے سی کیتے تھے۔ وہ نہ جھڑے کرتے تھے ' نہ علی مشکافیوں سے دو مروب کو قائل کرتے متھے۔ وہ علم کلام سے اسے خالف کو دیائے کی کوشش نمیں ية تنے۔ وہ نوگوں كو صرف دين سكمات سے علم بانٹن سے 'اللہ اور رسول بالالم كى طرف وحوت تے تھے۔ اگر ان کا کوئی جھڑا یا اختلاف ہو آ تو وہ اے علم کے زور سے نہیں عمل اور تقویٰ کی وشن ے عل كرتے تھے۔ ان كا جمراب تنيم و تعليم تك محدود مونا تھا۔ ان كا مناظرہ صرف ا اے حق تک محدود ہو آ ان سے کوئی فتوی بوچمتا تو وہ صرف اور صرف دین اور علم دین تک بلت تے تھے۔ حضور مینا کا زمانہ کزرا صدر اول کا دور گزرا صحابہ میں علم و ضل کے آقاب و تب تھے۔ مجمی مناظرہ اور مباحثہ نمیں کرتے تھے۔ آبعین کا دور آیا' برے برے ارباب علم موجود مے گر ان کا زمانہ صرف کننیم اور وعوت کا زمانہ تھد میرے ول میں خیال آیا کہ مجھے بھی مناظمو ۔ شد اور مباہم جمور کر ان اسلاف کے تعش قدم پر چانا جانبے لور علم فقہ پر غور و خوض کرنا وے ۔ علم كام صرف علم دين كى تشريح اور وضاحت تك استعل من آنا جاہيے "محاب كرام اور میں نے دین کی اٹھاعت کے لیئے زند گیل وقف کردیں مجھے بھی دی کام کرنا چاہیے جو انہول کیا۔ معرفت کی محالس میں حاضری دے کر دین کی ہاتیں جمع کرنا جاہئیں اور علم کی بات آئے تو علم دین ربني عاصيم

میں نے علم کلام کے ماہرین کو قور سے دیکھا ان نوگوں کو ممرائی سے دیکھ تو جھے ان میں وہ اوساف تظرف آئے جو صحابہ کرام یا تابعین میں پائے جلتے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کے علم کلام کے ماہرین تنبی طور پر آپ مدمقابل کو زیج کرنے کے دریے دیجے ماہرین تنبی طور پر آپ مدمقابل کو زیج کرنے کے دریے دیجے ہیں۔ وہ سمت اور طریقہ ہیں۔ وہ سمت اور طریقہ ایس سنتوں میں میں نے محسوس کیا کہ ان حضرات کے ول و وہ ع کتاب و سنت اور طریقہ اسلاف سے ہمتو انہیں ہیں۔ ان میں تقوی اور ورع کی کی ہے۔ میں اس نتیج پر پنچا کہ آگر علم کلام میں کوئی بھتری یا بھلائی ہوتی تو اسے صدر اول کے صحابہ اور تابعین ضرور ابناتے۔ چنانچہ میں نے علم الکلام کا سہارا لینا چھوڑ دیا اور صرف اور صرف علم دین اور فقہ کو ابن نیا۔

## تين خواتين كا كردار

حفرت الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند فردتے ہیں کہ میری زدگی میں یک طاقون نے بچھ کے وہوکا کیا وہ سری خاتون نے بچھ زہد و تقوی سکھیا تیسری خاتون نے بچھے کلم فقہ حاصل کرنے کی ترفیب دی۔ پہلی خاتون کا داتھ ہیہ ہے کہ میں ایک دن کوفہ کے بازار سے گزر رہا تھا میں نے ایک توجوان محفی کو دیکھا جو زبان کی بجائے اشاروں ہے باتیں کر رہا تھا۔ بچھے محسوس ہوا کہ وہ گونگاہے اس کے نزدیک گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ اس نے بچھے اشارہ سے بتایا کہ اس کی کوئی چیز راستہ میں گر گئے ہے وہ اس کی ہوا کہ وہ میں اس کی کوئی چیز راستہ میں گر گئے ہے وہ اس کی ہے اور میں اس اٹھا کر ، دوں۔ میں گیا اور وہ چیز اٹھا الیا وہ کھے اس جور قب نے خود وصول کرے گا۔ اسے دی اسطلاح میں "لفطلہ میں اور سے چیز اب لفظ میں اور لفظ کا بی تھم ہے۔

جس خاتون نے بچھے زہر و تقوی کی ترغیب دی اس کا واقعہ سے سے کہ ڈیک دن بیں گلی ہے گزر رہا تھا' بہت می عورتیں کھڑی تھیں' ان بیں ہے آیک نے کہ کہ دیکھو ابو صنیفہ جارہے ہیں جو عشاء کے وضو سے صبح کی نماز اوا کرتے ہیں۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبوت بیں گزارتے ہیں' ججھے جیرت ہوئی گر میں نے دو سرے روز ہے ہی ان خواتین کے تیک گمان کو سچا ہیت کرنے کے لیے شب بھر عباوت میں گزارنی شروع کر دی اور عشاء کے وضو ہے صبح کی نماز اوا کرنے لگا۔

تمسری خاتون جس نے مجھے نقد کی تعلیم کی طرف راغب کیا وہ کوفد کی ایک الیمی خاتون علمی

س نے بچھ سے حیض کے متعلق وہی مسئلہ وریافت کیلہ جس اس کا جواب نہ دے سکا شرمسار ہوا ا س دن سے بیل نے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنا شردع کردی۔

### مم فقه کی تعلیم و مذریس

امام ابوصنیفہ رضی افتد تقائی عند کی زندگی ہیں اس حتم کا ایک اور واقعہ پیش آیا ایک خاتون عند ہے ہاں "کی دور ایک مسئلہ دریافت کیا گرند امام اور ند آپ سے نام ابو صنیفہ رضی افتد تقائی عند کے باس "کی دور ایک مسئلہ دریافت کیا گرند امام اور ند آپ سے مرتفی اے تسلی بخش جواب دے شکے۔ وہ خاتی معنزت حماد رضی افتد تقائی عند کی خدمت ہیں اس سے حماد رضی افتد تقائی عند کی خدمت ہیں سے حماد رضی بند تقائی عند سے اس سئلہ کا حل ہوں فرہ یا ہے۔ اس دون حضرت امام ابو صنیفہ درضی سے حماد رضی بند تقائی عند سے اس سئلہ کا حل ہوں فرہ یا ہے۔ اس دون حضرت امام ابو صنیفہ درضی نے تقائی عند سے حماد رضی افتد تقائی عدد سے اپنی مصوفیت کی بناء پر فرمایہ جمعے منظور ہے گر واست کی۔ حضرت جماد رضی افتد تقائی عدد سے اپنی مصوفیت کی بناء پر فرمایہ جمعے منظور ہے گر واست کی۔ حضرت جماد رضی افتد تقائی عدد سے اپنی مصوفیت کی بناء پر فرمایہ جمعے منظور ہے گر واست کی۔ دور ایک وقت آیا کہ آپ حضرت سے رضی افتد تقائی عدد سے بے سسمتہ شروع کر دو اور ایک وقت آیا کہ آپ حضرت سے رضی افتد تقائی عدد سے بے سسمتہ شروع کر دو اور ایک وقت آیا کہ آپ حضرت سے رضی افتہ تقائی عدد سے کال فقید بن کر ابجر ہے۔

## مام ابو حنيفه لفتى النهجيَّة ابيَّ استاوى نظريس

الم حماد رمنی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کہ ابوطنیفہ کی عادت تھی کہ محفل ہیں آتے تو نمایت مرحوش بیضتے۔ ہوے و قار اور آواب محفل کو لحوظ رکھتے ہوئے بیشتے۔ ہم ان کی نشست و برخاست و بھی علمی تربیت کا أیک حصہ تصور کرتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ وقیق سوالات کرنے گئے۔ بعض ابت مجھے ان کے حل کرنے ہیں دفت محسوس ہوتی اور جھے خوف آنے لگا کہ آگر ان کے مساست کا تعلی بخش جواب نہ طا تو وہ بابوس نہ ہو جا کیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کو سفت سے وکوں ہیں ان کی شاخت ایک فقیہ کی حیثیت سے ہوئے گئی۔ وہ بوے وہیں اور سراج الفیم رب علم شخے۔ جھے اندازہ تھ کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ عالم اسرم کے لئل علم و فضل سے وسترخوان علم سے استفادہ کرنے آنے گئیں گے اور جھے محسوس ہواکہ نعمان ایک ایسا آقیب

ہے جو بطن گیتی کی تاریکیوں کو چیر آ ہوا کا تکت کو روش کرے گا۔

لنام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قد بی پیدا ہوئے اور اس شریس علم کلام بی کمل حاصل کیا۔ آپ اس علم بیں مختلکو کرتے اور ہوگوں کو لاہواب کر وسیتے۔ آبیک ون آپ کے سے ایلا کا مسئلہ پیش ہوا 'آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ایل کیا ہو آ ہے۔ آپ کے تمام رفقاء نے بھی ل علمی کا اظہار کیا۔ آپ نے ول بیں خیال کیا کہ افسوس جس علم کی ہمیں ضرورت ہے ہم اس سے کتے سے خیر ہیں۔ ہم دو مرے علوم پر خبور حاصل کرنے بیں مصوف ہیں جن کا کسی کو کوئی فائدہ ضیں۔ سے خیر ہیں۔ ہم دو مرے علوم پر خبور حاصل کرنے بیں مصوف ہیں جن کا کسی کو کوئی فائدہ ضیں۔ آپ اس دن حضرت جملو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بی شریک ہوئے اور ان کے زیر تربیت رہ کر قد بیں کمال حاصل کیا۔

ایک ویر آن نے حضرت الم اعظم رضی بند تولی ہے ایک مسئلہ وریافت کی جس سے "ب نے معذرت کر وی اس دن آپ کو س قدر نداست ہوئی کہ جس علم کام جس مشاق ہونے کے باوجود ایک وسائی کو دین کا مسئلہ شیس بتا سکا۔ "ب اس دن سے علم کلام کا صفتہ چھوڑ کر حضرت جمد رضی اللہ تعالی عند کی خدمت جس بہنچ اور تحوزے می عرصہ جس فقہ جس واقفیت حاصل کرلی۔

ھیم بن عمور دوئی فروٹ ہیں کہ جھے ایم ابوطنیفہ رضی مللہ تعالیٰ عد نے بتایا کہ جن جن بن بوسف جیسے ظالم حکمران کے زبانہ اقدار میں نوبوں ق ور کوفہ کے بارار میں کپڑے کا کاروبار کیا کر اتھا۔ مگر جمل موقعہ ملتا میں لوگوں سے دینی سسئل پر مختگو کر ایتات ایک دن میرے پاس ایک ایس فخص آیا جس نے فرائفن (ورافت) کا ایک سئلہ بوچی مگر جھے ہے اس کا جواب نہ بن پڑات اس فخص نے جھے خاموش دکھی کر کہا کہ تم تو وگوں سے مناظرہ کرتے ہوا مبحث کرتے ہواور بال کی کھل اتار لیتے ہو مگر ایک عام سے مسئلہ پر خاموش اختیار کر رہے ہو۔ اس فخص کی بات سے جھے سخت مرمندگی ہوئی ' میں فقہ کی تصیل کے لیئے فکا ' جھے کوفہ میں سب سے پہلے ایک عالم دین ماراؤر می خصب سے پہلے ایک عالم دین ماراؤر می خصب سے بہلے ایک عالم دین داؤر می خصب سے رکھی کرکے ہوائی کے دم کو آواز دینے کی ناکام کو شش کہتے تھے۔ سراور کا ایک نفیس کمیل اوڑ سے بوئے تھے۔ سراور کا ایک نفیس کمیل اوڑ سے بوئے ہو کے جے ور چیہ دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ مس نے کا ایک نفیس کمیل اوڑ سے بوئے تھے ور چیہ دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے میں نے کا ایک نفیس کمیل اوڑ سے بوئے تھے ور چیہ دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے میں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کی تو فروٹ نے گئے ہے مسئلہ بنو استر بین تھم بن عتبیریا حدود بن بی سیلمان ایک مسئلہ دریافت کی تو فروٹ نے گئے ہے مسئلہ بنو استر بین تھم بن عتبیریا حدود بن بی سیلمان

مكتبه بدويه

مثاثب لمام اعظم

ے مجتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ پھر ہولے بیٹا دیکھو معصیت کی کوئی نڈر منیں اور نہ اس کا کفارہ ہے۔ م نے عرض کی .... کہ اللہ تعالی تو اسے کام میں وابھم يقولون مسكراً من القول . برا (بارہ ۲۸ سورۂ المجادلہ ۲) " وہ حصوت لور بری بات کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اندر مقرر کیا ہے۔ انہوں نے بھے جھڑی اور کما کہ " تیاس " کرتا ہے اٹھ جا يمال سے بي عموف ہوں۔ امام ابوصف رضی اللہ تولی عند فرماتے میں کہ اس کے بعد میں اٹھ کر چلا آیا اور آمادہ ت پاس پنج وہ اس وقت تقریر کے سئد پر معتلو فرا رہے تھے ' مجھے ان کی باتوں میں لطف نہ آیا۔ وں سے اٹھ کر جاہر بن عب اللہ اتساری رفتی شد شی عد کے شکر و بیدنا حفرت ابدالرہ اللہ کی سراست بیل حاضر ہوا شرا ہے ان اے بیاد ہو رب کیے لکن وہ مجھے مطلس نہ کرنے اور شکتہ ہوں فسوس ہوا کہ ان کی رون ن کے دو میں سمر۔ میں وہاں سے مجی اف ور سیدها جماد بن سیمان بنبی اللہ تکولی عند کی خدمت میں داخر اوا وہ وقت کے شیخ میں' بے پناہ عقل و خرو کے مالک ہیں' وصلے سے بات منتے میں ور اس کا زریت یو قار طریقے پر جواب دیتے ہیں۔ وہ اقدام و تقیم کے ر ز کو بہت اچھی طرح جانے ہیں۔ ان کہ محسّ میں میرا در لگ حمیا اور پکھ بی عرصہ میں مجھے جستی ق ع تحقی تھی ان سے الکیا۔ ایک در فرانے کے ابوضیفہ تو نے تو میراتمام بانی فی لیا ہے۔ بعض تدکرہ نگاروں نے اس جیمیے کو سعید بن المسیب سے منسوب کیا ہے۔ انہوں نے اپنے

" روے کہ تھا اس فلسی و عمی ا" اے الدھے تو نے تو میرا سارا پاتی پی میا ہے۔" دراصل اللہ نے حضرت سعید بن المسیب سے ترام علم حاصل کر لیے تھا اور ایک ایک بات حفظ کرلی تھی۔ کے اہم ابوحقیف رمنی اللہ تعالیٰ عند کے متعاتی چند اشدر پیش کرنے کی اجازت دیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حتى اعتلى منها ذرى الاطواد قد راح فى الاغوار و الانجاد محمود قطئه الى حماد حقا برغم معا طس الحساد هنت مصاعد هاقوى الصعاد فى عصره تديد رحل جراد وسه دراه مرتع الرواد ديهاهم و كل دوم هاد

بعمان قد سبر العلوم باسرها ثم انتنى منها الى الفقه الدى وهناه لمالج فى طلب الهدى ثم انبرى من بعده يفتى الورى لقد ارتقى من فقيه فى قلة اعصار دولته مبدد كل من بعد بده مكرع الورد بده مكرع الورد ورق لصلال عنو الله ددسه.

51/54 12 15 5/11/5/11/6



باب پنجم



ابو عصمہ بیٹی فراتے ہیں کہ حصرت حمد ہیں الی سیس رضی اللہ تعافی عند کا انتقال ہوا تو آپ کے علیفہ منتقل میں تو آپ التجافی کے علیفہ کے علیفہ کے علیفہ کے علیفہ کے علیفہ کے استاد محترم کی ساتہ پر بیٹیف کی انتجاب اس سے میں اللہ معرات میں ہے کہ ارائم وی حضرات میں ہے کہ ارائم وی حضرات میں سے میں اواسی منتو ہے ہے ۔ " سیس میں میں کہ ارائم وی حضرات میں اواسی شیبانی بیٹھے نے آپ کا بودا بودا ساتھ دیا۔

# حضرت امام ابو حنيفه ريج يلامم كاليك حيران كن خواب

سپ نے کیک رات خواب میں و کیوا کہ وہ سید ا بنیاء صلی انتہ علیہ و سہ وسلم کے روضہ تھیں کو کھود رہے ہیں اور آپ کے جہم پاک کی ہڈیاں علیحدہ تعیدہ کرکے اپنے سینے ہے گا دہ سب سے حضرت محمد بن سیریں روئی اس زانہ میں سب سے بوے معر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب او بہ حضور صلی اللہ عدیہ و آبہ وسلم کی احادیث اور سنن کو عوام تک پہنچ نے گا اور ان احادیث کو تعین و تجسس کے بعد مسلمانوں میں بھیلائے گا۔ اس خواب کی تعییر کی محت اس طرح عملی طور پا تھیں و تجسس کے بعد مسلمانوں میں بھیلائے گا۔ اس خواب کی تعییر کی محت اس طرح عملی طور پا رہے آئی کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعیل عند نے سارے عالم اسلام کو احادیث نبوی مائی ہی معارف سے سکاہ فرمایا اور فقہ کے عوم ہے دنیائے اسلام کو مارہ س کر دیا۔

ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی انقد علیہ و اللہ و سلم کی قبر مبارک کھود کر آپ کی ہڑیاں نکا تی ہیں ' پھر
انہیں جوڑ جوڑ کر جح کر رہا ہوں۔ میں اس خواب سے بہت گھرایا۔ میرے لیئے یہ بات نمایت گراں
مقی۔ میج اٹھ تو ای پریش نی کے عالم میں میں نے تدریس و تعلیم کا سسلہ بنڈ کر دیا۔ میں نے ایک محرم
راز دوست سے رات کے خواب کی بات کی' وہ اس وقت کے معبر حضرت محمد بن سیرین دیائیے کے پاس
کیا اور اس نے سازی صور تحل کو بیان کر کے خواب کی تجیر کے لیئے استدعا کی۔ انہوں نے خواب
کی بہترین تعبیر بیان کی جس سے میرا حوصلہ بحال ہوا اور میں دوبارہ شاکر دول کو تعلیم و تدریس وسید
نگا۔ تب میرے در و دماغ سے بوجھ انر گیا۔

یکی بن مصدر برائی نے اس کی کہ اس خوب کی تعیر کون بڑا اس جو ب پہا تھے۔ اس جو بہاہ عوم کے واقف ہیں 'خود تجییر کال لیں۔ آپ نے فرمای اگرچہ بیل خود آ ہر تجھٹے ہر تا، راتی گر بھے خوں آپر کوئی صاحب عم س کی تجیر بیان کرے گا تو میرے در کو بیارہ اعمیاں عیب ہوگامہ الحمداللہ علم مع فض ہیں اور وہ الحمداللہ علم موفض ہیں اور وہ اطاویٹ رسول الرجیار کی تشریح و اشاعت میں ایم کردار اوا کریں گے۔

### كتاب الصلواة كأ آغاز

کتاب اسلواۃ جے ارباب علم نے "کتب احروی " کے نام ہے ہمی بیان کی ہے میں لکھا ہے کہ حضرت کیام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے دری و تدریس کا سلمہ خم کردیا اور اپنے گھر میں گوشہ نشیں ہو گئے۔ آپ کے احیاب آپ کے پاس آئے اور کھنے گئے آپ خود بڑے صاحب عم و فضل ہیں اپنے خواب کی تعبیر اپنے منہ ہے بیان کریں۔ گر حضرت کیام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ ان احباب نے خود بی بتایا ان دنوں حضرت محمد ابن سیرین بریجہ خواب کی تعبیر بیان خاموش رہے۔ ان احباب نے فود بی بتایا ان دنوں حضرت محمد ابن سیرین بریجہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں ماہر ہیں۔ آپ نے ایک دوست کو ان کے پاس بھیج اور خواب کی تعبیر طلب کی۔ امام ابن سیرین بریجہ نواب دیکھنے والا مخص سنت نبوی صبی اللہ علیہ و آئہ و سلم کو ذندہ کرے گا۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ الحقے اور اس مختص کے ساتھ لیام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ الحقے اور اس مختص کے ساتھ لیام ابن سیرین رہ ہے تا ہوگو سنے آپ کو حضرت ابن سیرین درائیم نے آپ کو سنے سنے۔ حضرت ابن سیرین درائیم نے آپ کو خواب کی تعبیرانے کانوں سے سنیں۔ حضرت ابن سیرین درائیم نے آپ کو خواب کی تعبیرانے کانوں سے سنیں۔ حضرت ابن سیرین درائیم نے آپ کو در اس میں کو درائیم کو درائیم

شرت دی افسار مسرت فردیا اور خواب کی تعبیر تفصیل سے بیان کید دو سرے دن امام ابو حقیقد رمتی مدرت دن امام ابو حقیقد رمتی مدر تقابل عند تذریع و تعابم میرا را باره مشخص جو سکے۔

حصرت ابو مقائل رحمته الله عليد في فرويا كه حصرت المام ابو صفيف وصى الله تعالى عند في ی سب سے پہلے "کتاب انسلواق" کا آغاز فرمایا تھا دور اس کا نام "کتاب احروس" رکھا۔ محر پہلے عرمہ کے بعد انہوں نے ہو ہانا چھوڑ دیا اس کی دجہ آپ کا وہ بریشان کن خواب تھا جس کی تعبیر ریافت کرنے کے بعد آپ نے ووبارہ تدریس کا سلسلد شروع کر ویا۔ صاحب کتاب علامہ لمام این موفق مالتے میں کہ بیا واقعہ عبدالعزر نے بھی بیان کیا تھا۔ آپ ترفد اور اصفهان کے اہم تھے ، ر مام ابو صنیفہ رضی نتہ تعالی عنہ کے تلافہ میں سے ہیں۔ یہ آپ کے مامور شاگرہ تھے' آپ نے نے استاد الام بوصنیفہ رمنی اللہ تعالی عند پر کئی کرامیں لکھیں۔ ان کی حفاظت کی ان کی اشاعت کی ور عوم فقد کو خراسال میں بھیرو۔ سب فرمائے ہیں کہ میں نے دام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند سے ۔ کہ آپ نے فریای ایک وقت تھ کہ جس ورس و تدریس سے تھیرا تا تھ حق کہ جس نے ایک وان - ب میں دیکھا کہ میں نبی تریم صلی اللہ علیہ و آمہ وسلم کی قبر میارک کھود رہا ہوں' بڑیاں علیحہ " در ا کر رہ ہوں ' چر انسیں جمع کر رہ ہوں۔ خواب سے اٹھ تو میں بہت معبرایا ہوا تھا۔ اس محبراہث اور ین میں مجھے کچھ سیس سوجھتا تھ اور اللہ تولی سے دع کرتی اللہ سے کیا واقعہ ہے ایک مسلمان ی قبر کھوونا بھی بری جیرت انگیز بات ہے چہ جائیکہ نی پاک صلی افلہ عدیہ واللہ وسلم کی قبر مبارک ے یہ سلوک میں موشد نشین ہو گیا اور گھر میں قید ہو گیا۔ بید خیال میرے دل پر چھ گیا حی کہ یے سے چند احباب آئے اور مجھے کہنے گئے فد ہری حالت میں آپ تندرست دکھائی دیتے ہیں مگر سے اً . شد نشینی اور یه قطع حدقات کی کیا وجه ہے۔ میں نے اپنا خواب بیان کیا اور وہ حضرت این سیرین ا کے پاس گئے مرعدمہ ابن میران روٹی نے کما آپ کو ایس خواب شیس آسکتا جے خواب آیا ہے ے بد کر میرے پاس ماکیں۔ چنانچہ میں خود الم ابن میرین مانج کی خدمت میں حاضر ہوا تو انمول \_ تجيرے سڪاه کيا اور أبلي اگر سيه خواب تهرارا ينجوتم عنقريب سنت رسول مانيزام كو اس اندازے ر، ارو کے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور تمہاری ان خدمات سے سارا عالم مستفیض ہوگا۔ مجھے یرن ہو گیا اور بی دو سرے دن اینے شاگردوں کو بڑھانے لگا۔

اقبامام أعظم كتبه بيو

## استاد کی مسند کاحق اوا کر دیا

ابویزید آذرہ آئیا فی رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ میں نے ابوالوید سے سنا کہ جب ہماہ بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عند کا انتقال ہوا تو آپ کے سرے تلاخہ نے حضرت ہماہ کے بیٹے سے استدعا کی کہ آپ اپنے والد گرای کی سند پر تشریف رائیں گر انہوں نے توجہ نہ دی۔ تلافہ سے موی بن ابی کیٹر کو سند تدریس پر بٹھ ویا لیکن وہ بھی چند ونوں بعد دستبردار ہو گئے وہ فقتی مسائل کے حل کرنے میں کرور ہے۔ بل وہ اپنے مشارکے فور اساتذہ سے طاقات کرتے اور علمی استفاوہ کرنے میں بیش بیش میش رہتے۔ ابینک وہ آچ کے سفریر روانہ ہوئے تو اس سند پر حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو بیشنے کا موقع طا۔ وگوں کو جس قدر آپ کے انداز تعیم سے اطمینان طہ اور تسی و تشفی تعالیٰ عند کو بیشنے کا موقع طا۔ وگوں کو جس قدر آپ کے انداز تعیم سے اطمینان طہ اور تسی و تشفی رضی اللہ تعالیٰ عند کے درس میں آئے۔ آپ ہر مرضوع پر بات کرتے اور سائلین کو صفیئن کرتے۔ موک بن ابی کیٹر جے دائیں آئے گئے۔ آپ ہر مرضوع پر بات کرتے اور سائلین کو صفیئن کرتے۔ موک بن ابی کیٹر جے دائیں آئے گراوگوں کا عظیم اجتماع امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعد کے درس میں دیکھوں سے بھی مسلامی کے دو سرے شہوں سے بھی متابات شین کے صفتہ تدریت بین نہ صرف بل کوف بلک عالم سرم کے دو سرے شہوں سے بھی مسلامین عمر سے نے گئے اور آپ مختصرے عرصہ میں " نمہ می معد" میں ہوئے۔

## حضرت امام ابو حليف الفتح المنابئة ك ابتدائي تلاماء

جماد بن مسلم فروتے ہیں کہ ابرائیم بن رحصی کی وہت کے بعد کوفہ کے مفتیان اور فقیمان کو جس شخص پر اعتباد تھا وہ جملو بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی موجودگی جس ہوگ مسائل شرعیہ کے متعلق بڑے مطمئن شھے۔ ان کی وفات ہوئی تو اہل علم و فضل متقار سھے کہ اس مستد کو کون سنجھالے گا بلکہ آپ کے بعض تلافہ و کو تو یہ خدشہ ہونے نگا کہ کمیں بید مسند ختم بی تہ ہو جائے اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت حماد رضی اللہ تعانی عنہ کے ایک صاحبزادہ تھے وہ عالم و فاضل شھے وگوں نے انہیں ختنب کیا۔ آپ کے پاس حضرت حماد رضی اللہ تعانی عنہ کے مشہور و فاضل شھے وگوں نے انہیں ختنب کیا۔ آپ کے پاس حضرت حماد رضی اللہ تعانی عنہ کے مشہور مشکر و ابویکر میشلی ابویردہ ضبی اور محمد بن جابر حفقی وغیرہ حاضر ہوتے اور والد گرامی کی مسند

سے نئے کے بیئے امرار کیا۔ ان پر علم نحو اور علم کل م انعرب کا غلبہ نتی اس لیئے انسیں والد کی مسند پر سے ؛ حوصلہ نہ ہوا۔ بھران کے شاگردوں کی نگاہیں ابو بحربہ شدلی پر بڑیں مگر انہوں نے صاف انکار و- جرابو بروہ کو کر انہوں نے بھی انکار کر وا۔ اب امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ا یک ندارش کی محمی سے نے جالی بھرلی اور فرمایی میں نسیں جاہتا کہ علم مث جائے اور ہم ویکھتے رو . ي- چنانچه سب اين استاد كرم كى مند پر جيني الى علم كا ايك برا علقه جمع بوف كا- اين - سرین کے علاوہ قاضی ابوبوسف ' اسد بن عمرہ ' قاسم من معن ' زقر بن البذیل اور ولید جیسے بے شار ر وقد نے اہم اعظم سے فقد کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت اہم ابو حنیفد رمنی الله تعالی عند نے اسپے روں کے سینے علم و فضل کے وروازے کھول دیئے محبت و شفقت کے دامن پھیدا دیتے احسان یہ کی مٹایس قائم کر دمیں اور اینے شاگروو ل کو اس طرح زبور علم سے سراستہ کیا کہ میہ لوگ ستن میں سمان علم و نصل کے آفاب و متاب بن کر جیکتے رہے۔ اس زمانہ میں کوف کے علاء میں یہ یہ عبقہ مجمی موجود تھا جو حضرت امام ابوضیفہ رشی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھا جمن میں ایمن ۔ ' شریک اور سفیان جیسے بااثر علماء تھے۔ یہ لوگ آپ کی مخاطنت کرتے' آپ کے عیوب ٹکا لتے' ، ریال کی تلاش میں رہے۔ گر مستہ آہت اہام ابو صنیف رمنی اللہ تعنافی عند کی محنت اور علمی عداد نے سارے کوفہ کو متاثر کرلیا۔ ب نہ صرف علاء تھیا و مطلعام بلکہ اس وقت کے امراء ' ں' امیرو غریب' مختاج و غنی سب حضرت کے مداح نظر آنے سکے۔

## به ابو حنيف الفتي ينامَة كي قابليت كاشهره

کہ وہ اپنے استاد کے سلسلہ تعلیم و تذریس کو جاری رکھیں۔ حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند الوجوان سے علی افتہارے بلند مرتبہ اور دولت مند بھی تھے۔ آپ کے کاروبار میں اتنی وسعت تھی کہ ہزاردی مساکیان اور غرباء آپ سے انداد لیتے تھے۔ آپ کی سخاوت نے سارے کوفہ کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ آپ احبب کے اصرار پر استاد کی مند پر بیٹے، تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے جن اوا کر دیا۔ توگ دور دور سے طقہ درس میں جمع ہونے گئے۔ حکام و امراء بھی آپ کے معرف ہو گئے اور براستاد کی خدمت میں آپ کے معرف ہو گئے اور براستانہ میں آپ کی خدمت میں آنے گئے۔ آپ کی عمی شرت نے سارے عالم اسلام کو متاثر کر دیا۔

ایک وقت "یک کوف اور بھرہ کے جید علیائے کرام بھی آپ کے طقد تدریس میں "سے گئے۔ قاصی ابویوسف اسد بن عمرہ قاسم بن سفن ابو بکر بنیں اور وید بن ابال جیے اہل عم "پ کے شکرد ہنے۔ ان موگوں نے حضرت امام ابو حفیفہ رضی انقد تعالی عند کے علمی کمالت کو سارے عالم اسلام میں پھیلایہ اس کے باوجود کوفہ میں علیاء کا ایک ای طبقہ بھی موجود تھ جو حضرت امام بو حفیفہ رضی انقد تعالی عند کی مخالفت کر؟ الزام تراشی کر؟ موگوں میں غدط خیالت کا اظہار کر؟ ان میں ابن ابن اللی لیلی ابن شہرمہ امام سفیان توری اور قاضی شریک جیسے بزے بزے بزے علیاء بھی تھے ان علیاء کے عدوہ ان حضرات کے ذیرائر بے شار اور قاضی شریک جیسے بزے برے جایں ہمہ آپ ایخ علمی اور دینی مقاصد کی شخیل کے ذیرائر بے شار اور سے علی اور دینی مقاصد کی شخیل کے دیا تھی میں کہ علی کو میں مقد مارے کو فید و بڑھی گئی آپ کا علمی طقد سارے کو فی فید و بڑھی گئی آپ کا علمی طقد سارے کو فی فید و بڑھی گئی آپ کے درس طفتہ سارے کو فی فید و بڑھی گئی آپ کے درس

آپ ہرسکل کو جواب نمایت حوصے اور اعتاد سے دیتے اور وسیع النظری کا مظاہرہ فرہتے۔
بعض غریب علوہ اور کرور ائل علم آپ سے عمی مسائل کے ساتھ مالی مل عطیت بھی پاتے۔ آپ
اپنے ہم مسلک امراء اور روسا کو تی لف دینے۔ اس طرح آپ کی عمی روشنیاں عہاء کرام کے طقے
سے نکل کر امراء اور وزراء کے ایوانوں کو ورخشاں کرتے لگیں۔ آپ کو سادات سے بدی محبت تھی
اور ان طاندانوں کو مائی امداد بھم پھنچاتے۔ آپ ہر مشکل وقت میں نمایت طابت قدمی سے کورے
ہوتے۔ آپ کے ان ذاتی لوصاف کی وجہ سے ہر مجس میں آپ کی تعریف ور توصیف ہوتی۔ آپ

م تشيم فرائے "كم عمول كو تھوڑے عرصہ ميں اليا آدائة كرتے كه انسين اپنے آپ ير بورا احتاد . . وروہ اپ شہور میں جا کر ان اسباق کو بوگوں کے سامنے وہرائے تو لوگ عش عش کر اٹھتے۔ واست کے طوفانوں کے سامنے آپ کو نیبی ایداد آتی اور آپ نمایت مطمئن ہو کر اینا کام جاری

المام الاتمد ابوبكر در نجرى ماجر ان حالات ير روشني والتي بوع فرمات جي كد حصرت المام - میند رضی الله تعالی عند کے علقه (شاكردول) من دليد عن بن زياد واؤدطانی يوسف بن خالد مستى ' زكره بن الى زائده ' يجي بن زكريا ' نوح بن الى مريم ' عبدالله س مبارك ' مغيره بن حزه كور محمد ی محن رحمتہ اللہ تعالی علیم جیسے معرات نے ونیائے علم میں روشنیاں پھیلا ویں۔ آپ کے ت و سر میں ج بیس علاء کرام ایسے تھے جو صاحب تصانیف ہوئے اور ان کی فقهی آلیمات نے ایک ٠٠ و متاثر كيا- ميرا قصيده امام اعظم رمني الله تعالى عندكي عظمت اور شان ميل ملاحظه فرمائيل ١٠٠

والقصايا وحاتمي البنان صحب استاذه قروم الزمان ماثناء من العدى قط ثاني مالتعمان في الخليفة ثاني أترى الزج مال فضل السنان بقطوع الطلي الصقيل اليماني لم تقعقع لعقله بالشنان فاطعموا من خوان هذي المعاني ان نعمان حيدري العتاوي اسندته الى وساد الفتاوى ثم ارخى عنانه في الفتاوي مثله قد طبت جهلا قمهلا قد تمنى الثرى علاء الثريا اتشبه عصاک ان کنت شهما حاد بالعقل معضلات الفتاوي بہ جلا للوري خوان المعاني

بخلة الفقه قد ابرت اجتهاداً فمدوك قد حسب كالمشان الكنوا من مشان فقهك لكن السرق باللهار كالور سان سقيان قد اتاك عناء النائب عشياً قد علمنا وليمة النائب عشياً فصلة الليث من صبود سمان

## منت سفيان توري مرجم كي مجلس من المم ابوطنيفه المناهاة كا تذكره

ا یک فخص حفرت سقیان توری رویتی رحمته الله علیه کی محفل میں آیا وہ مروجہ عنوم کا ماہر ا من المام سفیال توری مراجد سے بوچھ کے حضرت الم ابوحتیف رمنی اللہ تعالی عند کی بد کوئی یں کرتے ہیں ؟ آپ نے یوچھا وہ کیے ؟ اس نے کہ میں نے سنامے وہ ہربات نمایت محقیق صحت ۔ ساف ہے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسئلہ کتب اللہ سے بیان کرتہ ہوں۔ اس میں نہ ت و سنت رسول الله المجيم سے ليما مول اس من ند مو تو سحاب كرام كے اقوال و اعمال سے ليما . \_ ' الكر سحابه ك اتوال و افعال مين اختماف مو تو مجمى مهمي العنس والله و چهور ويتا مون بعض كو و ر كرايتا مور - جال عمور محايد كي رائع مو تول كرتا مورا جال أيك محل كا قول مواسع چهوڙ ت رت ہوں۔ میں صحب کے اعمال و اقوال پر کی دومرے کی رائے کو ترجیح فیس دیتا مثلاً ایراہیم عملی احسن اس میرین معید بن مسیب اور دو مرے جلیل انقدر ت معی علاء کے اقوال کو صحب ۔ تو کے مائے وزن شیں رہتا۔ (کاب میں کئی آجین کے اسائے گرامی لکھے گئے ہیں ) ان آوں نے اجتماد کیا ہے ایس نے بھی لیسے مسائل میں اجتباد کیا ہے اور میرا حق ہے۔ بدویت من حضرت سفیان توری برایجہ تھوڑی ور کے ملیئے خاموش رہے پھر فرمایا ( آپ کے بیر کلمات حاضرین ل نے مکھ سیئے ہیں ) ہم صدیث کی شادت من کر حوفزدہ ہوئے ہیں اور لوگوں کی بدا تمالیوں پر ۔ ش کرتے ہیں' زندوں کا محاسبہ کرتے ہیں' مرنے والوں کے سینے مغفرت کی وہ کرتے ہیں' ان کی ل سنتے ہیں ' جو قاتل قبول ہوں مان لیتے ہیں ' جن اموریر ہم سماہ شیں ہوتے علماء کرام کے سپرد کر ہے ہیں۔ ہم ای رائے کو مشم کر بھتے ہیں لیکن علاء اسلام کو مشم نہیں کر سکتے۔

## . او عنيفه لفتح النهايجة أور تحقيق أحاديث

حسن بن صاح رحمت الله عب فرائے ہیں کہ الم ابوطنیف رضی الله تعالی عند احدیث کے ناسخ اسوخ کے معلق بوی محقق و جستی اور جدوجد فرایو کرتے تھے۔ اس حدیث پر عمل فرائے جو اس منسوخ طابت نہ ہو اور صحح سند سے رسوں اللہ صلی الله علیه و سالہ و سام سے مروی ہو۔ اس

کے اور محلیہ کی روایات کو بھی نمایت محت اور سند ہے قبول فرائے تھے۔ آپ کو اہل کوف کے عام كرام وعلوم احاديث و فقد كاعلم تعلد آپ شرك فقيد اور عالم حضرات ك عمل كي پيروى كرتے تھے۔ فراليا كرتے تھے كلام الله ميں تائخ آيات بھي بي اور منسوخ بھي - ايسے بي احاديث ميں نائخ بھي بير اور منسوخ مجین آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قریب زمانہ کی اعلایت اور روایات کا براعظم تھا۔ آپ اپی بی روایات اور احدث پر عمل کرتے تھے۔

عیدالرزاق (مولف صند عیدالرزاق) فرماتے میں کہ میں معرکے ہال بیضا تھا ان کے پار ابن مبارک منظم تشریف لاے انهول نے فرمایا میں نے لام ابوطنیقد رمنی الله تعالی عند سے بردہ کر کوئی ایسا عالم دین نہیں دیکھا جو فقہ میں حفظہ کرتا ہو لور ان کے قیاس کے مقابلہ میں تمام علماء کے قیاس ہے وزن ہیں۔ ابن مبارک رافی سے من کر فاموٹی افتیار کی اور اس بت سے انکار نہیں کیا۔

# نقهی مسائل برایک بحث

مجرین حسن رحمته الله علیه قرماتے ہیں که قیاست پر امام ابو منیفه رمنی الله تحالی عنه خوب بحث فرایا کرتے تھے۔ این شاگردوں کو قیاس کی وجوہات تنصیل سے بتاتے تھے۔ جو تارفرہ سے کے تیس کو بہتد فروتے اس پر عمل کرتے جن باتوں ہے اختلاف کرتے سے ان پر مزید تحقیق فرواتے حتی کہ جب سب تلاندہ مطمئن ہو جاتے القاق کر کیتے تو پھراس بات پر عمل کی اجازت ہوتی۔ جس مسئله پر الفاق ند ہو آ اے مجمور دیا جا آ۔ ایک ایک مسئلہ پر محفقوں مختصو ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن میارک رمنی الله تعالی عند سے بوچھ کیا کہ آیک فقیہ کو کس وقت اجازت ہے کہ وہ فتوی دے یو قیمت صادر كرے ؟ آپ نے فرملا جب وہ احادث كا عالم ہو الديول كى اساد سے والف ہو اور قياس بر مكمل عبور حاصل مو پر امام ابو حنيف رضي الله تعالى عنه كي تحقيقات اور انول كو جانبا مو پر فتوي دين

# الم ابوطنيف التقاميمية كي خراسان مين شرت

حصرت این مبارک فرملتے میتی بین کہ جن دنول محد بن واسع میافیہ فراسان میں تشریف

## و او حلیفه الفقالیک کی احدیث بر ممارت

اسد بن عرور حمت القد عليه فروت بيل كد لهم ابو منيفه رضى الله توبائى عند فروت تھے كد جب سيس ايك بات كول جے بيل حديث بيل نبيل يا سكا تو اس كى عاش كرو۔ انشاء الله وہ كى د بيل خرور ہے گی۔ ايك ون آپ نے فروايا كد ايك مختص نے شم كھائى كد بيل نبيل واہ تك الله مختص نے شم كھائى كد بيل نبيل واہ تك الله عن الله تالله عن الله تعلق بيل الله كا الله عن الله تعلق بيل الله كا الله تعلق بيل الله كا الله تعلق بيل الله كا الله تعلق بيل الله تعلق الله تعلق الله كول حديث بيل نبيل كى اس كے باوجود فروايا في حديث عراش كرو۔ ايك عرصہ گذر كيا ايك ون سعيد بن الى عروبہ تشريف لائے اس زمان ن كى عدت تھى كد بر طرح كے علاء كرام سے منت بيلتے وجے تھے۔ انہيں علائے كرام كے انہيں الله تعلق الله تعلق من الله تائى كہ جمھے عام احوال سے حدیث سائى گئى ہے 'انہيں الله توالى سے حدیث سائى گئى ہے 'انہيں الله توالى عنہ قد فروايا كہ جس نے شم

ایلا " کرنے والا ند ہو گا۔ آپ کی یہ بلت س کر ہم امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمای حدیث سائی اب برے خوش ہوئے۔ ہم نے یوچھ تب نے اس روامیت کے سننے سے پہلے اس مسللہ کو تمس طرح سمجھ لیا تھا۔ آپ نے قرمیا۔ کتاب

الله تعالى في قرماياكم للدين يؤمون من سائهم ربعة شهر (مورة القره ٢٢٩)" جو قسم کھا ہیٹھے ہیں کہ وہ اپنی مورتوں کے پاس جار ماہ نہیں جائیں گے۔'' میں نے گوارا نہ کیا کہ جار ہو کی مملت کے مقابیہ میں اپنی رائے ہے تین ماد کی نشم پر " ایلا" کا فیصد کر دوں۔

# سیدناصدیق اکبر لفظ مینی سے امام ابو حنیفہ مینید کی مماثلت

المام الائمه الوصنيفه رضي الله تعلى عنه كي زندگي محر كوشش ربي كه وه سيدنا صديق اكبر رضي القد تعالی عنہ کے نقش قدم پر زندگ بسر کریں۔ آپ کے اقوال' افعال' خصائل پر حتی الامکان پابتدی كريت كيونك سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه افضل الصحبه بتصيه حضور صلى الله عديه واله وسلم ے قریت س کینے تھی کہ وہ مزاج شناس عادات رسول اللہ مربیجہ تھے۔ ان سے براہ کر تمام محاب كرام مين عالم، وانقف متقى مرييزگار عبادت كزار عني جواد ادر جانبار كوئي نه قف حضرت ابو بكر صدیق رمنی الله تعالی عنه مکه مین وکانداری کرتے تھے۔ کیڑے کا کاروبار تقد امام ابوطنیقه رمنی الله تعانی عقبہ کوفہ میں ابتدائی زندگی میں کاروبار بھی کیا اور کیڑے کا کاروبار بھی کیا۔ ای طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک ایک لحد سپ نے اپنی زندگ میں شامل کر ریا۔

# حضرت امام ابو حنیفه نصح المعتبئة كالحاديث رسول الله مازيم سے عشق

سیحیٰ بن آدم رحمته الله علیه فرمات جی که قرآن مجید کی طرح احادیث بین بھی تاسخ و منسون ہے۔ الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ الل بلدی تمام احادیث کو جمع کر کے ان روایات پر عمل کرت تھے جو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں زیر عمل تھیں۔ آپ احادیث کے مقابعہ میں قیاس کو شیس لائے تھے۔ لام ازن الموفق میٹیہ (مصنف کاپ ) فرماتے ہیں کہ بیا حدیث پہنے حسن بن شاع ہے ای طرح ایام ابو حنیفہ برجی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی اقدا میں ایک یہ ایک طرح ایام ابو حنیفہ برجی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کانوں کو عمامہ سے چھپایا جو سکتا ہے۔

یک ناک کی ویت بہ نسبت کانوں کے زیادہ ہے۔ قیاس کیا کہ کانوں کو عمامہ سے چھپایا جو سکتا ہے۔

یمن ناک کو نمیں چھپایا جو سکتا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بیہ فرمان سامنے آیا ۔

مضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ناک اور کان کی ویت کا آیک ہی تھم ویا ہے تو امام سمید رضی اللہ تعالی عند نے اپن قیاس ترک کر کے عمل یا لیدیٹ کا فیصلہ کیا۔

علی بن عاصم روینے فرائے ہیں کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند ابتداء ہیں عطاء براینے کے روین اللہ تعالی عند ابتداء ہیں عطاء براین بن اللہ بن کے فتوں دیا ہے گرجب آپ کے سامنے حفرت اللس بن سے رسی اللہ تعالی عند کی روایت آگی کہ حیض کی مدت تین دن سے دس دن تاک ہے بالی ایام ہیں اس سے تو استی خد کی روایت آگی کہ حیض کی مدت تین دن سے دس دن تاک کر دیا۔

من سے تو استی خد ہے تو آپ نے سابقہ فتوی سے رجوع کر لیا اور اپن تیاس ترک کر دیا۔
خنف الد مردیائی فرواتے ہیں کہ میرے مدت مدعلیہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تق لی عند ہیں آپ

عيد ك نوافل نيس پرها كرتے تنے اور ند بعد از عيد نوافل اوا كرتے بيل في ايك ون اواده كي كه په چهرال آپ نوافل كيول نيس پرها كرتے ميں في موض كيا جھے آپ پر ب حد اعتاد ب آپ في عيد كى فماذ سے پہلے اور بعد ميں كمجى نوافل اوا نيس كيئے تنے ليكن آج آپ پرھ دہ بي ؟ آپ في فرافل كم اللہ وجہدے ميج دوايت لى ب كہ آپ عيد كى نماز كے بعد جار فوافل اوا كيا كرہ اللہ وجہدے ميج دوايت لى ب كہ آپ عيد كى نماز كے بعد جار فوافل اوا كيا كرہ تے تنے۔

### امام ابوحنيفه نفتي المتابئة كالتحسان

المن الله تعالى من الما الموضيف ومنى الله تعالى مند ير اعتراض كرتے إلى كه آپ المستحسان " ير عمل كرتے تھے جس كا شريعت من كوئى جُوت نيس ان لوگوں كو شايد علم شيس كه حضور في كريم صلى الله عليه وآلد وسلم خود " استحسان " قرايا كرتے تھے اور يد بات الله اور رسوں سے محرق من كريم ميں ہے الله عليه وآلد و سلم خود " المحدون الحسم " وہ لوگ جو بات من كر ان ير عمل عامت ہے المدين يستمعون القول فيشعون احسم " وہ لوگ جو بات من كر ان ير عمل كرتے ہيں وہ سب سے بمتر ہے۔"

صدیث شریف بی " استحسان " کی بور اجازت ہوئی۔ آپ نے فرای مار آہ المسلموں سین فعید مار آہ المسلموں سین فعید مار آہ المسلموں سین فعید علالہ سینی " جے الل اسلام اچھا سبحییں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ اور جے مسلمان برا جانیں اللہ تعالیٰ بھی اسے تاہد کرتا ہے۔ "حضرت ایاس بن معلویہ بیٹے سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرہ یا قیس کو جہال تم قیاس کے لائق سمجھو۔ آگر قیاس بی خرابی پیدا ہو جسے تو استحسان کو بینی جب قیاس فی فرانی پیدا ہو جسے تو استحسان کو بینی جب قیاس فاسد ہو جائے تو دو نظروں میں دین تر نظر عمل کریں۔

حضرت این مبادک رمنی اللہ تعالی عنہ فرمتے میں کہ میں نے ابن شرمہ سے ساتھا فرماتے

تے کہ آگر کمی کے لیئے جائز ہو کہ وہ دینی معاملات میں اپنی دائے سے کوئی بلت کرمے تو ان سب میں معاملت الله مالک مالی مراج ' امام حضرت امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند بین ان کی دائے استحسان ہے۔ تمام فقعا لمام مالک مالی مراج ' امام شاقی مراج و مراج مقتدر حضرات اپنی کابور، میں استحسان کی تلقین کرتے ہیں۔ امام شاقعی مراج مستحسن مجمتا ہوں ( یہ حدد جو را ہے جو مطاقہ عورتیں مستحسن مجمتا ہوں ( یہ حدد جو را ہے جو مطاقہ عورتیں بنتی ہیں۔)

#### بم الوحنيفه لضيَّ الماتيَّة أور احاديث نبوي مرضيكم

امام بچی بن نفر بن حاسب بوجی فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے بتایا مرے پاس حادیث نبوی کے جموعوں کے بے شار صندوق بھرے پڑسے ہیں ان میں سے چند مدوق سے ہیں جس کی روشنی میں جھے علم فقد کی تر تیب و تحصیل میں مدو ملی۔

مام حسن بن زید مرتب فرمت میں کد امام ابو حقیقد رضی اللہ تعالی عند جار برار احادیث سے میت فرمای بیت فرمای کرتے میں میں سے دو بزر احادیث این اسلمال میں سے دو بزر احادیث این مسلمال سی اللہ تعال کیں اور دو بزار دو سرے مشائخ احادیث سے فی تھیں۔

الم ابو بوسف ریند فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی مسئلہ آ تو ہم امام ابوطنیفہ رمنی 

ہ تحالی عنہ کی خدمت ہیں حاضر ہوتے تو آپ بوچھتے کیا تمررے پاس پچھ ایس احادیث یا آثار ہیں 

ہ سنلہ حل ہو سکے۔ جب ہم احادیث یا آثار رویت کرتے تو آپ غور سے ان احادیث کا 
ہ بیتے ' پھر جن جن احادیث کی تقدیق فرماتے ہم ان پر عمل کرتے۔ ( یہ اس وقت کی بات ہے 

ہ بیتے ' بھر جن جن احادیث کی تقدیق فرماتے ہم ان پر عمل کرتے۔ ( یہ اس وقت کی بات ہے 

ہ بیتے محدیث اور " تاریر ابھی جرح و تعدیل کا کام ضیں ہوا تھ اور جب تک ذخیرہ احادیث فکھر کر 

ہ نیس آ یو تھے۔) ہمیں حضرت امام ابوطنیفہ وضی اللہ تعالی عند سے ان آثار میں راہنمائی حاصل 

ہ وقت کی اس آثار میں احدیث نہ بنتی تو قیاس فرماتے ' ورنہ '' استحمان '' سے کام لیتے۔ 

ہ آئی تھی۔ آگر احادیث سے بات نہ بنتی تو قیاس فرماتے ' ورنہ '' استحمان '' سے کام لیتے۔

معاقب أمام أعظم اله مكتبه بيوم

کرتے تھے۔ وہ قرآن جید کی چند آیات پڑھے اس کے بعد ہم ، قبل سائل پر بحث و تحیص کرتے۔
حضرت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ ہے ہوگوں نے بہجی کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ توالی عنہ
نے کتے میں کل پر گفتگو فرمائی تو آپ نے بڑاہ کہ جھے یاد ہے کہ سائر ، ار میا کل پر آپ نے گفتگو فرمائی ہر آپ نے گفتگو فرمائی سے تعداد حضرت امام ابویوسف میٹ کے علم جس ہے اور نہ ہمیں اللہ بزار کوس نے بتایا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ کے تراس بڑار میں کل پر مجفتگو فرمائی تھی۔ اگر تیس بڑار اصل عبادات سے اور بینتالیس بڑار معاملات میں۔ اگر امام ہوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کی ہے خدمت نہ کریے تو ہم لوگ قیامت کی بعظیتے وہے۔

#### كتاب العلم والمتعلم

حصرت اہام او صیفہ رضی مند حاں ۔ ۔ ۔ یک سن کی استدار او فرود ۔ محل ملم کے اللہ ہوتا ہے جس طرح انسانی حسم کے عضوہ سمید کی روشنی کے آباع ہوتے ہیں اہم کی روشنی میں علم خواہ تھوڑا ہی ہو مگر وہ کترت عمل دو جرامت کے مدہروں میں کیا جائے سع ر بال نہیں ہو ۔ اس طرح اگر زاو سفر جنگل ہدایت اور راہن کی کے ساتھ ہو تو کشرت زاد راہ سے کیں بہتر ہے۔ جو بھنگتے ہوئے مسافروں کی ویر تک کفایت سی کر عتی۔ اللہ تعالی اس کی راہنمائی اس سیت کریم سے فرمانا ہے :

ق هل بستوى سين يعدمون واسين لا يعدمون اسم بتدكر والإلساب ه (سورة الزمر-٩) " وه تافرانون كي طرح به و جائے گا" پ فره و بيئے كيا جائے والے اور نہ جانے والے برابر به و سكتے بين الصحت تو وي مائے بين بو جانتے بين-"

ایک طالب علم نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند سے سوال کیا۔ ایک فخص عدل کو تو جات ہے گر فالم اور ظلم کو ضمی جات ور اسے س کی انہیت حاصل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں۔ فلال عارف بالحق یا وہ اہل اللہ ہے حال تکد وہ سے علم ہوتے ہیں۔ آپ ایسے توگوں کے متعلق کی رائے رکھتے ہیں ؟ حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرای الا جو فخص عدل کو جاتا ہے اسے اس کے اوصاف اور متناصد بھی معلوم ہوتے ہیں گر فالم ظلم کو شیں جاتا وہ تو عدل اور جور دو توں

ے وس ہے۔ اے ہرور! میرے نزویک ہر فتم کی جمانت ایک اند حیراہے۔"

میری مفتر ک وضاحت اس مثل سے واضح ہو جائے گی کہ جار محفول کو ایک سقیر کیڑا طاا و جاروں ایک دوسرے سے کیڑے کا رنگ ہوچنے لگے۔ ایک نے کمایہ مرخ رنگ کا کیڑا ہے ۔ ۔ کہا نمیں یہ زود ہے ' تیسرے نے کما سمریہ ساہ رنگ کا کیڑا ہے 'چوتھا کہنے لگا ہے مفید رنگ ۔۔ ہم ال تنوں بل سے کس کو ورست کمیں گے۔ اس کی مزیر مثل فقتی دنیا بی ویکھیں۔ ے ملت انتا ہے کہ زانی کو سم کافر شمیں گھتے جاا نکہ ان کے سامنے میہ روایت موجود ہے کہ جب . ، آ ۔ آ اس کا مان اس کے حسم سے مکل ہو آ ہے۔ ایسے بی ایک شخص مر گیا۔ وہ مالدار ں جے فرس تھا' س نے جے سیں کیا۔ ہم حنی تا اسے مومن کمیں گے اور اس کی فماز جنازہ ں میں ہے' اماے معمدت جسی میں گئے اور اسے مسمراوں کے قبرستان میں وفن کرمیں تھے اور ے مرقب ہوتے میں بیٹ ور میست ہی کریں گے بیس س و عمدیب شیں کریں گے۔ مگر یے حت یہ متا ہے کہ ایسا کی میروی کی موت مر ہے' یہ تعرفی اور خوارج کا روبیہ ہے۔ جس ں مراہی بات موات کے ہے جو رن کو در ش دیتے ہیں ایسے ہی شیعہ عقائم رکھنے واپے کئی ر و حلاح کریں گے۔ ای طرح مرجنہ کے کی عقائد ایسے ہیں جس کی تردید ضرد دی رہی تھے۔ مر أروه ' ہر عبتہ جب كوئى بات كر ، ہے اي بساھ كے مطابق بوى تحقيق و تز كين كر كے پیش ے۔ وہ اس کے عوت میں کی روایات اور احادیث تھی جیش کریا ہے۔ اے مگن ہے کہ رسول ۔ سی بند علیہ وسار وسلم نے اس کے سکھے کے مطابق فرمایا ہے۔ اس روش سے کی جھڑمے اور ت برہ ہوتے ہیں اور بوتے رہیں مگے اس سیئے اپنے وعووں کو سیاجان کردو مروں ست اڑنا جھکڑنا

حضور صلی لند عبیہ و آنہ و سلم نے ہمیں جس اسلام کی دعوت دی وہ تو امن اور سلامتی کا بے۔ حضور صلی اللہ علیہ و آبہ و سلم کی ذائت اقدس کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ تو بست اور محبت کی وعوت دیتے تھے۔ آب نے مجمعی تفرقہ نہیں ڈالا مجمعی فرقہ بازول کی طرز بسب کی مسلمال ایک دو سرے سے وست و محربیان ہول مضور صلی اللہ علیہ و اللہ و سلم سفے بسب کی مسلمال ایک دو سرے سے وست و محربیان ہول مضور صلی اللہ علیہ و اللہ و سلم سفے بست سے اعتدال والد ترجب دیا ہے۔

Miller to Bir orter Controllelle Will

## ناسخ ومنسوخ آيات كاليك قاعده

بعض وہوں کے خیر میں تائخ و منسوخ کا اطلاق اجتماد صفت میں نہیں ہوت ہے و مسر کا تعلق صرف اور صرف امرو نئی یا احکام خداوندی پر ہوت ہے اور اس پر اہم ابو حفیفہ رضی ابتد تحال عشد فرواتے ہیں کہ مندرجہ بال خیالات رکھنے والے حضرات کی ہم فدمت اور تکذیب اس لیے نہیں کرنے کہ وہ لا علی کے تجاب میں ہیں۔ اگر ہم ین روایات کی تکذیب تریں کے وہ تویا (معال اللہ ) ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اصویت کی تکذیب کریں گے۔ ہم گر ان کی بات ہے اللہ نہیں کرتے تو وہ بھی اس لیے کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے رسوں ابلہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم با افتراء بائدھ دے ہیں۔ ہم قویت یا روایات کی تکذیب نمیں کرتے ہم تو ان تو گوں کے س عمل کی اختراء بائدھ دے ہی وہ این مسل کرتے ہم تو ان تو گوں کے س عمل کی مختریب کرتے ہم تو ان تو گوں کے س عمل کی سے تعلق دیا منسوخ کرتے ہم تو ان منابقہ احکام منسوخ کرتے ہی کہ تریب کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے سابقہ احکام منسوخ کرتے ہی سے انتہ اللہ علیہ د آلہ و سلم نے اپنے سابقہ احکام منسوخ کرتے ہیں راہنمائی فرمنگ ہے تو اس پر کیوں عمل نہ کریں۔

ایک مخص کتا ہے جس مومن ہول ال تمام امور پر ایمان لا ہوں جو حضور صلی اللہ عیہ

۔ وسلم نے بین فروے 'اب اس اعلان کے بعد وہی مخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ں مرب ایک باتیں منسوب کر وے جو قرآن کے خلاف ہیں تو ہم ایسے مخص کی جمالت کو رو تو - ، ر کریں مے۔ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ وسلم کے فرمان کا رد شیس اس محض کی لاعلمی کا رو ے یہ اس کی بہت وحری کا رو ہے جو اس نے اپنی جمالت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ۔ وسلم کی ذات گرائی سے منسوب کر دیا ہے۔ حضور مالیجار کی وی احادیث جو تظر کر امارے سامنے ی بی جو حضور تی کریم صلی اللہ علیہ و آمہ وسلم کے سفر زمانہ میں سحابہ کرام کی معرفت لوگوں ۔ پیچی ہیں جس پر محابہ کرام نے عمل کیا ہے الی تمام روایات ادارے ایمان کا حصہ ہیں۔ انسیس ۔ سرو چیئم قبول کرتے ہیں اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے حق ب ورساتھ ہی گواہی ویتے ہیں کہ حضور نبی ترجم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے سبح تک کوئی بھی ر بت (صدیث) نمیں کی جو قرآن کے خوف ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود ں بات نہیں بنائی۔ اللہ تعالی نے آپ کو وعوت اسلام کا تھم ویا اور ایک ایک بات ہوگول تک و نے کا علم دیا۔ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات ایس شیس تکلی مقی جو اللہ تعالی کی مرضی کے . ب مو- سپ نے مجمی ازرو تکلف بات نہیں گی- آپ کی صداقت اور امانت کی شماوت قرآن ف ان الفاظ مين فرماني من يطبع الرسول وعد احد ع سنه " يو فخص حضور ما الم الم اطاعت \_ گاور الله كى افاعت كرے كال

حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے " معدیم المنعدم " أیک بہت بڑی کتاب متب فرمائی ہے۔ ہم اس مخفر ی کتاب میں ان تمام امور کو بیان نہیں کر کتے جو حضرات اس منوع بر تفصیل سے پردھا چاہے ہیں وہ امام اعظم کی تصانیف کی طرف رجوع قرم کیں۔

عيبيه قبط لدادة الاغداء بنه ثم السنة العراء بطروا يدور الحق في لطلماء

ر لامام الاحميافة لم يباق ، على كتاب أنه ملهمه للم

حتماع المسمين فالهم

ماذا جورب عناہ ماذا ان یقس الهم الهدا صاحب آر ،

داموا القیاس علی النصوص میا الهدوا وتخبطوا کنحیص العشوء

(ترجم) وہ اہم الوصفیفہ جن کی کھوں نے آج کک بھی غفلت کی لذت نمیں چکھی۔ بہت ن کا شہب اللہ کا آت اور حضور میٹیو کی سنت کی پیرو ی ہے۔ بہت پھر اجدع است کے فیملوں پر جنوں نے اندھیروں میں اللہ کا ثور ویکھا ہے۔ بہت پھر آیاں جو ذکورہ اصوبوں پر کیک ایس پھول ہے جس سے ملت اسلامیہ کی رونقیں چک انھیں۔ بہت تی آپ کے دشمنوں کے پاس اس بلت کا کی ثبوت ہے کہ مت اسلامیہ کی رونقیں چک انھیں۔ بہت آپ کے دشمنوں کے پاس اس بلت کا کی ثبوت ہے کہ وہ صاحب الرائے تھے۔ بہت انہوں نے بھیٹہ آب کے دشمنوں کی بغیروں پر پیش کیا۔ بہت ہے کہ دو مصاحب الرائے تھے۔ بہت انہوں نے بھیٹہ آب کی شعوص کی بغیروں پر پیش کیا۔ بہت ہے کہ وہ شمن آپ کے فیملوں کو من کر ایسے جران ہوتے ہیں بھیسے اندھی اونی بنگی میں مری ہری ہری ایک صنعت ہے جھٹالیا نمیں جاس ہو گئی ان کی جگون سے عدن کیا۔ کی اس کے لیے وہ سود وی ایک صنعت ہے جھٹالیا نمیں جاس کے کامر بی کے میون سے عدن کیا۔ کی اس کے لیے وہ سود وی مزاج کو منیہ ہوگا۔"

رهر بما في الملة الرهراء

ثم القياس على الاصول فاله



\_ ششم



ابو عصر بوح برالحظمريم رحمته بند عليه فردتے بيس كه المام ابوطيفه رضى الله تعالى عند سے بهم وحت كي كه المستنت و بجماعت كون لوگ بيس؟ فراي " حضرت ابو بجر اور حضرت عمر رضى الله الله عندا على واسعه واسعه وسلم و الله فناس مات و سه دور حضرت عمّال و رعى رضى الله تعالى عندا سهوت ركھنے واسعه الله جهرى تقدير بر ايمان ركھتے بيس- دو موزوں پر مسح كرتے بيس سيد الله سر كو طاب الله بيس كو طاب الله تعالى كي شان كے بارے بيس غلط كفتكو الله بيس كتے در الله تعالى كي شان كے بارے بيس غلط كفتكو سے الله بيس كتے در الله تعالى كي شان كے بارے بيس غلط كفتكو سے الله بيس الله بيس الله بيس الله بيس الله بيس الله بيس كتے در الله تعالى كي شان كے بارے بيس غلط كفتكو سے الله بيس الله بيس

ہم نے یہ " بہ " مراقب المیمری " ہے ش کی ہے۔ آخر میں سعد بن معاز رواج نے قرمایا ، او حقیقہ رضی اللہ تعالی عالی مات یا آب میں المستّب و زماعت کے تظریات کو جمع قرمایا ، او حقیقہ رضی اللہ تعالی عالیہ یا حالے گا قرال پر احتے گا۔ ۔ ، ن شخص آ ار آٹھو ل جمد یا کلمہ براحائے گا قرال پر احتے گا۔

## م عیاض مینی امام ابو حلیفہ افتی النبیاء کے فضائل بین کرتے ہیں

حفزت نفس عین رضی اللہ تولی عدد فرائے ہیں کہ امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عدد نیے اسے حقید ہی نفیس تھے بکد تقیمال وقت کے امام نتھے۔ تقوی اور ورع میں آپ ہے مثال تھے۔ ، ت کے ماک ہونے کی وج سے غرباء و مساکین کے عدد گار تھے۔ آپ کے پاس جو بھی مقلوک آن ہے خوں نہ ج نے ویے " آپ نصوصی طور پر طرباء اور اساتذہ پر براا فرج کرتے تھے۔ رات سے موں نہ ج نے ویے " آپ نصوصی طور پر طرباء اور اساتذہ پر براا فرج کرتے تھے۔ رات سے مرت شب بید ری میں مصروف رہے " کم گھ اور خاموش طبع تھے۔ طال و حرام کے رب بری تفصیل ہے گفتگو فرماتے اور اس سیلے میں خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ باوشاہ اور بر بری تفصیل ہے گاہ اور اس سیلے میں خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ باوشاہ اور بر بری تھے۔ آپ باوشاہ اور

امراء کے مال و دولت سے دور رہا کرتے تھے۔ ابن مبرح رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے اخلاق و عاوات ا مختلکو کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے جب کوئی سوال کرنا تو اس کے جواب بیس سب سے پسے مسیح حدیث میان فرمائے ' پھر محابہ کرام اور تابعین کے عمل سے در کل دیے ' اگر ایسا نہ ہو تا تو آپ تیس کرتے اور تیاس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتے۔

### کفر کے فتویٰ ہے احراز

الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمی کو قبیلہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ و کہ و معم سے خار نہیں کرتے تھے جب تک کوئی فخص خود نکلنے کے لیئے اقدام نہ کرے ایعنی جب تک کوئی فخص خروریات دین سے بیزاری کا اظہار نہ کرے یا اذکار نہ کرے اس دفت تک اس کے خواف فؤی صدر نہیں کرتے تھے۔ آپ نمایت ایمن تھے 'شمنشاہ دفت نے آپ کو ایک بار اینے فرانوں کی چیوں حمایت کرنا چاہیں تو آپ سے انکار کر دیا اور کما کہ جن اس ذمہ داری کو نہیں نبو سکا۔ بادشہ نے اسے ایس خوار دیتے ہوئے آپ کو کو رون کی مزادی۔ آپ نے امانت جم خوانت کے ذرکی بجائے کو رون کی مزاکو لیک کما۔

حضرت حسن بن زیادہ لولوگی برائیہ فرماتے ہیں کہ بیں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عدد ب سنا کپ نے فرمایا جمارا قول جماری ذاتی رائے پر مشمل ہے ہاں اگر کوئی جماری رائے ہے بہتر قیاس فرمائے تو ہم اسے تشلیم کریں گے اور اسے جنی چھواب تصور کریں گے۔ گر کوئی اید تیاس سامنے تو لائے۔

## حضرت امام ابو حنيفه الفتي الذبحة كاحديث يأك يرعمل

حضرت المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا معمول تھا کہ آگر کوئی بت صدیث پاک ہے ال جاتی تو سجابہ جاتی تو سجابہ کسی دومری چیز کی طرف توجہ تمیں دیتے تھے۔ حدیث پاک ہے راہنی ن نہ ملتی تو سجابہ کرام کے اقوال اور اعمال کو احتیار کیا جاتہ اگر وہاں ہے بھی راہنی کی نہ ملتی تو سختیقی انداز میں تیاس فرماتے 'اگر تابعین میں ہے کوئی اچھی بات کرتہ تو اس ہے بات چیت کرکے یقینا تجول کرتے۔ ("پ

علی سے اور تابعین کو قیاس کا حق دیتے تھے بشرطیکہ وہ قیاس قرآن و احادیث کی روشنی بیس تر ہو آلے)

یی بات ہمیں " سند امام اعظم روٹی " میں بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک روٹیے۔

ت بیں کہ میں نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے سنا آپ نے قرمایا کہ رسول اللہ

ت بیں کہ میں نے حصرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے سنا آپ نے قرمایا کہ رسول اللہ

ت بید عید و آلہ و سلم کی حدیث پاک مبرے سر آئھوں پر ' ہم صرف اور صرف ای پر عمل کریں

ت سے سوا باتی ہو اتوال سلمنے آئیں گے وہ اضافی اور اختیاری ہوں گے ' ان کے علاوہ ایحتماد کا جراکے کو حاصل ہے۔

ہراکے کو حاصل ہے۔

حضرت امام ابوصنیف رضی اللہ تعالی عند نے ان حضرات کے الزامات کی بوی ذیردست تردید میں کہتے ہیں کہ ہم قیاس اور رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں 'ہم اولین رائے حدیث پاک کی شن میں قائم کرتے ہیں اور حدیث مبارک پر ہی فتوئی دیتے ہیں۔

عربن حاد بن ابوضف رمنی اللہ تعالی عدد فرات بین کہ جن الم مالک وحمد اللہ علیہ کی است جل حاصل ہوا اور ایک عرصہ تک آپ کی خدمت جن رہا آپ سے علم حاصل کیا بیب جن است جل حاصل ہوا اور ایک عرصہ تک آپ جب جن سے حمد میں شکیل کرلی اور ضروری مسائل پر عبور حاصل کرلیا تو الم مالک بریٹے الوداع کہنے کے لیے سوتے۔ جن نے عرض کی حضور مجھے اپنے دشنول خاص طور پر حاسدین سے خطرہ ہے کہ وہ ہوگ ب سے الم ابوضفیفہ رضی اللہ تعالی عدد کے متعلق ایسی الی باتیں کہیں گے جو ان بین بین بین اس سے باتم ابوضفیفہ رضی الله تعالی عدد کی متعلق وہ تمام باتیں بتا دوں جو محالفین اپنے انداز بین بیان کرتے ہے گر سپ کے ذہن بین ان کے بارے جی کوئی خدشات ہوں تو مجھے بتا دیں۔ لمام مالک وحمت سے نے فرمایا کہ بتاؤ میں نے کما کہ حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عدد کمی گناہ کی وجہ سے و کافر نہیں کما کرتے تھے جو فواحش بین جتما ہو' الم مالک بیٹے نے فرمایا یہ بنت کی مطاب سے بین کے میں نے عرض کی آگر سے بین سے بھی اسے کافر نہیں کما کرتے تھے الم مالک بیٹے نے فرمایا یہ بھی سے جے بین نے عرض کی آگر سے بین سے بھی اے کافر نہیں کہا کہ تھے۔ الم مالک بیٹے نے فرمایا یہ بھی سے جے سے میں نے عرض کی آگر سے بین سے بھی اے کافر نہیں کے تھے۔ الم مالک بیٹے نے فرمایا یہ بھی سے جے بے میں نے عرض کی آگر سے بین سے بھی اے کافر نہیں کے تھے۔ الم مالک بیٹے نے فرمایا یہ بھی سے جے بے میں نے عرض کی آگر الونی مومن کی صحفی الے دوران کے متعلق الی واقعی باتیں کے تو آپ انہیں نظرانداز کر ویں۔

م منافب امام اعظم ۱۱۱۲ مکتبه این

حضرت المم الك معتبرة فرانے كے كه بيس نے سناكه الم ابوضيفه رضى الله تعالى عنه فرات الله عمرا اليمان جرئيل عليه اسلام ك ايمان جيسا ك بين كه ميرا ايمان جرئيل عليه اسلام ك ايمان جيسا ك بين في كما حضور بير بات سب كو غلط طور باكس مي من هي هي من بيت ايول ك كه آب فرويا كرتے شے كه الله تعالى في حضرت جرئيل عليه الله من كوئى كريم صلى الله عليه والله وسلم كے باس جيمان كم قبل كه سب والله كر مان كى عدد

السلام كو نبى كريم صلى الله عليه و آله و سلم كے پاس بھي اور تھم فرمايد كه سپ بوگوں كو جمان كى دعوت ديس و يون ك

ویا کرتے تھے یہ ایمان تو ایک بی ایمان ہے وہ قتم کے ایمان تو سیس تھے۔ ایمان دو یا تین نہیں ہو سکتے اور یہ بھی خط ہے کہ ایک کا ایمان اور ہے دو سرے کا ایمان اور ہے۔ جس طرح قرس پاک م

آیک کے لیئے ایک ہی ہے خواہ وہ عالم دین ہو یا جاتل مسلمان ہو۔ امام مانک مدفیہ نے عمر بن حماد مداللہ کی تقریر سن کر تنہم فرمایا اور بردی خوشی کا اظہار کیا تکر زبان سے پکھ نہ کہا۔

یاد رہے کہ حضرت اہام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند ایمان میں شک کا انکار کرتے ہتھے بلکہ اسے خطاء میں شمار کیا کرتے تھے۔ اہم مالک رشہ نے فرمایا شک کا کیا مطلب ؟ عمر بن حماد نے عرض

کیا ہمارے شمر کوفہ میں چند لوگ ایسے بھی ہیں دو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں یو نہیں۔ امام مالک دیلتے نے ایسے بوگوں کے متعلق دریافت کی پھرایسے نوگ کوں بوگ ہیں؟

حضرت عبدائلد بن عمر رضى الله تحالى عنهائ المها الوحنيف رضى الله تعالى عنه على سوال كي

کہ آپ " نبیذ "کو کیے حوال کہتے ہیں ؟ آپ نے فرویا ہیں نے آپ کے والد ( حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے ارشاد گرای ہے ٹایت کیا ہے۔ اَمیه نے تفصیل پوچھی نو فرویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرویا جب خریس اس میں شک ہوکہ یہ نشہ آور چیز ہے تو اس

کوفد سکے ایک قصد خوان ابوطالب نے اپنہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بنایا کہ میں نے امام ابوطیف

رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں عام مجمعوں میں وعظ کر آ ہوں اور وعظ کے دوراں برے دلچیپ قصے بیان کر آ ہوں' لوگ کہتے ہیں کہ قصے کمانیاں بیان کرنایا سنانا کروہ ہے' آپ کاکی شیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قصے کمانیاں کروہ ہیں جو کتاب و سنت میں سے نہ ہوں یا ایسے قصے گھڑ لیئے جا کیں جن

میں کوئی صدانت نہ ہو' یا واقعات تو ورست ہوں مگر ان میں اپنی طرف سے جھوٹ موٹ ملادیا جائے

حاقب بماح بعظم

۔ رہیس بیانی اور قصہ خوائی میں دور پیدا ہو جائے یا لوگوں کو تو واعظ سنایا جائے اور خود اس پر عمل

یہ جائے۔ لوگوں کو نصبحت کی جائے نور خود میاں فصبحت بن جائے الیے قصوں کے سنانے یا سننے

یہ دل سیاہ ہو جاتہ ہے۔ ہاں ایسے قصے جنہیں قرآن پاک نے بیان کیا ہے اصلائے میں موجود ہیں۔

منتقد مین کے سیج واقعات اور ایمان افروز کارتائے بیاں کرنا کروہ ضیں۔ یاو رہے کہ یہ قصہ

تا ہو طالب یکی بن جقوب حضرت قاضی ابو ہوسف برقیہ کے ماموں شیع آپ نے ابن عباس کے

تا و حضرت کرمہ اور دو مرے کئی ف معیس کی زیارت کی تھی ای طرح ان کا شار نبع فامعین فیل ہوتا ہے واقعات کے زبردست واعظ شیم۔

## معرت امام ابو حنيفه الفي المنابعة بمحديث رسول البير كي يابندي

حضرت ، م ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند فرمات جی کہ جب جھے کتاب اللہ اور اس سے سرمو تجاوز شیں سی اللہ علیہ و "مہ و سلم سے تھم ملتا ہے تو اس کی پابندی کرتا ہوں اور اس سے سرمو تجاوز شیں رہا جس مسئلہ جی سی ہے کرام جی افقارف ریجتا ہوں تو اس جی اکثریت کے فیصلے کو اپنا لیتنا ہوں اگر اس مسئلہ جی مسئلہ کا حل ند ہے تو اہل علم و فضل راسحوں میں انعصہ سے رجوع کرتا ہوں گر اور جو سی مسئلہ کا حل ند ہے تو اہل علم و فضل راسحوں میں انعصہ سے رجوع کرتا ہوں گر اور انہیں نظرانداز بھی کرویتا ہوں کیونکہ ہم رجال ہیں مسلم رحال و رحی رحال " وہ بھی تاریعی اور ہم بھی ماریعی ہیں "حضرت امام ابو صنیفہ رضی میں مدین ہیں "حضرت امام ابو صنیفہ رضی میں عند ہر مسئلے کو قباس کی روسے حل شیس کی کرتے تھے " ہاں بوقت ضرورت جب قرآن و منت سے راہنمائی نہ لیے تو قباس کی روسے حل شیس کی کرتے تھے " ہاں بوقت ضرورت جب قرآن و منت سے راہنمائی نہ لیے تو قباس کی روسے تھے۔

شاهبرامام اعظم المستقدم المست

۔ صلحے بات کو غلط راہ پر لگالیا ہے ' ابلیس کب تیاس کی کر ہا تھ۔ اس نے تو اللہ کے صریح تھم کو ٹھکریا تھا۔

جب الله تعالى في فرال القلت للملائكة اسعموا لآدم فسحدوا الاالليس ك

من الحن مصنق عن امر ردہ ﷺ "جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سے دکا گلہ" ہم لاگ

سجدہ کی سوائے المیس کے وہ قوم جن میں ت قان وہ اپنے رب کے تھم سے نکل گیا۔ " ہم لوگ قرآن و سنت میں بتائے ہوئے مئلہ پر اس وقت آیس کرتے ہیں جب ہمیں واضح ادکام نہ سیں اہم

مسئلہ کے حل کے لیئے قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں مسئلہ حل کرنے کی جدوجمد کرستے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جارا قیاس قرآن و سنت کے قریب تر ہو۔ جاری اس کوشش اور جدوجمد کو تمہاری غط بیاتی تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ محض انی اور کہنے لگا ابوضیقہ ! میں اپنی غلط

مرر بدوبہ مد و ماری سے بیان مبدیں میں اس کے دوہ مس بھا اور سے کہ ابو سید ایس ہی عظا بیل ہی عظا بیل ہی عظا بیل کی عظا بیل کی عظام بیل کے میرے بیل کی ایس کرتے ہے میرے دل کو روش کر دیا ہے۔ حضرت الم ابو حذیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کوئی الی بت مس کرتے ہے جس دل کو روش کر دیا ہے۔ حضرت الم ابو حذیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کوئی الی بت مس کرتے ہے جس

دل کو کرو ان کر دیا ہے۔ مستری کہم اب کی دلیل قرآن و سنت سے نہ لے۔

## موزول کے مسح کی حقیقت

حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه فردتے میں که میں نے امام ابوضیفه رمنی الله تعالی عند سے سوال کیا که موزول پر مسح کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمیا جارے پاس اس مسئلہ پر سورج سے زیدہ روشن ولائل موجود میں اور جب تک جمیں بیہ ولائل قراآن و سنت کی روشنی سے میسر نہیں آئے ہم نے ان پر عمل نہیں کیا۔

## مرد اور عورت کی بلوغت کا آغاز

حضرت سل بن مزائم والحجه قرماتے ہیں کہ ہیں حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ضدمت میں حاضر ہوا' اس وقت آپ کے اردگرد تمیں سے زیادہ شاگرد بیٹھے ہے۔ آپ نے ان شاگردوں سے سوال کیا کہ بناؤ مرد کب بالغ ہو آ ہے ؟ اکثر نے بواب دیا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں'

مناقب أمام أعظم

سے حفرات نے کما انیس مل کی عمرین اس مجلس میں اگرچہ اکثریت کے فیصلہ کو تنایم کر لیا گیا گر اسمت مرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب لڑکے میں بلوغت کے تار نمایاں ہو جا تمیں وہ بالل ماتا جائے گا۔ مو فجھوں یا دا ٹدھی کے بال نمودار ہوں اس کے جماع کے پیدا ہو جائے اس احترام ہو جائے۔ یہ وہ آثار ہیں جو عمر کی قید کے باوجود ایک مرد کو بالغ تار دینے کے لئے کانی ہیں۔

رئ کی بوغت رئے کی عمرے پہلے ہو باتی ہے ، وہ بارہ تیرہ سال کی عمرے بالفہ ہو جاتی ہے ۔ کہ نارہ تیرہ سال کی عمرے بالفہ ہو جاتی ہے ۔ یکن اس میں بھی موغت کے سٹار کو ترجع دی جائے گی اور ہم قتوئی دیں گے کہ وہ الزکی بالغ ہے۔ ( یہ اجتمادی دور کی بحث ہے اب اجماع امت اور قواتر عمل سے ثابت ہے کہ الزکی بارہ سال رئی پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ مترجم)

#### منرت امام ابو حنيف نفت المتعاري انداز

سس بن مزاحم رینی فرات بیل که امام ابوضیفه رضی الله تعالی عند " فحصر " بات کو ابنات فے اور فتیج بات کو نظرانداز کر دیتے تھے۔ آپ کی نگاہ بوگوں کے حالت پر ہوتی تھی اور آپ کوشش نے اور فتیج بات کو نظرانداز کر دیتے تھے۔ آپ معاشرے کو جادہ کن پر چنے کی تنقین کرتے تھے۔ رین بوگوں کے اندر نیکی پر گامزن رہنے کی صلاحیت ابھارتے تھے۔ آپ ان معامدت میں کتاب و حت کی روشی میں قیس کرتے تھے اور قیس سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو " استحسان " سے کام لیے" ہو اس وقوق " ہو۔ سل بن مزاحم روئی نے بنایا کہ انام ابوضیفه رضی الله تعالی عند لوگوں کے دورت پر نمایت گری نظر رکھتے تھے " ب اپنی گفتگو کے دوران قرآن پاک کی بیہ " بیت پڑھا کرتے میں خوش کے دوران قرآن پاک کی بیہ " بیت پڑھا کرتے تی دستر عمادہ حدد ایس بیسمنہ کی لفول فیبتی موں احسم ہی " میرے بندول کو بشارت دیں بی گاکر بات سین اور اسے قبول کرکے استحسان کی راہ پر چلیں۔"

## سی بید کرام کے متعلق امام اعظم نفتی اللیک کاعقبیدہ

الم ابوطنيف رضى الله تعالى عند حفرت ابويكر اور حفرت عمر رضى الله تعالى عنما كوتمام محليد

کرام ہے افضل سیجھتے تھے۔ حصرت علی اور عیمن رصنی اللہ تعالی عنی سے محبت کرتے تھے ' تقدیر اللی یر ایمان رکھتے تھے' اللہ تعالی کی ذات کے بارے بین کسی تشم کی ست مختلو نہیں سنتے تھے' موزوں پر مسح فرمایا کرتے' وہ اینے زمانہ بین نمایت برے فتیہ' عالم اور شتی انسان تھے۔

الم ذفر رحمته الله عليه فرماتے بيل كه لوگو! كالفين كى باتيں نه سنو عضرت امام ابو حقيقه رضى الله تخالى عنه لور آب كے تلافه وسعدين قرآن و سنت سے بهث كركوئى بات نسيل كرتے ، مجر سحابه كرام كے عمل كو مشعل راہ بناتے ، اتوال محابه ير عمل كرتے ، بال ان ذرائع سے مسئله عل شد بو تو قياس كرتے .

## شیعہ امام ابو حقیقہ نظی میں کی کوں مخالفت کے بیں

الم ابوضیف رضی اللہ تعالی عند سیدنا ویکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کو تمام امت کمام صحابہ میں افضل ترین وختے ہیں۔ ان کے جد سیدنا عمر فاروش رضی اللہ تعالی عند کو کھر حفرت عی و حفرت عثمان رضی اللہ تعالی عنما کو۔ ان کے فردیک ان چاروں کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو متقی اور جائزات رسول بڑویا ہے۔ ان حفرات کے بعد ان تمام صحبہ رسوں بڑویا کو ساری امت سے افضل میں جو متقی اور ان کے متعنق ان کی رائے نہیت عمرہ اور چر تحق۔ وہ فرمایا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی محفور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی ضحور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی خدمت میں گزرا او وہ ماری ساری رندگی کا اگر ایک بھر بھی حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی خدمت میں گزرا او وہ ماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری طبیہ واللہ عنہ حضرات کو نائیند تھی۔ دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری رندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگرچہ ماری دیماری ساری دیماری سیدی شیعہ حضرات کو نائیند تھی۔

### نماز عصر كاوفت

ازم بن كيمان ريئي فرات بيل كه بيل في وصافى ك ساتھ بب بھى عصرى تمار اواكى آخر وقت يل اواكى الك دن وہ مجھے حصرت الم اعظم رضى الله تعالى عندكى مجلس ميں في كي وہل بيا حل تھ كه آپ في ابنى تك عصرى نماز نميں براھى تھى' يس في بين بار آب كى المت أيس نمار عصر اواكى تو بيد عصرى "فرى وقت تھا' ميں ڈر رہ قاكم سن عصرى تماز فوت ہو جائے گی' اس كے بعد

William delle like at a sidd alle in the little of all till the

ہے حضرت سفیان توری برجے کی مسجد جی لے محکے 'انہوں نے تعمل تماز عصر ادا نہیں کی تھی ہے۔ ف بی سخری وفت تھا' جی نے کہا اللہ تعلق الم الوضیفہ رضی اللہ تعالی عند پر رحم فرمائے انہوں ۔ ۔ مصر بری در سے بڑھائی گریمال مزید آنٹیر سو رہی ہے۔

#### . من کی اقسام

حضری امام ابو حفیفہ رضی امنہ تحالی عنہ فرمات ہیں کہ ایجان معرفت اور تعدیق اقرار اسمام رہ ہے۔ بھر فرمیہ تعدیق کی فتمیں ہیں اللہ تحل ، عا ان امور کو مانتا ہے جو اس کی طرف رہ ہے اپنے وں م تمدیق کے ساتھ رہاں ہے اقرار کے ساتھ وں کی تعدیق کرنا ہے کل سے اسلام زبان ہے گر زبان ہے گار میں کرنا۔ زبان ہے قرار کرنا ہے گر دل ہے قبال نہیں کرنا۔ جو فخف رے اقرار کرنا ہے گر دل ہے قبال نہیں کرنا۔ جو فخف رے اقرار کرنا ہے وہ وگوں کے زویک موس ہے گر اللہ تعالی کے زویک کافر ہے کیونکہ لوگوں سے اقرار کرنا ہے وہ وہ اس کے در کے محصق بچھے عم میں اور وگوں کی بیے ذمہ داری بھی شیں کہ دہ زبان ہے اقرار ہے وہ اس کے دل کو نوائے وہ اسے موس بی شار کریں ہے۔ تیسری فتم بیہ ہے کہ وہ دل ہے قرار ہے تیسری فتم بیہ ہے کہ وہ دل ہے قرار ہی میں کرنا ایس مخض ہوگوں کے مردیک کافر ہے ہے تردیک موس سے بعض ہوگ ہیں جو گوں کے ساتے اقرار نہیں کر سے تردیک موس سے تبین طالت سے واقف نہیں وہ تو انسیں کافر کہیں گے گر وہ اللہ کے دردیک

# انبیاء کرام کی شان و نضیلت

حضرت للم ابو صغیفہ رضی اللہ تواتی عدم نے قربایا الجمداللہ اگریلہ ہم ابنی امور پر ایمان رکھے ہیں جن پر انبیاء کرام فور رمول ایمان رکھے سے گروہ عبوات میں تمام مخلوقات سے افضل میں کیو ہے۔ وہ عبوات کے اعلیٰ مقالمت پر فائز سے اور ان کی عبوات بدرجہ اتم کمل اور مقبول تھیں اور وہ تر انسانوں پر بی ضمیں تمام مخلوقات پر نضیلت رکھتے ہیں۔ ان کا کلام 'ان کی دعوت' ان کی عبوات' کی نمازیں' ان کے روزے بلکہ تمام امور اپنے امسیوں سے افضل ہیں۔ ان کی افغلیت کی بن پر کئی مخفی سے تمین کہ سکتا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہماری عبوت کو نضیت تعین الی حقیقت یہ کوئی مخفی سے تمین کہ سکتا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہماری عبوت کو نضیت تعین الی حقیقت یہ کہ نبیاء کرام اللہ کی بلند شان ختب مخلوق ہیں۔ انبیاء کرام کے طفیل نے بے پاد مدارج سے اللہ توانی انبیاء کرام کے طفیل حاصل ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے طفیل حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نمیں رکھتا۔

### نبوت کیاہے؟

انبیء کرام کو اللہ تعالی کی تمام محلوق پر بلا شک و شہدا نضیت عاصل ہے۔ وہ عوام کے قائد اور راہنما ہیں' ان کی برابری کوئی نمیں کر سکتا۔ نہ عبدت میں' نہ خوف اللی میں' نہ خضوع و خشوع میں' نہ ادکام خداوتدی سے پینام رسانی میں' نہ ریاضت میں' نہ توت برداشت میں' غرضیکہ انبیاء کرام جرحالت میں محلوق خدا سے بند درجہ ہیں۔

الل ایمان کو اگر کوئی فضیلت عاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تدائی کے خاص فضل و کرم ہے عاصل ہوتی ہے ، چو ہخف ہجی حقیقت ایمانی بین واخل ہو گا وہ انجیاء کرام کی ابتاع ہے واخل ہو گا ، جو مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تا ہے وہ ایمان سے محروم ضیں ہوتا۔ اس کے سے توبہ اور استخفار کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ توبہ کرے تو اے معانی مل کتی ہے۔ اے اگر کوئی مسمان تھیجت کرتہ ہے تو اے حق ہے ، البت شرک کا مرتکب ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو شخص ترمارے حق بی غطی کرتا ہے اے معانی شرک کا مرتکب ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو شخص ترمارے حق بی غطی کرتا ہے اے معانی شرک کا مرتکب ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو شخص ترمارے حق بی غطی کرتا ہے اے معانی

رينا افض ہے۔

جس فخص نے اللہ تعالی کے احکامت پر عمل نہیں کیا تھر شرک بھی نہیں کیا وہ مومن ہی ے گا اس کے لیئے رحم کی دعا کرتا جاھئے۔ اس کے لیئے کلمہ شاوت کے احرام کے پیش نظر سعدت طلب کرنی جاھیئے۔ ایسے شخص کے لیئے دعا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے لیئے بمتر میہ ت كه اس كے سيئے اللہ تعالى سے مناه سے توب كرنے كى توفيق مائتھے۔ جن لوگوں كے متعلق يقين مو کے وہ اللہ کے مجرم میں اور وہ ضرور جہنم میں جائیں گے تو ال کے لیئے مغفرت مانگنا حرام ہے۔ ہال ° شہادت ہو تو س کے ہیے دما ما تھما انفعل ہے' وہ مجمی کلمہ شادت کے احترام کے پیش نظر' اگرچہ ، موں ہے بھرا ہوا ہے ممراہے بخشش کا متحق جانا چاھیئے۔ کلمہ شیادت دراصل افضل الا ممال ہے' . هر وعبدات كلد شددت ك مقابله من كوئي حيثيت نيس ركتيس- به عباوات اي بن كه جس حریہ زمین و سمان کی بہنائیوں کے مقاہد میں ایک فارہ رکھ دیا جائے۔ وو سمرے لفظول میں ہم ہوں ل كرس م كرك مب سے برا كنو ب اور برا برم ب- اس كے مقابلہ ميں زين و مان ئے تمام گناہ کچھ حیثیت نسیں رکھتے۔ اللہ تعالی نے جس طرح کلمہ شادت کو انفش الاعمال قرار دیا ے ی طرح شرک کو مظیم گناہ " قلم مظیم " کما ہے۔ ان السرک لطب عطیم ؟ " بیشک شرک ب ب براحمنه ب " قرما ومن مشرك مالية فك معاجر من السماء الله " جي في شرك كيا أمروه أسانون ع يتي جاكرات تكاد السموات يتقطرن منه و تنشق الارص و مدر لحدال هذا و دعوا لدر حس و سأ اله (مورة مريم) " قريب ب كه آمان كهث يزين ر زین شق ہو جائے اور بہاڑ گر جائیں اس بات برک اسوں نے کما کہ اللہ تعالی کی بھی اواد

ابن وجہ نے لکھ ہے کہ حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند اصل محکم کے سوا فتوی اللہ اور کرتے تھے۔ ہم اس موضوع پر آگے جل کر تفصیلی انتظار کریں گے۔ ابن جریج بن عبداللک عبدالعزیز جریج نے اس موضوع کی روایات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ الم الحرمین تھے' آپ نے میدالعزیز جریج نے اس موضوع کی روایات کو بیان فرمایا ہے۔ آپ الم الحرمین تھے' آپ نے میں عوشے۔ (آپ میں اللہ تعالی عند ہے کئی بار مناظرہ کی گردہ مجھی تعصب کا شکار نہیں ہوئے۔ (آپ ہے جف مناظرہ کی تفصیل آگے بیان کریں گے ) اور نہ بی امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند نے ان

اختلافات کی بنا پر کسی سے دشنی رکھی۔ حضرت المام نے اپنی سند میں ابن جرتائج کی روایت کو بیان آیا ہے' ہال مجھی مجھی وہ المام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند سے شکایت کرتے' گلہ و شکوہ بھی کرتے مگر یہ علمی شکایات تھیں۔

## خليفه وفت كا قائم مقام

حفرت المام اعظم رحمتہ القد عليه فرماتے جي كہ اگر خليفہ وقت فوت ہو جائے تو اس كا قائم مقام قاضى ( پيف جسنس ) ہو گا جو خليفہ كے احكامت كو جارى كرے گا۔ اى طرح دو امرا امربراء المكت مقرر ہوئے تك و دبيت و حكومت كے سيرى امور پر ہمى احكامت قاضى اى جارى كرے گا۔ فيفہ كے احكامت كى حقيقت صرف فيفلہ كى ہو گی۔ امام ختين فيفہ كے آب فرمت الله عليہ روم كے قاضى ( چيف جسنس ) تنے۔ آپ فرمت جي كہ جھے امام ابوطنيفہ رضى الله رحمتہ الله عليہ روم كے قاضى ( چيف جسنس ) تنے۔ آپ فرمت جي كہ جھے امام ابوطنيفہ رضى الله تعالى عنه نے بتاي كہ سب سے اہم اور مشكل مسائل حد ' علی باطناق' قبل النكاح اور حقوق ختى بين۔

#### عطاء بن للحرباح مد نتيه سے ملاقات

حضرت المام ابوحنفیہ رضی اللہ تعالی عند عطاء بن کرباح کی خدمت میں صفر ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے تشریف لائے ہو؟ آپ نے بتایہ عراق ہے ابوچھ کی عقائد رکھتے ہو؟ آپ نے فرویا ان میں ہے ہوں جو تقدیر کی محمد نہیں کرتے اور نہ کسی مومن کو گراہ کی وجہ سے کافر کھتے ہیں اور نہ سنف صالحین پر سب و شنہ کرتے ہیں۔ حضرت عظاء برانج لرباح برائی رباح میں الگلیوں کو کہا کہ اسلاف کے عقائد میں تھے۔ ابرانی رباح برائی رباح برائی کر کہا کہ اسلاف کے عقائد میں تھے۔ ابرانی رباح براہ نقیہ کون ہے ؟ آپ نے فرویا این ابی سیمان اللہ تعالی عند ہے بوجھ کہ آپ کے سامنے سب سے برا فقیہ کون ہے ؟ آپ نے فرویا این ابی سیمان میں کوئی فقیہ شیل۔ اس طرح مختلف علوم میں عطاء برانی رہاح برائی رہاح برائی ہوں کے براہ جامع انسان کوئی تبیں۔ حضرت اہم ابوحقیقہ وشی اللہ تقالی عند نے اکثر اصادیت کی روایات

آپ ہے ہی لی ہیں۔

وتی ہے۔"

## عمش المم ابوصيفه الم المعلقة المنتائة كالمكات كاعتراف كرتے مين

ایک فخص امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی فدمت ہیں حاضر ہوا اور عرض کی جھے جنابت اس قوص کے اپنی ہوں کہ اگر ہیں نے عنس جنابت کیا تو تھے تین اس قوص کے اپنی ہوں کہ اگر ہیں نے عنس جنابت کیا تو تھے تین اس قوص کا ہاتھ پھڑ کر اس موں گی کیا ہے جھے بچا سکتے ہیں؟ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قوص کا ہاتھ پھڑ کر اس مورے اور چال پڑے اور ایک نمر کے کنارے پر چنے گئے کام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی صنہ اس قوص کو وصا دے کر نمر ش بھیتک ویا۔ وہ پنی بی فوطے کھنے لگا وصنے کا وصلے کا آپ ہو جات کہ اس قوص کو وصا دے کر نمر ش بھیتک ویا۔ وہ پنی بی فوطے کھنے لگا ووج کا آپ ہو گئے اس مور نہ کہ ایم ایک ہو گئے ہو اور ضم بھی نہیں ٹوئی کیونکہ تم نے رہو ، جا کہ اپنی بیوی سے محبت کر سکتے ہو ، تم پاک ہو گئے ہو اور ضم بھی نہیں ٹوئی کیونکہ تم نے سے دسل نہیں کیا میرے دھکا دینے سے پانی بیس گرے اور خود بخود نما لینے اور پاک ہو گئے ہو۔

ایک فخص نے تین قشمیں کھا میں اور ہر ضم پر اپنی ہوی کو تین طلاق دیے کا اعلان کیا۔

ے کہ کہ بیں جنابت کے بعد سرا دن عسل نہیں کوں گا۔ اس کے باوجود بیں دن بیں پانچ

یہ ترک نہیں کروں گا گر سج ہی اپنی ہوی سے ضرور جماع کروں گا۔ حضرت اہام ابوطیفہ رضی

حقیٰ عنہ نے اس مسئلہ کا حق یہ بتایا کہ وہ بعداز نماز عصر اپنی ہوی سے جماع کرے اور عسل نہ

عہری کہ سورج ڈوب جے۔ اس طرح وہ سرا دن جنبی رہا جب سورج ڈوب جے تو فورا سے حتیٰ کہ سورج ڈوب جے آپ اس طرح اس نے ساری تمازیں اوا کر ایس۔ اس صورت

## میرهمی پر چرهی بیوی کو تین طلاق

ایم اعظم رضی القد تعالی عند کے زمانہ میں کوف میں ایک عورت سیڑھی پر چڑھی تو اس کے فاوند نے اے کہ اگر تو سیڑھی پر مزید اوپر چڑھی تو بچے طلاق 'اگر تو سیڑھی سے نیچے انزی تو بھی تخ بین طلاق۔ اس صور تحل سے نیچنے کے لیے بوگ حضرت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پیر گئے اور فرمانے کئے کہ چند لوگ اس سیڑھی کو نیچے اثار لیں ' نہ اس کی یوی اوپر چڑھ سکے گی ' نہ اس سے نیچے انزا بڑے گا۔ لوگوں نے کوئی اور تدبیر دریافت کی۔ فرمایا بال گر چند عور تیں سیڑھی کے نیچ کوئی ہو ج کی لور وہ عورت سیڑھی سے انزا نے کہ بچ کوئی طلاق مشروطہ سے نیج سی سے انزانے کی بج کے عورتوں کے کندھوں پر بیٹھ کر نے شیخ کوئی مولاق مشروطہ سے نیج سی ہے اور مرو پر قشم واقع نہیں ہوگی۔

ایک دن ایک صحف نے امام ابوضیفہ رمنی انلہ تو تی عند سے عرض کی کہ حضور میں نے اپنے

یوک کو نہ بہت خوبصورت کیڑے پنے دیکھ تو میں نے کما کہ اگر تم نے یہ کیڑے پہنے رکھے تو جمہیں

تمن طار قیس اور اگر میں نے یہ کیڑے پنے بوئے تم سے جماع نہ کیا تو پھر بھی تمہیں تمن طلاقیں۔

میں کوفہ کے تمام فقماء سے اس مسئلہ کو دریافت کر آیا ہوں مگر کی سے جواب شیس بن پڑا۔ اللہ

ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے فرایا تم اس کے کیڑے خود پس لو اور اس سے جس کو تو قسم سے

یری الذمہ ہو جاتو میں۔

#### غلام الوحليف الفتقالينات

ایک عورت کے ہاں جڑواں نچ پیدا ہوئے ایک کی پشت دو سرے کی پشت ہے جڑی ہور اسلامی ہوں سے ایک مردہ دیچ کے ساتھ زندہ سے ایک مردہ اور دو سرا زندہ تھا۔ علمائے کوفہ نے فتوئی دیا کہ مردہ دیچ کے ساتھ زندہ بیج کو بھی وفن کر دیا جائے۔ جب یہ مسئلہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تھائی عند کے سامنے لیا گیا تو آیا نے زندہ بیچ کو بلا وجہ وفن کرنے ہے روک دیا اور یہ تدبیر تکائی کہ مردہ بیچ کو بیچ رکھ کر مٹی جر دفن کر دیا جائے اور زندہ بیج اور اسے وہاں ہی خوراک بہم پہنچ کی جستے متی کہ مٹی مردد بیچ کے بدن کو بے حس کر دے اس طرح زندہ بیج بی جائے گا۔ (غالبًا اس وقت ابریش کی یہ بیچ کے بدن کو بے حس کر دے اس طرح زندہ بیج بی جائے گا۔ (غالبًا اس وقت ابریش کی یہ

سولتیں سیں تھیں جو آج میڈیکل سائنس نے میا کی ہیں۔) لوگوں نے ایما بی کیا کھ عرصہ زندہ کی کی برورش ہوتی رہی ور مردہ ہے کی تعش کو زخن جات گئے۔ اب زردہ ہے کو عیصه کر لیا گیا اور کئی عرصہ تک زندہ رہا۔ اس ہے کو لوگ غلام ابوطنینہ بند عرصہ علاج ہوا تو وہ تذرست ہو گیا اور کافی عرصہ تک زندہ رہا۔ اس ہے کو لوگ غلام ابوطنینہ بنی اللہ تعالی مزد کما کرتے تھے۔ یہ واقعہ ابو بکر محمد بن عبداللہ فقید نے اپنی یادشتوں کے مجموعے میں لکھا ہے۔

ابن ابلي يبلي كو حصرت المام ابو عنيف رضي الله تعد في عنه بر علمي برتري حاصل و ند عمي محر سی ظیفہ عبی ابوجعفر کے وربار میں رسائی تھی۔ وہ اکٹر ظیفہ کے وربار میں آیا جدید کرتے محرامام · صیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ وہ دربار درری سے اجتناب قرمائے۔ ایک دان دوتوں کوں کو بیک وقت ظیف ابو جعفر کے دریار میں حاضر ہونے کا موقعہ ملا تو امام ابوحتیفہ رمشی اللہ اتحالی ر سے ابو جعفر کے سامنے ہی اس الی لیلی نے ایک سنٹہ یو چھاکہ ایک محض نے کپڑا چ کر کہا کہ وہ ے ہر عیب سے بری اندمہ ہے اور تریدار نے آبال کر سیا۔ ان مصاحب نے جواب ویا کہ واقعی ی الذمه جو جائے گا۔ اس انی لینی کینے سکتے وہ بری اندمہ نیس جو گاجب تک وہ اس چیز کے عیب . تھ رکھ کرند کے کہ یہ عیب ہے۔ یہ بات آئی گئی جو گئ کچھ دنوں بعد دربار میں وونوں لدہرہ منے ہوئے تو امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ابو جعفر کے سامنے ابن الی کیلی ہے یو چھا کہ ال . شموال بو عبدا معلب كى ايك خاتون في ايك غلام يج اور اس كم مرعيب عد برات كا اظهار - "راس غلام ك ذكرير برص كا مرض مو توكيا وه في في ذكر ك داغ ير بات مك كرك كى ك اس ی یہ تقص ہے۔ ابن الی کیلی نے کما ہل! مید بلت من کر ابوجعفر سخت ناراض ہوا اور کما الی سلی تم ے سوہ شم کی اہانت کرتے ہو اور اپنے اصول سے گستانی کے مرتکب ہوئے ہو، جاؤ میرے دربار سے حہ جو اور وقع ہو جاؤ۔ اس طرح امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ بوچھنے پر ابی لینی کی ر مونت جاتی رہی۔

منت لهم باقر رضى الله تعالى عند سے أيك مكالمه

أيك ولعد حضرت المم ابوضيفه رضى الله تدفى عنه جج ير محية آب عديد منوره عن حاضر

مكتبه تبويه

ہوئے تو آپ کو محمد بن علی بن الحسین بن علی رمنی اللہ عنهم کے اور کہاتم وی ابو حنیفہ ہو جس \_ ا ارے واوا کے قرمب اور احادیث کو قیاس میں بدل ویا ہے۔ آپ نے عرض کی معا ذاللہ میں کون ہو تا ہوں الی جرات کرنے والا - لام باقر ( ابوجعفر ) رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایہ تحقیق ہے تابت كلاكه تم واقعي قياس ب احاديث كوشين بدلت- حضرت المام ابو حنيفه رمني الله تعالى عنه في عرض کی حضور آپ اپنی مجلس میں اپنی شان بان کے ساتھ تشریف رکھیں میں حاضر ہو کروہ زالو بیٹھ کر وضاحت كرنا بول- ميرى نگاه مي آپ نائب رسول مرجيم بين اور مي آپ كي مجس مين وي تي حاضري دينا جابتا مول جس طرح حضور ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي باركاه من ايك غلام ها ہو آ ہے۔ سیدنا امام یا قر ( ابوجعفر ) رضی اللہ تعالی عند اپنی بوری شان سے مند بر تشریف فرما ہوئے۔ الم ابوطنيفه رمني الله تعالى عنه وو زانو مو كر سائے بيٹے اور عرض كي حضور بيس تين گذارشت ر: چاہتا ہوں۔ آپ جمجھے ارشاد فرما کیں۔ مرد کزور ہے یا عورت ؟ حضرت امام یا قررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کزور ہے۔ آپ نے بوچی کہ وراث میں عورت کا کتا حصہ ہے؟ اور مرد کا کتن حصد ہے۔ الم الوحنيف رضى اللہ تعالى عند نے عرض كى حضور كمروراثت من عورت كاكتا حصد ہو؟ ؟ آپ نے قربایا عورت کو ایک حصہ اور مرد کو دد حصہ لمیں سے۔ انام اعظم ریافی نے عرض کی حضور آپ کے واوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں میں فیصلہ ہے اللہ میں اس وراثت کا فیصلہ قیاس یا عقلی کر آ تو کزور کو دو جھے دیتا اور مضبوط کو ایک حصہ محرمیں تو حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث پر پابند ہوں۔

پر عرض کی حضور جھے یہ بتائے کہ نماز انفل عبادت ہے یا روزہ ؟ آپ نے فرایا نماز انفل ہے۔ حضرت اہم ابر حفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی اگر میں قیاس ہے فیصلہ کرتا تو جو رت حیض ہے پاک ہوئی ہے اسے تھم رہتا کہ وہ قضا شدہ نمازیں وہائے اور روزے معاف کرا وہا۔ "پ نے تیسرا سوال کیا اور عرض کی حضور شریعت میں بیشاب زیادہ نجس اور بید ہے یا متی ؟ اہم باقر رش اللہ تعالی عند فرہا بیشاب ، عرض کی حضور اگر میں قیاس ہے بات کرتا تو بیشاب کرنے والے اور حضل کرنے والے اور حضرت اہم باقر رضی اللہ تعالی عند فرہا بیشاب ، عرض کی حضور اگر میں قیاس سے بات کرتا تو بیشاب کرنے والے اور حضرت اہم باقر رضی اللہ تعالی عند فرہا کی اور نمایت اطف و مرف وضو کرنے کا کتاب یہ باتیں س کر حضرت اہم باقر رضی اللہ تعالی عند الشے 'اہم ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عند کو گئے لگایا (معافقہ فرہایا) اور نمایت اطف و

رام ع بيل آئے۔

حضرت ابو بكر محد بن عبدالله في يد واقعه بيان كيا ب كد فام ابوحليف رضى الله تعالى عند ك ماند میں کوف میں ایک محصے کا نام " لوید " تھا' آپ وہاں تھرے۔ اس محطے سے ایک نمایت خ بصورت اور حسین و جمیل عورت کا گزر ہوا اور جب وہ ایک حکران رکیس کے گر کے سامنے سے کرری تو امیر آدمی نے اس عورت کے حسن و جمل کی ایک جھنگ دیکھ کر اے گھرے اندر تھییٹ ی اور وہ واپس کا نام نمیں لینا تھے عورت کا خاوند بے حد بریشان تھا، کسی فے اسے کما تم حضرت اہام و منيف رضى الله تعالى منه كے ياس جاؤ شايد تمهارے مسئله كاحل كل آئے۔ وہ وو او او او اسكيا اور رر ماجرا سنا دیا۔ سب نے فرمایا یہ بری اسان بات ب عم تناؤ تممارا ممان کمل ب اور کمال رجع و عرض کی ہم ایک جنگل جبد کے پاس اڑے ہیں۔ حضرت الم ابوضیف رضی اللہ تعالی عند اور ۔ الی پیلی دونوں اس کے ڈریے پر گئے۔ ان کے ساتھ کوفہ کے علماء کرام کی ایک جماعت بھی تھی ( ۔ معامد اس سینے در پیش آیا کہ ابن الی کیلی کی عدالت میں سائل نے دعویٰ کی تو امیر آدمی نے انکار ر رہ تھ کہ اس کے پاس اس مخص کی عورت ہے اور تو میری اپنی ہے۔) آپ نے قرمایا اس جنگل یں کوفیہ کی دس نمایت حسین و جمیل عورتوں کو دعوت دی جائے اور تھم دیا کیہ ہر عورت علیحدہ علیحدہ و فخص کے سلان کے پاس جائے۔ جو عورت بھی سمان کی طرف برھتی اس پر کتے بھو تکتے اور ہر مرت كول سے در كروايس بوگ آئى ليكن جب اس مردكى عورت جو ان وس مل سے ايك تھى ۔ کی طرف برحی تو کتوں نے بھو تکنے کی جبے وم ہلانا شروع کر دیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا سے نہ ۔ ت اس مرد کی ہے اے اس کے حوالے کیا جائے لور رکیس کو مزا دی۔

### ٠ ابوطنيفه القطائلية سے أيك راقضي كامكالمه

کوفہ میں ایک ہوڑھا رافضی تھا جو ہروقت ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی ول آزاری اور است کے واست کے است کرنا رہنا تھ۔ وہ " شیطان اللہ ق " کے نام ہے مشہور تھ۔ برا باتونی اور بات ہے بات ہو اللہ تھا۔ ایک وان حضرت الم ابوطیف رضی اللہ تعالیٰ عند حمام میں واقل ہوئے اور بید رافضی کے اللہ تعالیٰ عند حمام میں واقل ہوئے اور بید رافضی کے بیج گیا اور کنے لگا ابوطیفہ ! تمہارے استاد فوت ہو گئے ہیں شکر ہے ہم نے اس محض سے

-IYA

مناقب أمام أعظم

تجلت بائی۔ (حضرت جماد دینے کو فوت ہوئے ایک ماہ گزر چکا تھا) آپ نے قربایا ہمارے استاد تو فوت ہوئے دہیں گئ رحلت کرتے رہیں گے گر تمہارا استاد ہیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا کیونکہ لے اللہ تو ائی نے می المستطرین کمہ کر مسلت دی ہے 'وہ قیامت تک شیں مرے گا۔ وہ ہیات من کر جس خسل خانے میں امام ابو حنیقہ رضی اللہ تعالی عند نما رہے تھے نگا ہو کر داخل ہو گیا۔ اللہ صاحب بالیج نے آئیسیں بند کر لیں۔ اس نے کما ابو صنیقہ ! تم کب سے اندھے ہوئے ہو؟ فرمایا جس دن سے اللہ نے تیری غیرت اور حیاء کو ختم کر دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام صاحب مائید نے اس وقت لباس کہن لیا تھی مگر رافعنی نگا کھڑا تھا۔ آپ نے مند پھیرلیا اور میہ شریزھا ۔

اقول وهى قولى بلاع و حكمة وما قلت قولا حثت هيه ممكر الا يا عبادالله حافوا الهكم فلا تدخلوا الحمام الا بميرو (قرجمه) " يم حمي هيت كرة بون اور ميري هيت يم حمت و واتانى ب- يم اس يمن اليي كوتي بات شين كون كاجم بي برائي بو- ال الله كي برو! النه الله عد أروا حمام بي الكي نه بيا كو بلك كيرًا بالده كر آيا كو-"

جن ونوں حضرت امم ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند کمہ کرمہ بیل تیام فرہ ہے تو وہاں کا گور نر عینی بن موئ تھا اے ایک فیصلہ بیل ایک شرط انصوانے کی ضرورت آئی تو اس نے وقت کے وہ برے فقیہ علیء ابن شہرمہ اور ابن الی لیل کو طلب کیا گر ابن شہرمہ جو شرط انصواتے اے ابن الی لیل بر کی در کر دیتے اور جو شرط ابن الی لیل پیش کرتے اے ابن شہرمہ تو رُ دیتے۔ ای دوران امام ابوصنیف رضی اللہ تعالی عند بھی تشریف لے آئے آپ کو گور نر عیلی بن موئ نے شرط انصوانے کا کما آپ نے فرمایا کاتب کو بلائے وہ میرے پاس بیٹھ بیل اے تکھوا رہا بھوں۔ آپ نے کاتب کو جو تحریر کھوائی اے تورٹ کی کسی کو جرات نہ ہوئی۔ چنانچہ سے تحریر ابن شہرمہ اور ابن الی لیل کے سے تعموائی اے تورٹ کی کسی کو جرات نہ ہوئی۔ چنانچہ سے تحریر ابن شہرمہ اور ابن الی لیل کے سے پڑھی گئی تو دونوں انگشت بدنداں ہو کر رہ گئے۔ جب وہ گور ز کی محفل سے باہر نگلے تو ایک نے دیمرے کو کما دیکھا اس جولاے (کیٹرا بیچے والا) نے مسئلہ کو کسے حل کر دیا۔ دو سرے نے کما اس کی تحریف نہ کر دیا۔ دو سرے نے کما اس کی تحریف نہ کردا ہی جولاے کو ایک تحریف نہ کردا وہ بہت بڑا فقیہ ہے اس نے تعریف نہ کردا ہی جولاے کو ایک تحریر کلا میکھا نہ برا فقیہ ہے اس نے تعریف نہ کردا ہی جولاے کو ایک تحریر کلا میکھا نہ برا فقیہ ہے اس نے تعریف نہ کردا ہو کہ برا کھوانے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بہت بڑا فقیہ ہے اس نے تعریف نہ کردا وہ برا کی اس نے اس نے دیکھا کی جو اس کے اس نے تعریف نہ کردا ہی جولاے کو ایک تحریک کی ہمت نہیں ہوتی وہ بہت بڑا فقیہ ہے اس نے

ب عناء کو رنگ کر کے رکھ دیا ہے۔

ببيزكامستك

ایک دن این انی لیل نے امام ابو حقیقہ رمنی اللہ تعالی عدے بوجہاکہ آپ جیز کو حلال قرار سے بہت اور اس کی ربیع و شرا کو جائز گروائے ہیں۔ آپ نے فرالیا ہاں! اس جی کوئی شک نہیں ن ابی لیل نے کما آپ پند کریں گے کہ آپ کی مان نمیذ بیچا کرے 'آپ نے اس کی بات کا برا نہ یہ گر فرمایہ کہ تمہدرے ہاں فتا ( سرو و ) حلال ہے اور اس کا سنتا جائز ہے ' ابن الی لیل نے کمال ہاں! ما تکد علاء کرام کے نزدیک فتا و سرو و کی ممافعت ہے ) آپ نے فرائ کیا آپ کی والدہ مغفیہ ( یہ بنے نے دالی ) بن جائے تو آپ برواشت کریں گے این الی لیلی چپ ہو گئے اور غصہ بی گئے۔

#### ست کے دوران تکاح

حسن بن زیدرہ لوبوئی فرمتے ہیں کہ ہیں نے خود اہام ابوضیقہ رضی اللہ تعافی علم مین کو دربار

ہواسیہ کے خددہ کسی شرق مسئلہ کی دریاشت کے لیئے موائی ( غیر عرب غلام ) عالم وین کو دربار

سنیں بلاتے ہے گرفدن ظیف نے موائی علائے دین کو بھی بلتا شروع کر دیا۔ اس ظیفہ نے بچھے

المایا میرے ساتھ دو مرے علاء کرام بھی ہے۔ ہیں گیا تو دربار میں ابن شرمہ اور ابن الی لیلی

المین سے موجود تھے۔ خیف نے ایک سے بوچھا اس عورت کے متعلق تمدرا کیا خیال ہے جس

المرت کا اندر ہی دو مرے مخفی سے نکاح کرلیا ؟ اس نے کما اید نکاح حرام ہے۔ اس میال

و فورا عبیدہ کر دیتا چاہئے اور انہیں سزا دی جائے اور مقررہ کدہ مربیت المال میں جمع کرایا

المرح کا فوئی دیا۔ پھر ظیفہ نے اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعافی کو مخاطب کر کے پوچھا اس نے بھی طرح کا فوئی دیا۔ پھر ظیفہ نے دو مرے کو مخاطب کر کے پوچھا تو آپ نے دل

مرح کا فوئی دیا۔ پھر ظیفہ نے اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعافی کو مخاطب کر کے پوچھا تو آپ نے دل

مرح کا فوئی دیا۔ پھر ظیفہ نے اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعافی کو مخاطب کر کے پوچھا تو آپ نے دل

مرح کا فوئی دیا۔ پھر طیفہ نے اہم ابوضیفہ دو ت اہیں سب سے پہد شخص ہول جے موائی ہونے

موائی ہونے موائد دیا جائے ہیں طیب فرایا ہے اس مسئلہ میں ججھے حضرت علی کرم المد وجہہ کا ایک

مرح کا موقد دیا جائے اور اس قول پر بحروسا کرتے ہوئے میں اللہ کے دین کی بات عرض

کر آ مول 'آپ خود فیصلہ کر لیس کہ بیس خلط کہتا موں یا صبح ۔ بیس اس قول کو بیان کر آ موں اور اس پر عمل مجی کر آ رموں گا۔

آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کے فیصلہ پر اس لیے زیادہ زور ریا کہ بنوامیہ ک خلفاء حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کے قول کو وقعت نہ دیا کرتے تھے۔ حضرت امام ریابی نے فرمیا۔ اے ظیفہ! اللہ حمیں سی کی توقق دے اس مسلد يرود بدري محاب كرام اخترف كرتے ہيں۔ ضيف ئے ہوچی انہوں نے کیا کما؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نے تو یمی بات کی جو این شرمہ اور این انی کیلی نے بیان کی ہے' ظیفہ نے یوچھ کہ میر کس کا قول ہے ؟ آپ نے بتایہ کہ میہ قول حضرت مر فاروق رمتی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خلیفہ نے فرمایا ود سرا قول مس کانبے ؟ حضرت امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی قرائے گئے کہ دو سرا قوال میہ ہے کہ جن میاں ہوی نے عدت کے اندر نکاح کر لیا ہے اشیں عدت کی منجیل تک علیجدہ علیجہ ہ کر دیا جائے وہ عورت عدت گزارے' یہ عدت گزارنے کے بعد وہ عورت نی عدت گزارے ' بشرطیکہ سابقہ عدت کے دوران مرد نے عورت سے جمع کی ہو اس کے بعد ووثول کو علیمده کر دیا جائے۔ مرد سے مر لے کر عورت کو دیا جائے اسے بیت المال میں جمع كراسة كى ضرورت نسين- اب عورت "زاو ب و ايني مرضى يه جب جامع نكاح كرب- اكر وه ای مود ے تکاح کرنا جاتی ہے تو مر مقرد کر کے اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ خلیفہ نے دریافت کیا ہو حذیغہ! یہ قول کس کا ہے ؟ آپ نے فرمایا حصرت علی کرم اللہ وجبہ کلہ خلیفہ نے کہا ابو تراب ؟ ؟ آپ نے کہا ہال' ابو تراب رمنی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب حضرت لهم میٹیے نے خلیفہ کو کہا آپ ہما کیں کہ بیہ قول کیسا ہے ؟ خلیفہ نے سرجھکا دیا اور اتن گھری سوچ بیں چہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس سے زمین کربدنے لگا۔ سر اٹھا کر ایام ابو صنیفہ رضی لللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ قول حدیث شریف کے زیادہ قریب ہے اور مجھے پند ہے۔

یں کتا ہوں کہ یہ قول ( صدیت ) الم ابوالقائم بن علی رازی نے نقل کیا ہے۔ رازی ہدان یں آئے ہوئے تھے ' انہوں نے حضور صلی اللہ عدیہ و آلہ وسلم کے صحابی تحر بن مقاتل رضی اللہ تعالی عند سے یہ صدیث کی تھی۔ اس میں صرف اتنا اضافہ ہے۔ ابن هبیرہ نے الم ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے کما تم کس قول کو قاتل عمل رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک سیدنا عمر

آ رمنی اللہ تعالی عدد کا قول زیادہ معتبر ہے اور وہی افضل ہیں گر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نوں کو ترج وہے ہیں کیونکہ اس دور ہیں حضرت علی رمنی اللہ تعالی عدد کے اقوال کو چھبایا جاریا ہور ہیں دور ہیں حضرت علی رمنی اللہ تعالی عدد کا تام بھی لیا جا آ ہے قوابو زینب سے کر بات کی جی تی جہ تی رہنی اللہ تعالی عدد ہیے بائد بایا عالم وین بھی جب سے کہ علی رمنی اللہ تعالی عدد ہیے بائد بایا عالم وین بھی جب خت علی رمنی اللہ تعالی عدد کا قول چیش کرتے تو فرمایا کرتے اخبر ما امورینب ان ولوں حضرت رمنی اللہ تعالی عدد کا تام لینا جرم سمجھا جا آ تھ اور اسے سزا دی جاتی تھی خصوصاً موال کا زمانہ تو کی خالمانہ دور تھا۔ وہ بت بات پر اہل بیت کی خالفت کر آ تھا اور نمایت مختی سے چیش آ آ۔ لوگ کے وار کے مارے اشاروں اور کنالوں سے بات کر جاتے 'یہ حضرت الم ابوصنیفہ رمنی اللہ تعالی کے وار کے مارے اشاروں اور کنالوں سے بات کر جاتے 'یہ حضرت الم ابوصنیفہ رمنی اللہ تعالی کے وار کے مارے اشاروں اور کنالوں سے بات کر جاتے 'یہ حضرت الم ابوصنیفہ رمنی اللہ تعالی کے وار کو چیش کر کے ظیفہ کی گرون جھکا دی ' مسئلہ کی حقائیت بھی داشج فرما دی اور حضرت علی رمنی اللہ تعالی ۔ قول کو چیش کر کے ظیفہ کی گرون جھکا دی ' مسئلہ کی حقائیت بھی داشج فرما دی اور حضرت علی کر م اللہ وجہہ کی عظمت کا اعتراف کرایں۔ قرن رمنی اللہ عد کے قول کو چیش کر کے قول کو جی بین فرما کو حضرت علی کر م اللہ وجہہ کی عظمت کا اعتراف کرایں۔

#### فہ کے گورٹر کو انتیاہ

حضرت ابن ابی میح کوفہ میں تشریف لائے وہ جمعہ کا دن تھا ان دنوں کوفہ کا امیر فالد بن 
۔ بند القسری تھا۔ یہ بنوامیہ کا سخت ترین دور تھا۔ خلد خطبہ کے سے مخبر پر بیٹھا تو مسائل کو 

ت اور کتابوں سے حوالے دیے میں اتنا کمن ہو گیا کہ ظہر کا آخری دقت آگی اور عمر کا دقت 
یت قریب ہو گیا۔ مجمع سے ایک مخص الله اور زور دے کر پکارا اصلو ہی العلو ہی اجمعہ کا دقت جا رہا 

عمر کا دقت ہونے دالا ہے خلد نے تھم دیا اسے گرفآد کر لیا جائے۔ ابن ابی طبح نے پوچھ سے 
معمر کا دقت ہونے دالا ہے خلد نے تھم دیا اسے گرفآد کر لیا جائے۔ ابن ابی طبح نے پوچھ سے 
معمر کا دوقت ہونے دالا ہے کا مار ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند ہیں۔

پھر قربایا اللہ کی کتب اور اس کے انتظام پر عمل کرنے کے لیے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ اگر آپ نو اسے پائل کرتے رہے تو ساری اسے کا کیا ہے گا۔ اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات ہے الل لوگوں نے نمازیں صفح کیس اور انسانی شموات کو آپایا۔" ایام ابوضیفہ رشی اللہ تعالی منہ کو گر تی کتا کی کرکے لایا گیا تو خلد نے بوچھا کیا آپ کا ہماری طرف کنگروں پیجنگنا صرف نماز کے لیے ہی تھا یا کو اور خصہ یا احتجاح تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف نماز کو نظرانداز کرنے کے بیئے کنگروں پیجنگی اور خصہ یا احتجاج تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے مرف نماز کو نظرانداز کرنے کے بیئے کنگروں پیجنگی

# ایک نقطه بدل کر مسئله حل کر دیا

ایک دن امام ابوحنیفہ رمنی اللہ تعاتی عنہ کو اموھسیرہ نے کس کام کے سیئے باایا کو ا آپ کو کمی مشکل کام کے لیئے بالیا کرتے تھے۔ حفزت لام بیٹھ نے دیکھاکہ موھسیرہ کے سانے مونے کی ایک نمایت بی خوبصورت انگشتری رکھی ہے اور اس کو دیکھ ویکھ کر نمایت مغموم ہیں۔ سپ نے پوچھا یہ پریشنی کیوں ہے ؟ کہنے ملکے جس اس انگشتری کو پمتنا جات ہوں مگر اس پر کسی اور کا تام منقش ہے ایس اے پین نہیں سکا۔ معزت نام منظر نے فران مجھے دکھائے الم صاحب ماللہ ک ویکھا تو اس پر لکھ تھا " عطاء بن عبداللہ " آپ نے قربایا کہ فتاش کو کمیں کہ " بن " کو " من " .. وے۔ عبد کی ب کا نقط اڑا دے مرف ایک نقط اڑا کر " م " پڑ جائے تو یہ اس طرح بڑھا جا۔ گا- " عطاء من عندالله " وو فخص نقاش كے ياس ميا تو سئله حل بوكي اور الوهسير وال المنترى مین کر خوشی کا اظمار کیا اور آب کی وانائی اور یصیرت کی داو دی که آپ نے ایک محد میں ایک تقط ے مسلم عل کروں۔ آپ گھر جانے کے لیے اٹھے والوهبرہ نے عرض کی حضرت آپ بار بار میرے گھر آیا جایا کریں تا کہ مجھے آپ کی ضروریات کا خیال رہے اور ان ضروریات کو پورا کر ، رہ كون- تب فرويا ميراتب كم إلى وربار آنا مجھ فقت من ذال دے كال أكرتب مجھ سے نصع كرنے كى رائے بيں مے تو اس پر عمل شيں كريں مے تو جھے دكھ ہو گا اور اگر بيں آپ كو خوف دلاؤل تو آپ ڈرتے رہا کریں گے۔

یاد رہے جب خلیف عباس متصور نے حضرت الم ابو صنیف رمنی اللہ تصالی عنه کو وربار میں

ANNUMUNUN KANTANTAN MARKANTAN KANTAN KANTAN MARKANTAN MARKANTAN MARKANTAN MARKANTAN MARKANTAN MARKANTAN MARKAN

uiiusi

تے جانے کا کما تو آپ نے میں الفاظ اے بھی کے تھے ' پھر آیک وقت آیا کہ آپ نے لیے بی الفاظ کے جانے کا کما تو آپ نے لیے بی الفاظ کے سے۔

## ام جعفرصادق الفي المنظمة البية زمانه ك بهت برا فقيد تھے

حسن بن زیاد لولوئی فرماتے ہیں کہ میں لے حضرت الم ابو صنیف رمنی اللہ تعالی منہ سے سنا نہ إكرتے تھے كديس في اين زمانے بي الم جعفر صادق رضى الله تعافى عند سے زمادہ فقيد كسى كو سے دیکھا۔ جب انہیں ابوجعفر متعور خلیفہ عباسیہ کے وربار میں بلایا کیا تو آپ نے ایک آدمی بھیج کر ا الله الله ور فرويا كد منصور بوكول كو معيبت من والنه كا اراده ركمنا ب- آب چند سوالات ے اللہ اس ما كم اس كى موج كو بدل وو جسك آپ نے جاليس موالات وابن نشين كرسية ے دوران منصور نے مجھے دربار میں طلب فرمایا میں کہا تو دیکھاکہ حضرت جعفرصادتی رمنی اللہ تعالی عد طبیقہ کے داکیں ہاتھ تشریف قربا ہیں اس وقت مجھے جعفر بن معور سے کوئی ور سیس تھا لیکن یں ان جعفر صادق رمنی اللہ تعالی عند کے رعب سے مرحوب تھا۔ میں نے السلام ملیکم کہ تو منصور نے بچھے اسپنے ہاس بیٹنے کو کما منصور نے حضرت المام جعفر رضی اللہ تعالی عند کو کما کیا یک ابوطنیقہ سی اللہ تعالی عند ہیں اک بے نے کما ہاں ! مجر میری طرف مخاطب مو کر کما ابوطیفہ لام جعفر رمنی اللہ من عنه سے کچھ سوالات کریں ' آپ سوال کرتے تو لام جعفر رضی اللہ تعالی عنه جواب وسیتے جاتے ' ت سے مسائل میں آپ فرواتے ہے اہل مدید کا تظریہ ہے ابعض او قات فرواتے ہے کوف کے علماء کا سيد البعض اوقات فرائے اس بر علائے ميند اور علائے كوفد دونوں متغن بين بت سے مسائل س تب علاے کوفد کے نظریہ کو ترجع دیتے اور بہت ہے مسائل جی آپ علاقے معدد کے نظریہ کو ت فرماتے۔ میں نے جالیس مسائل بوچھ لیئے 'باقی کوئی منٹ ند رہا اور ند بی مزید بحث و استضار کی مرت رہی۔ میں نے اعتراف کیا آج لام جعفر صادق رمنی اللہ تعالی عند سے بردہ کر کوئی فقید ے۔ وہ ونیائے اسلام کے ائمہ کے اختاافات پر بھی نگاہ رکھتے ہیں ' چران کے صبح فیملول کی تائید -0:250

### وراثت كاأيك مئله

قاضی ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تو گی عنہ کے خاص شہر و تھے۔

ایک بار ابو یوسف بیانی کا اپنی بیوی سے جھڑنا ہو گیا۔ بیوی نے ابویوسف برنی سے بوں چال بند کون ابویوسف نے کما اے فائی ا اگر تم آج رات کو جھے ہے بات نہ کو گی تو تعمیں تین طلاق۔ وہ می دو تھ کر اثر گئی بویوسف نے دلت بحر بردی کوشش کی کہ اس سے بات کرے گر وہ بھند وہی و کوئی بات نہ کی۔ دات لمحہ بدی مقوم کوئی بات نہ کی۔ دات لمحہ بدی ہو گر تی تو بردی تھی اس صور تحق سے قاضی ابویوسف بردے مقوم ہو کر حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے گئے اس کئی رات کو میرا ورواؤہ کھکھٹانے والا کون ہو سے الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے گئے اس کئی رات کو میرا ورواؤہ کھکھٹانے والا کون ہو سے الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے باتم کر دہے تھے۔ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی مرد مور تحال سی وروں ہوں۔ آپ نے اندر بادیا سرد مورتمال سی وروں کی دروں کی حضور میں ابولوسف عاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اندر بادیا سرد مورتمال سی وروں کی دروں کوئی ایک میرا ہو تا ہو ہوں ہوں اور کما کہ میرا ہو تا ای ہو تھی بین لو اور اس پر میری ایک قیمی شال لو وہ لو اور اے خوشبو سے معطر کر ہو کھر قبل اب اپنے گھ جو تا اندر جا کہ کو کہ اے فائی ! میرا حل و کھر لو اب تمدر سوا میرا اور کوئی نہیں ' آپ اندر وائی میں میں عورت کی تھوں کی کی ایک میک محمول کر کے بیوی نے کہا اچھا اب تم فدس بر کردار عورت کے بوت بی تھے کہ خوشبو کی ایک میک محمول کر کے بیوی نے کہا اچھا اب تم فدس بر کردار عورت کے بیوی نے کہا اچھا اب تم فدس بر کردار عورت کے بیوی نے کہا انجھا اب تم فدس بر کردار عورت کے بیوی نے کہا انجھا اب تم فدس بر کردار عورت کے بیوی نے کہا انجھا ب

مرے لوٹ آئے ہو۔ آپ کی بیوی کو اس خوشبو سے میں خیال ہوا کہ وہ ضرور کسی محبوبہ کے گھر سے آرہے ہیں۔ اس طرح ابو یوسف نے طلاق کی جو تھم کھائی تھی اس سے فتح گئے۔ آپ نے مسح نے کر اپنے استاد محرم کو شکریہ اداکیا اور آپ کی علمی و عقلی بصیرت کو داد محسین دی۔

## ال كوفية كو قتل عام سے بچاليا

ابو معاذ بننی رحمتہ اللہ عدیہ نے فرایا کہ اہل کوفہ حضرت اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عدہ کے مرد میں۔ آپ نے اشیں ایک بار خدیفہ عباسیہ کے فالمانہ تھم ہے محفوظ کر دیا تھا۔ شحک بن قیس شہل حروری فارجیوں کا کمانڈر تھا۔ وہ عواق کے محتف شہروں پر حمد کر آ تو سلمانوں کا قتل عام کر دیا آ تھا۔ وہ ب بہوں و لے کر کوفہ میں بھی "بہنچ اور جامع مسجد کوفہ میں بیٹے گی اور ایک فرمان ارق ہے۔ نوفہ کے ترم مردوں کو قتل کر دیا جائے' بچوں کو قید کر لیا جائے۔ اس وقت اہام ابوضیفہ سی اللہ تعالی عند صرف چاور اور شیض بیتے مسجد میں تشریف لے اور ضحاک ہے کما' میں آپ سی اللہ تعالی عند صرف چاور اور شیض بیتے مسجد میں تشریف لے اور ضحاک ہے کما' میں آپ ہے کی بت کرنا چاہتے ہو اور بچوں کو قید کرنے کا تھم کیوں وے دہے ہو؟ اس نے کما بیا سب مرتد سے قتل کرنا چاہتے ہو اور بچوں کو قید کرنے کا تھم کیوں وے دہے ہو؟ اس نے کما بیا سب مرتد سے ان کے ارتداو کی بچی مزاجے۔

الم ابوضیفہ رضی اللہ تو لی عدے فرایا ارتداد تو ایک دین سے دو مرے دین کے افتیار فرخ کا نام ہے۔ آپ پہلے بتائے دہ پہنے کس دین پر تھے اور اب کس دین بیل شام ہوئے ہیں کیا اپنے دین بیل دین میں شام ہوئے ہیں کیا دین میں ضمیں رہے۔ شخاک نے کما کہ اپنے سوال کو پھردمیرائے۔ لمام ابو حفیفہ رضی اللہ حل عد نے فرایو کہ یہ لوگ پہنے کس دین پر تھے جے چھوڑ کر آپ دد مرے دین کو افقیار کر دہے میں عد فرای کہ یہ اوقی یہ میری غنطی ہے۔ اس نے افکر کو تھم دیا کہ تمواری میانوں میں کر او اور کی کو قتل نہ کیا جے۔ یہ تھی امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عدد کی فقایت جس سے سارا کوف قتل عام سے بی سا۔

ایک فخص کوفہ کے شریص فوت ہو گیا' ہی نے مرنے سے پہلے ایک فخص کو ایک تھیلی اس بیں ایک بزار دینار تھے اور اے وصیت کی کہ اے محفوظ رکھتے میرا ایک چھوٹا بچہ تابالغ ہے ميتينية ثبو به

جب وہ برنا ہو گا سمجھ وار ہو جائے گا اسے یہ تھیلی دے رہا۔ جب وہ برکا ہوان ہوا تو اس مخفی ۔

اسے تھیلی تو دے دی گروہتار رکھ لینے اور اس لڑے کو کہا میں نے تہمارے باپ کی وصیت پر عمد کر دیا ہے۔ وہ لڑکا برنا پریشان تھا ہی نے علماء کو فہ سے مسکلہ دریافت کیا گرسب نے کہ تھیل تجھ نے گئی ہے ، وصیت پر درست عمل تو ہو گیا۔ آخر وہ اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنی ماری صور تحل بیان کی۔ اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس بہنی ماری صور تحل بیان کی۔ اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس کیا گھبرانے کی ضرورت شع ۔

تمارا باپ بڑا محفظ نھا اس نے بڑی وائل سے وصیت کی ہے اس لینے گھبرانے کی ضرورت شع ۔

"پ نے اس محف کو بٹا کر پوچھاکی مرنے والے نے بھی دصیت کی تھی کہ جو شیخ بھنے پہند ہو سی سینہ بین ہو سی کے بیٹے کو دے وطلہ اس نے کہ بی ای آپ نے قرایا اس وقت تو تہمیں ویٹار پند ہیں جو تم نے بیاس رکھ لینے اور تھیلی حمیس پند شیس تھی اس لینے تم نے اس کے بیٹے کے خوالہ کر وی۔ تھی والے اس کو پہلے دے وی اب ورنار بھی دے دے۔ چہ تی اس نے دیتار ،کر اس ٹوجوان کے جوالے اس کو پہلے دے وی اب ورنار بھی دے دے۔ چہ تی اس نے دیتار ،کر اس ٹوجوان کے جوالے کو دیے۔

## أیک عورت کو طلاق ہے بچالیا

ایک معنی کی بیوی بانی کا پیالہ اف تربی تھی اس معنی نے کہ کہ اگر تم نے اس پیر سے بانی بیا تو تجھے تین طاق اگر تم نے اس پیر سے بانی بیا تو تجھے تین طاق اگر تم نے پینے کے سیئے کہ اور کو دیا تو تجھے تین طاق۔ علماء نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ بن پڑا اور کو دیا تو تجھے تین طلاق۔ علماء نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ بن پڑا الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعدیل عنہ نے فرمیا کہ اس پیر لے میں کیڑا ڈال کر اسے بھو ہوا اس طرح خاوند آن شرط بوری ہو جائے گی اور حورت طماق سے بھی جائے گی۔

وكيم بن جراح فراتے ہيں كہ الارے بال ايك برگزيده براگ حافظ الديث تھ' انسين إِلَى يوى سے برائ محبت تھی۔ انسين إِ يوى سے برائ محبت تقی- ایك دن كمه بیٹے كه ميرى بيوى نے رات كو جھ سے طال ، كى جس كمه ديا اچھا اگر جس جميس طاق نه دورا تو تجھے تين طلاق دو سرى عورت نے كما كہ اس كے تر م علام آزاد اور مال معدقد كرديا جائے گا اگر جس نے سىج رات طلاق نه لى- دونوں ميال بيدى بيا بائ ، كمه بيٹے گر بعد جس نادم جوئے كه اب كس طرح بچا جائے دونول ميرے پاس آئے گريہ مئل

میرے سیئے بھی مشکل تحل میں نے انہیں مشورہ دیا کہ انام ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاس ه كي وه حافظ الحديث تحبرايا وه أكثر لنام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه كي حديث واني بر اعتراضات كيا آر آتھ " یہ بات حضرت امام ابو حقیفہ رمنی اللہ تعالی کو بھی معلوم تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے ان کے سامنے جتے ہوئے ندامت آتی ہے۔ میرے ساتھ جاو کسی اور عالم دین کے پاس چلتے ہیں۔ ہم دونوں سفیان ڈری میٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگریات نہ بی۔ پھر ابن ابی لیلی کے پاس مھے مگر مسئلہ حل نہ سو ۔ اس کے بعد میں میال ہوی دونوں کو حضرت امام ابو منیقہ رمنی اللہ تعالی عند کی خدمت میں لے ئے۔ وہ میرے ساتھ ہاول نخواستہ آئے تھے جب واقعہ سنایا کیا تو آپ نے مرد نے پوچھاتم نے جن ۔ ظ میں مشم کھالی تھی میرے مہانے وہراؤ۔ ای طرح آپ نے اس مورت کو بھی کما کہ تم نے کیا عاظ بین کیئے تھے، عورت نے تمام الفاظ وہرائے۔ اب آپ نے عورت کو اجازت دیری اور اس مورت نے اپنے خوند سے کمائم مجھے طابق دے دو۔ اب آپ نے مرد کو کمائم کمو اے میری بوی تھے حدت ہے۔ سپ نے مورت کو کما اب تم کمو میں حدق نسیں جاہتی جب یہ معامد اور مكالمہ ہو ئے۔ تو آپ نے نیصد ویا جاد تم الی تھموں سے بری الذمہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول مالھا کے ون من تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ مرد کو کہائم اپنے اس عمل سے توبد کرد اور سمندہ اس طرح کی یے ذمہ دارانہ یا تیل زبان پر نہ ریا کرد۔ پرعام طور پر تم دد سرے ہوگوں کی ندمت کرتے رہتے ہو اس ے بھی زبان کو ردک و۔ مووکیم فراتے ہیں کہ دونوں میال بیوی نماز کے بعد اہم ابوطیقہ رضی - تعالى عنه ك لي دعا مأتك رب تعمد

### بریوں کا ایک حملہ

الم الوطنيف رضى الله تعالى عد ك زمان هي جمل خارى الفنى اور دومرك بدعقيده دووود تقد ومال الم الوطنيف رضى الله تعالى عد ك زمان هي موجود تقد وه أيك طرف عكومت ك بعض موثر الدار تقد وبال ب وين دمري لوف عوام ك بعض طبقول پر اثر انداز تقد وه چاج تقد جب بحى الد بن فائز تقد دوم واج تقد بب بحى الله تعالى عد كو تل كر دين ايك دان حضرت الم صاحب رضى الله تعالى عد كو تل كر دين ايك دان حضرت الم صاحب رضى د تد عد عدرت الم الوطنيف وما تقد الجائك ايك جماعت اندر آئى اور آتے بى "ب ك

Chic Resignates

سلنے تلواروں لور چھریوں کی نمائش کرنے گئے۔ آپ نے فرای تھرجاؤ پہلے میرے آیک سوال جواب وہ پھر جو جی بیں آئے کر لینگ آپ نے فرایا مجھے بتاؤ اس فخص کے متعلق تم کیا کہو گے جو بیا میں سلمان سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہے 'اس کشتی کو طوفانی ہواؤں اور موجوں نے تھیر لیا گروہ '' کے باوجود اپنے دالت پر چل رہی تھی' حالہ تک اس کا کوئی طاح یہ چلانے والا نسیں تھا۔ اس پر ایسا '' بھی کوئی نہ تھا جو کشتی کا رق پھیر کر طوفانوں کی ذو ہے کسی دو مری طرف لے جائے۔ کیا تہ ہو ۔ عقل شلم کرتی ہے کہ اس کے باوجود کشتی طوفانوں کے در میان سید ھی منزل کی طرف چاتی جا گئے۔ ان سب نے کما کہ عقل نمیں مائتی۔ آپ نے فرمیا جب تمہاری عقل سے شلیم نمیں کرتی ۔ گی۔ ان سب نے کما کہ عقل نمیں مائتی۔ آپ نے فرمیا جب تمہاری عقل سے شلیم نمیں کرتی ۔ گستی کمتی چلانے دائے یا دائے والے کے بغیر کس طرح ڈنم رہ سکتی ہو اتی برئی کا نتا ہے ۔ بہ میں محقف اقسام کے طوفان ہیں وہ کسی چلانے دائے کے بغیر کس طرح ڈنم رہ سکتی ہو ۔ آب کے سانے اپنی فادر اپنی بنی تکواریں میانوں میں کرتے باتی فعطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سانے اپنی عقائد سے تو ہو کہا وہ اپنی بنی تکواریں میانوں میں کرتے بانی فعطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سانے اپنی عقائد سے تو ہو کرائے کے اپنے کرائے ۔ قبہ کرائے۔ اپنی فعطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سانے اپنی عقائد سے تو ہو کرائے وہ کرائے ۔ اپنی فور کانی بیا کو اپنی بی تکواریں میانوں میں کرتے یہ خور کانی بیانی فیلی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سانے اپنی غلانے والے کے بغیر کس طرح ڈنم کی ہوئے کی ہوئے کے سانے اپنی غلانے کی اور اپنی بی تکواریں میانوں میں کرتے ہوئے آپ کے سانے اپنی غلانے کیا کہ کو کہا کہ کو کرائے کرتے ہوئے آپ کے سانے اپنی عقائد سے تو ہوئے کرائے کے سانے اپنی خوالی کی کو کرنے کی کے سانے اپنی عقائد سے تو ہوئے آپ کے سانے اپنی عقائد سے تو ہوئے کرائے کے سانے اپنی خوالی کی کے سانے اپنی خوالی کی کور کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے

#### خارجی میدان مناظره میں

ایک وقت آیا کہ خارجیوں نے کوفہ پر بہتہ کر لیے۔ ان کے ایک وقت نے سب ہے ہے ۔
حضرت امام بہو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفآر کر بیا ان کا مقصد سے تھا کہ آپ کوفہ کے بیخ ال ۔

ہیں اگر آپ ہمارے قابو آگئے تو کئی دو سرے کو جرات نہ ہو گی کہ ہمارے سمنے بات کر سے خارجیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو ان کے عقیدہ پر یقین نہیں رکھتا وہ مسمان نہیں رہنا۔ آپ ۔

فرمایا میں ہم قسم کے کفر سے توبہ کرتا ہوں انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں چند ہوگوں نے کہ ،

ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تہمیں جل دے کر چھوٹ گئے وہ تو تہمیں کافر بہجھتے ہیں اور تہمار۔

کفر سے توبہ کرتے رہے ہیں۔ خارجیوں نے آپ کو گھر سے پھر گرفتار کر لیا اور پوچھا شیخ آپ ۔

ان عقائد سے توبہ کی جن پر ہم ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا ہے بات تم نے ہوگوں کے بھڑکا۔ .

گمان سے کہ دری ہے یا ایمان لور لیقین سے ؟ انہوں نے کہ ہم گمان سے کہ رہے ہیں۔ آپ ۔

ڈرایا اللہ تعالیٰ تو ان بعص العل اثم فرما تا ہے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تم نے تواگناہ کیا ۔

کھ پر برگمانی کی۔ تسارا عقیدہ ہے کہ ہرگناہ کفر ہے پہلے تم اس کفرے توبہ کرد خارجیوں کے مردار نے کہا اے بیٹی اس کفرے توبہ کرتا ہوں گر آپ بھی کفرے توبہ کریں۔ نے کہا اے بیٹی کفرے توبہ کریں ہوں۔ اس پر خوارج نے آپ کو پھر چھوڑ دیں۔ آپ نے اطلان کیا کہ بیل ہر کفرے توبہ کری ہوں۔ اس پر خوارج نے آپ کو پھر چھوڑ دیں۔ یو دہ کہ خارجیوں نے آپ کے دو سمری بار توبہ کرنے پر بیہ جاتا کہ آپ نے اسپنے کفری عقیدہ سے توبہ کا احدان کیا ہے حال تکہ آپ تو ان خارجیوں کے کافرانہ عقائدے توبہ فرما دے تھے۔

#### قرات خلف امام پر أيك مكالمه

عدید یاک سے علاء کی ایک جماعت کوفد میں صرف اس کینے کی کد وہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تحلّ عند سے ماتحہ ضف المام ير منظره كريں۔ ال كاخيال تحاكد جب المام ابوطنيقد رضى الله تعالى عند ء ب نہیں دے سکیں سے اور اپنی شکست صلیم کریس سے توجم انہیں سارے کوفیہ میں رسوا کرمیں ت اور وگ جاری قدر کریں کے کہ ہدینہ کے علاء کرام نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نست وے وی ہے۔ آپ نے فرویا یاں اتنے آوروں سے تو بیک وقت بات شیں کر سکتا۔ ند ہی مر ید کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ آپ ایس کریں کہ سب کی طرف سے ایک سمجھ وار عالم مقرد س وہ اکیوا جھ سے بات کرے۔ انہوں نے ایک بردا عالم متخب کیا جو آپ سے بات کرے گا۔ ب نے سب کو فرویا کیا سے عالم وین جو بات کرے گا وہ آپ کی طرف سے ہوگی اور کیا اس کا فیصلہ آب كافيصد موكا اوركياتم اس كى بارجيت يرمتنق موك- ان مب في كما بال إمم اس عالم وين كي ے یہ متفق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مسلم حل ہو گیا۔ تم نے میرے خیالات کی تائید کروی ے ور میرے موقف کو تعلیم کرتے ہوئے جمت قائم کر دی ہے ، وہ کہنے لگے وہ کیمے ؟ آپ نے ر تم نے خود این طرف سے ایک آدمی منتخب کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کی جربات تمهاری بات ہوگی ں کی بار جیت تمہاری بار جیت ہوگی' ہم نماز کے دوران اینا امام منتخب کرتے ہیں۔ اس کی قرات ن قرات ہوتی ہے وہ بارگاہ خداوندی میں ہم سب کی طرف سے تماستدہ ہے۔ مید سے آنے ے وفد نے سپ کی بات کو تشکیم کیا اور اینے مو قف سے وستبردار ہو گئے۔

## امام ابو حنیفه الصحافی کی حاضر جوانی کا اعتراف

حصرت عثمان بن ذائدہ ملئے فراتے ہیں کہ میں نے لام ابوطنیف رمنی اللہ تعالی عند سے بدھ کر کوئی مختص حاضر جواب فہیں و کھا۔ خلیفہ ابو جعفر عباس نے اہام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کو بڑے خصوصی وعوت پر بلایہ اور فرمای ہیں نے آپ کو اس سیخ بلایا ہے کہ آپ ملک کے قاضی انقصنا آ چیف جسٹس) کا عمدہ قبول فرہ تیں۔ "پ نے انگار کر دیا۔ ابوجعفر نے فرمان شاہی سے سرآبی کی ہ پر آپ کو چند دنوں کے لیئے جیل میں بھیج دیا۔ پھر بلا کر کہ ابوطنیفہ! "پ کو اتنا برا عمدہ قبوں کر نے میں کی عذر سے ؟ "پ اٹنے برا میں بھیج دیا۔ پھر بلا کر کہ ابوطنیفہ! "پ کو اتنا برا عمدہ قبوں کر نے میں کی عذر ہے ؟ "پ اٹنے برے نہیہ من مدرت کرتے جتے ہیں طال کہ "پ کو اتحارا ہمتی اللہ عمد نہ کہ منابت ہی جمر کام سے معدرت کرتے جتے ہیں طال کہ "پ کے کٹر ساتھی اللہ عمد نہ ایس عمدے قبوں کہتے جیں۔ "پ نے جوان فرمین لئہ تول آپ کو اضل حراس اس عمدے کی ابیت ضمیں رکھتا۔ خلیفہ نے کما "پ جموٹ بول رہ اصلاح فرمائے اللہ اکبر آپ نے خود ہی فیملہ فرہ دیا جموعا "دی تو اس سعب کے رئی شیل میں ہیں "آپ نے فرمائی وارس کے دئی شیل میں کہتے ہیں۔ "پ نے فرمائی اللہ اکبر آپ نے خود ہی فیملہ فرہ دیا جموعا "دی تو اس سعب کے رئی شیل میں ہوگا تا ہونا واضی ہوگوں کے فیملے ضمی کر سکا۔

# دیق مسائل حل کرنے میں ولچین

ایک دن حضرت الم ابوضیفہ رض اللہ تعالی عدد عشاء کی نماز پڑھ کر معجد ہے باہر "رہ سے ابھی جو آ آپ کے ہاتھ جی بی تھا کہ ابوز فرنے آپ ہے ایک مسئلہ دریافت کیا آ آپ نے جو اب دیا تھا کہ ابوز فرنے آپ ہے ایک مسئلہ دریافت کیا آ آپ نے جو اس طرح اس دیا تو ابوز فرنے اس پر قیاس قائم کر کے مزید وضاحت چاہی ایک سے اس کا جو اب دیا اس طرح اس مسئلے پر مخطئلو ہوتی رہی اور دونوں حضرات بحث و تھیص کرتے رہے حتی کہ مسئ کی اذان ہو گئی۔ دونوں مسجد جی والیس آئے تجرکی نماز اواکی اس کے بعد پھر اس مسئلہ پر مشئلو ہونے گئی ابحث نے طول پکڑا آ تر ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے جو اب پر مسئلہ طے ہوا۔ ( میہ واقعہ آپ کے طول پکڑا آ تر ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے جو اب پر مسئلہ طے ہوا۔ ( میہ واقعہ آپ کے مسائل دیسیہ کے حل کرنے میں ولچی اور آپ کے شاگرووں کی تحقیق مسئلہ جی ہے بناہ تربیت کی دلیل ہے۔)

المام ذفر پر ایک فض نے گفتگو کی آپ نے جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گیا گراس نے کما آپ کی بات سے بھے الم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب آپ نے ان سے کے مسئلہ وریافت کی تو آپ نے اس وقت تک مند نہیں موڑا جب تک آپ مطمئن نہیں ہو گئے۔ آپ مسئلہ وریافت کی قدم مکان میں اور ایک مکان کی وہیزے باہر تھا' آپ ای طرح کمڑے رہے' اس واقعہ نے جب یہ واقعہ سنا تو جران رہ گئے کہ امام صاحب دینی مسائل عل علی گئے کہ امام صاحب دینی مسائل عل مے اور امام کارے دیا مسائل عل

ابو مجبع بیٹے " مرو" کے ایک عابد اور زہد بزرگ ہے فروتے ہیں کہ ایک وفعہ میں حضرت ابوصنیفہ رفتی اللہ تعالی عند کے پاس جیٹا تھ تو آپ کی محف میں یہ سوال آیا کہ ایک ہخص نے یہ ابوصنیفہ رفتی اللہ تعالی عند کے پاس جیٹا تھ تو آپ کی محف میں یہ سوال آیا کہ ایک ہخص نے یہ گوں پر سانپ بیمینک ویا۔ جن جن لوگول کو سانپ نے ذما تمام مرکئے آپ فرون کے دو دیت ہے جو اس سانپ کو اوا کرے گا؟ آپ نے فروایو اس بر تمام لوگول کے لیے علیمہ علیمہ ویت ہے ہو اس سانپ سے نے مرسد۔ بال آر اس نے کس کے گر سانپ جھوڑا اور وہاں چد لوگ رہتے تھے سانپ کے سیس ڈس اور وہ مرکئے تو اس پر ویت نمیں ہے اس سے کہ گھروں میں عام طوار سمانپ تھی ۔ سیس ڈس اور وہ مرکئے تو اس پر ویت نمیں ہے اس سے کہ گھروں میں عام طوار سمانپ کمس نے آب سے گھروں میں اور موجبہ نے جانو کہ میں نے بر سس کل حضرت اہم ابوضیفہ رضی اللہ تو تی ہے سیکھے اور یود کیئے ہیں۔

### ب قدری کی اصلاح

سخاق بن ابراہیم منطق سمرقد کے قاضی اعتماۃ (چیف جسٹس) تھے۔ ہم سمرقد سے چند علی کے ساتھ کوفہ سکھے۔ ہمارے ساتھ ایک " قدریہ " عقیدہ کا تری بھی تھا ہم نے کوفہ پنج کر سے یہ چھا تمہاری گفتگو کی ہے کردئی جائے اس نے اس ابعضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تام ہیا۔ یہ چھا تمہاری گفتگو کی ہے کردئی جائے ابود میں گھرے ہوئے تھے اور آپ اپنے آتے ہی ما تبوں کے ایک انبود میں گھرے ہوئے تھے اور آپ اپنے سے کرد کو پکھ لکھوا بھی دے تھے۔ ہم بھی آگے برھے اور عرض کی حضور ہم سمرقد ہے "ئے ما تبوہ میں ایک برھے اور عرض کی حضور ہم سمرقد ہے "ئے اس کو گفتگو کا موقعہ دیں اس کے ایک ابیا ساتھی ہے جو قدریہ عقیدہ رکھتا ہے آگر آپ اس کو گفتگو کا موقعہ دیں اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہم نے دل میں کہ قدری ہوگ بحث کو برا طویل لے جاتے ہیں' آپ

اسے اتا وقت کس طرح دیں گے اور جو کام کر دہے ہیں اے کس طرح چھوڑ دیں گے لیکن ہوا یہ کہ آپ نے قدری سے ایک سوال کیا اس نے اس کا فررا جواب دیا۔ آپ نے پھر سوال کیا گروہ تھوڑی دیر سوچنے لگا اور سوچ کر جواب دیا۔ آپ نے ایک اور سوال کیا وہ قدری سرکو تھام کو سوچنے لگا اور متھے پر آئے ہوئے پہنے کو پونچھنے نگا اور جران تھا کہ کیا جواب دے آخر کھنے لگا میں اللہ سے بخشش کی استدعا کر ہموں اور اسپنے عقائد سے توبہ کر تا ہوں۔ اے ابو صنیفہ! اللہ تقائی آپ کو خزانہ خیا بھٹے بی استدعا کر ہموں اور اسپنے عقائد سے توبہ کر تا ہوں۔ اے ابو صنیفہ! اللہ تقائی آپ کو خزانہ خیا دے "سپ نے جھے بی

ابوسعید رائی فرماتے ہیں کہ جس نے ساری ذندگی ایسا کوئی فخض نہیں دیکھ جو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدم سمائل میں بازی ہے گیا ہو۔ ابوسعد صغائی فرمتے ہیں کہ ہمارے زمانہ بی فقنوں کی تقاریب میں ہوگ شکر بھیرا ( بائنا ) کرتے تھے۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدم شکر بھیرنے کو ناجائز نہیں کہتے تھے۔ آپ نے مزید بتا ہم ایک بار یک ایسے فخص کو آپ کے پاس لے سے جو شکر بھیرنے میں مشہور تھا' اس نے آپ کے سامنے بہت کی شکر بیش کی آپ نے مجھے تھم فرانا ہے شکر بیش کی آپ نے مجھے تھم

ابوسعد محربن الستشر صفان کے بہت برے فقیہ تھے۔ "پ الم ابوطنیفہ رض اللہ تعالیٰ عند کی صحبت میں رہتے تھے۔ اس طرح "پ کو بہت ہے مہ کل یاد ہو گئے تھے۔ آپ ان مہ کل کو المم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے بیان فربایا کرتے تھے۔ "پ نے اپنی مسند میں حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی بہت ہی روایت کو جمع کیا ہے۔ حضرت الم ابوطنیف روئی فربیا کرتے تھے کہ آج روئے زمین پر ابوسعد صفائی ہے زیادہ نامینا کوئی مختص شمی ہوگا۔ یک ابوسعد صفائی فراتے ہیں ابولیسف روئی کے اس قول کے باوجود حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند جمعے اپ شرک روئی کی پہلی صف میں بھیا کرتے تھے 'جس میں برے برے جلیل القدر تلفہ موجود ہوتے تھے شرک روئی کی پہلی صف میں بھیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت لمام ریائی ہے عرض کی حضور! آپ کی خصوصی توجہ کی وجہ ہے حسن بن عمارہ میری بڑی عرت کرتے ہیں اور اپنے قریب حضور! آپ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے حسن بن عمارہ میری بڑی عرت کرتے ہیں اور اپنے قریب عضور! آپ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے حسن بن عمارہ میری بڑی عرت کرتے ہیں اور اپنے قریب عنوا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فربیا حسن بن عمارہ میری بڑی عرت کرتے ہیں اور اپنے قریب بھاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فربیا حسن بن عمارہ میری بڑی عرت کرتے ہیں اور اپنے قریب میں بڑی تکلیفیں بھاکر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فربیا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بڑی تکلیفیں بھی کرت کرتے ہیں۔ آپ نے فربیا حسن بن عمارہ نے میری محبت میں بڑی تکلیفیں

شت کی ہیں۔ اس پر علائے وقت صد کرتے ہیں تو صرف میری محبت کی وجہ سے۔ مسیب بن علق میری محبت کی وجہ سے۔ مسیب بن علق میری محبت کی وجہ سے قرم مسئلہ امام علق مرفی کرتے ہے فرمای کرتے ہے کہ ابوسعد مسغانی کی علوت تھی کہ کسی محبل بیں جاتے تو ہر مسئلہ امام علیہ من اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سے بیان فرمایہ کرتے ہے۔ مینڈ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کردیا کرتے ہے۔

ابوسعد صفائی وائنہ فرائے ہیں کہ آیک ون میں نے محد بن مجمان کی مجلس میں آیک مسئلہ پر ایک مسئلہ پر ایک مسئلہ پر ایک مسئلہ پر اسٹ بوت ہوئے اور کئے گئے یہ نمایت ہی لطیف جواب ہے تم کس کی محفل میں سے ہو؟ میں نے کہ' اہام ابوضیفہ رضی اللہ توائی عند کی۔ آپ نے فرایا سجان اللہ جو بھی ان کی سے میں رہا ہے اے الی لطیف مختلو کرنا "جاتی ہے۔

### رنے والی عورت کے پہیٹ میں زندہ بچہ

حضرت الام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عدر کے پاس ایک فخص آیا اور کھنے لگا میں کونے کے یہ وہ شے ہیں رہت ہوں۔ وات کے پہلے جھے میں میری بہن فوت ہو گئی ہے اور بچہ اس کے پیٹ یہ اور وہ بیٹ میں حرکت کرت ہے۔ آپ نے فرمایا فورا جاؤ اور عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ ان بود وہ فخص دوبارہ سات سال بعد الم اعظم برٹیز کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کے ساتھ بہ ست سالہ بچہ بھی تھ' آپ سے بوچھنے نگا آپ اس نیچ کو پہنے نتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا شیں' ب ست سالہ بچہ بھی تھ' آپ سے فوق سے مال کے بیٹ سے نکال گیا تھا۔ یہ سردی زندگ آپ سے بماری زندگ آپ سے میں دیم دیم کے اس کا نام ہم نے اور نام کھا ہے۔

عبدالعزرز فقد صفائی رہی ہیاں کرتے ہیں کہ جن نے بہت ی کتابیں حضرت الم الوطنیفہ اللہ تعالی عند سے پڑھی تھی۔ فارغ ہوا تو آپ سے عرض کی حضور میں آپ سے روایات کو کی کون ؟ آپ نے قرویا بال کر لیا کرو۔ جس نے بوچھا کیا جس سے کمہ سکتا سمعت علی سیدہ " جس نے قرویا بال کر لیا کرو۔ جس نے بوچھا کیا جس سے کمہ سکتا سمعت علی سیدہ " جس نے ایم الوصنیفہ سے بول سنا " آپ نے فرمای بال کوئی حرج نمیں۔ آپ نے مزید اس میں کمہ سکتے سمعی حدد سی میں میں ایک ہی طرح کے جملے ہیں جو اس میں گنجائش ہے۔

عبدالعزيز فلد مليج ترقد اور صفان ك الم اور فقيد تصديب في فرمايا كدين الوطنيف رضى الله تعلق موال كي جو جج اوا نه من الله تعالى عند كه وصل سے ملت ون پہلے أيك اليد مخص كه متعلق موال كي جو جج اوا نه كسن كى فتم كھا رہا تعاد آپ في فرمايا وہ كفارہ اوا كرے اور اپنے خيال سے رجوع كرے۔

حضرت الو مطیع علیج قرماتے ہیں کہ بی نے حضرت نام ابوطیفہ رضی اللہ نعالی عنہ کو جعد کے دن چود اور قبیص پہنے دیکھا۔ میرے اندازہ بی ان ودنوں کیڑوں کی قیمت چار سو ورہم ہے کہ نہ ہوگی۔ آپ کا دامن زبین کو چھو رہا تھا میں نے پوچھا حضور یہ کروہ بات نہیں ہے ؟ آپ نے فرایا صرف چادر یا تمیند کا نمخے کے بنچ تک جاتا کروہ ہے کمی ود سرے کیڑے کا زبین ہے مس کر: کروہ نہیں ایس نے فرایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی موایت کروہ صویت ہے کہ جس کی چور ( تمیند ) نمخے سے بی جو بی کی فرایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عندا کی روایت کروہ صویت ہے کہ جس کی چور ( تمیند ) نمخے سے بیچے زمین کو چھوے کی اس کی نمیز قبول نہیں کرے گا۔

#### جار ہزار سوالات کے جوابات

محرین الی مطبح دیونے فرات ہیں کہ میں نے اپنے والد گرای سے سنا ہے کہ میں نے ہر فن کے چار ہزار مشکل مسائل جمع کیئے اور ای طرح مشکل واقعات آکھے کیئے۔ میں اہم ابوطنیفہ رف اللہ تحالی عند کی خدمت میں عاضر ہوا اور ان مس کل پر گفتگو کرنے لگا۔ آپ نے جھے سے دریافت کی ابو مطبع ! تمہارے پاس اس فتم کے کتے سوالات ہیں؟ میں نے کہ چار ہزار فرمایا اس وقت جھ سے ننہ پوچھو میں مشغول ہوں جب فارغ ہوں گا میرے پاس آجا۔ آپ کو میں جو تمی فارغ پا آپ اپ سوالات کا جواب پانا حتی کہ ایک عرصے میں جھے تمام سوالات کے سلی پخش ہوایات فل گے۔ میں فارغ ہون کی اور بوٹ عالی واغ کا کارنامہ ہے۔ آگے چل کر بی فارغ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا ابو مطبع المجھے آپ کے سوالات کا انداز اور حسن بیان بڑا پہند آیا ہے ان سوالات کا مجمع کرنا بڑے ول کروے کا کام ہے اور بڑے عالی وباغ کا کارنامہ ہے۔ آگے چل کر بی ابو مطبع بلنی بیائی اپنے وقت کے فام کمل نے آپ عابد' زاہد اور فقیہ وقت تھے۔ ان کی عادات و ابو مطبع بلنی بیائی اپنے دوئت کے فام کمل نے آپ عابد' زاہد اور فقیہ وقت تھے۔ ان کی عادات و ابو مطبع بلنی بیائی نے فرایا میں نے آپ نے زمانہ میں ابو مطبع بلنی بیائی میں نہ تو کے خاطر میں نہیں دیے تھے' یہ اابو مطبع بلنی عدد کی صحبت کا اثر تھا۔ ابو مطبع بلنی عدد کی صحبت کا اثر تھا۔

معربن الحن الروى دینج قردتے ہیں کہ جھے آیک ون لام ابو صنیفہ وضی اللہ تعالی عنہ لور محمد اللہ ساتھ علی ویلئے متصور ابو جعفر کے ورباد میں حاض ہوئے کا موقعہ طا۔ ہمارے جانے یہ اس نے کوفہ ' بھرو' مدینہ متورہ لور وو مرے شہول کے علیاء کو بھی بلا رکھاتھا۔ اس کے خاک متصوصی میم بھی جسے علیاء کرام کے مشورہ سے حل کرتا چاہتا تھا۔ اس نے اس مجمع میں و منیفہ رضی اللہ تعالی عند کو خصوصی وعوت پر بلایا تھا۔ آپ کے لیئے ایک خاص سواری کوفہ و تقی اور ایک شاند اولد آپ کو لائے کے لیئے گیک خاص سواری کوفہ اس بھی اور ایک شاندار ولد آپ کو لائے کے لیئے گی تھا۔ اسے جس پریشانی کا ممامتا تھا اسے صرف سرف الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند ہی دور کر سے تھے۔ امام والحج کے مشورہ سے خلیفہ عبای بیشانی تو دور ہو گئی محمر اس نے حصرت لام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو روا ۔ آیا اور اس کی بیشانی تو دور ہو گئی محمر اس نے حصرت لام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو روا ۔ آیا اور اس کی سے سے تھا میں ہو تو شری فیصلے کرتے ہیں آپ ان پر آخری فیصلہ دو کریں آگہ ملک میں سے سے تھا کی صورتحال کو صبح اسلامی فقہ کی دوشنی میں درست رکھا جائے۔ ضیف نے مجمد این یہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ والہ واللہ کی دو کر کر بی کر بیں۔

حنبه سويه

الله كه ويا يعني فتم سے سكوت كے بعد كما۔

المام ابوطیف رضی اللہ تعلی عنہ نے قرملیا اے سکوت کے بعد انشاء اللہ کہنے کا کوئی ذائد نیں ہوگا۔ قتم کے انقطاع کے بعد استفاء بیار ہے۔ استفاء تو قتم کے ساتھ مقل ہی مفید ہے۔ محمد بن احاق نے کما یہ کیے ہو سکتا ہے جب کہ امیرالمومنین کے جد اکبر ابن عباس ( ابوالعبار عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما) نے فرمایا ہے كه يمين كے بعد استفاء جاز ہے واد يك ساي كے بعد ہى ہو اور انہوں نے اس استدال كو قرآن ياك كى اس تبت سے لي ہے۔ وادكور ربك ، نسبت الله منصور فے محمد این اسحال کو که واقعی الارے جد اکبر نے ایسائل فرمایا ہے۔ محمد اسحال کے مل انہوں نے ایسے ہی فربایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ معمور نے معرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تقو عند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور غضیناک انداز میں کرا کیا تم ادارے جد اکبر کی رائے کی مخالف كرت ہو؟ امام ابوصنيف رضى الله تعالى عند فرمايا جس ابوالعباس ( ابن عباس عبدالله رضى الله تعالی عنم ) کی مخالف تو نہیں کر آ۔ ان کے ارشاہ گرامی کو درست طریقے سے بیان کر ہوں۔ میں اس مسئلہ پر وضاحت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صدیث شریف کو حضرت بن ماس رمنی اللہ تعالی عدے ایوں روایت کیا ہے کہ می حدم عدمی یمیس و یستشمی وبر حنث عديه > "جس نے متم کھال اور استناء كيا تو حانث نيس ہوگا۔" ہم نے اس مدعث پاك كو استناء سے متصل پر محمول کی ہے لیکن یہ لوگ آپ کی ظلافت کے مخالف ہیں اور آپ کی ضافت ے مكر ہوكر سلطنت ك ظاف سازش كر رہے ہيں اور اس مخالفت بيس حفرت ابوالعباس رمنى اللہ تعالی عند کی صدیث کا غلط استعال کرتے ہیں۔ منصور نے آپ سے وضاحت طلب کی تو آپ نے فرمایا ' یہ کہنے میں کہ ہم ظیف منصور کی بیعث کرتے ہیں گرید تقیہ کر جاتے ہیں کیونکہ ای وقت استناء کا صرف ارادہ کرتے ہیں چروہ جب جاہیں آپ کی بیعت کا قلادہ گلے سے آر پھینکیں' اس اسٹناء سے آپ کی بیعت کا طوق ان کے مطلے سے اثر سکتا ہے اگر بیا فتم کے ساتھ مصل کردیں و بیعت نیں وڑ کے۔ گریہ وگ تو ایک عرمہ تک استناء کے زیر سایہ فتم کو معلق رکھتے ہیں۔ منصور کی سمجھ میں سد بلت میمنی اس نے تھم ویا کہ ایسے تقیہ بازوں اور منافقوں کو گرفتار کر می جلئے۔ محد ابن اسحاق کو عبای دربارے بی گرفآر کرنیا گیا۔ اس کی جادر اس کے گلے میں ڈال کر مه ن خاند تک لایا گیا اور پکھ عرصه تک جیل میں پھینک دیا گیا۔

العصل السحرى والله فراسة بين كه ابن الي ليلي سفيان الورى اور الم شريك ايك ون اله و في الله الله و في الله

### أنمه پر تفتگو

صغید نے اہم ابو صغیفہ رمنی اللہ تعالی عند سے دریانت کیا کہ جب ایک عورت ایام جین ، مغ ہو کر فنس کر کے پاک و صاف ہو چک ہو اور اسے اب جین کی کوئی نشاتی نظر نہیں "تی تو ، مغ ہو رحم میں ردئی رکھنے کی ضرورت کو پورا کرے گی ؟ آپ نے فرمایا ہال ہے احتیاط ۔ خورت بھی رحم میں ردئی رکھنے کی ضرورت کو پورا کرے گی ؟ آپ نے فرمایا ہال ہے احتیاط ۔ خاضہ کے سینے ہوتی ہے یا ایک عورت جے کڑوری یا کی بیماری کی وجہ سے رطویت کا افراج

حفرت قاضی ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فرملیا کہ بین نے حضرت الم ابوطیقہ رضی اللہ - معنوار ہو جائے تو اس - ساتھ کہ جب قاضی عمر ویدہ دائستہ ظلم کرے اور انصاف سے وستبروار ہو جائے تو اس اس سوخ ہو جاتی ہے اور اسے معزول کرونیا چاہئے۔ شرعی طور پر اس کی قضاء تو خود بخود منسوخ سسوخ ہو جاتی ہے اور اسے معزول کرونیا چاہئے۔ شرعی طور پر اس کی قضاء تو خود بخود منسوخ

--

# مسئله دور كاصحيح جواب

حضرت المام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند جب جے کے لیئے حرین شریقین کو چلے مجے تو کود الحق مئلہ " دور " سامنے آیا۔ ابن شرمہ ابن الی لیل کور امام سفیان توری پہلے جیے جیہ عاء و کوفہ کے دو سرے متنزر علیائے کرام سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکلہ ان دنوں حضرت امام ابو حنیفہ رض اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی قابل شاکرد بھی کوفہ جس موجود تھے گروہ بھی اس مسئلہ کا جواب نہ دے سکے۔ آمام نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلہ کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی تک محلق رکھ جائے۔ حضرت امام ابوبوسف جائے۔ حضرت امام ابوبوسف جائے۔ جس کہ ہم حضرت کی واپسی کا انتظار کرنے گئے گر دور میں جائے۔ حضرت امام ابوبوسف جائے ہیں کہ ہم حضرت کی واپس کا انتظار کرنے گئے گر دور میں واپسی کا انتظار کرنے گئے گر دور میں واپسی میں میں ہوگی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہیں کی آئے گی۔ ہم اس طرح خوفوں سے اور بعض شاکرد تو چاہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہیں کی آئے گی۔ ہم اس طرح خوفوں سے اور بعض شاکرد تو چاہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد ہیں واپس ہی نہ تہ کہیں۔

المام ابویوسف والی فرماتے ہیں کہ جب آپ دالیں آئے تو جس نے کوف ہے کئی میل باہر د کر آپ کا استقبال کیا اور ساتھ ہی اس مشکل مسکلہ ہے آگاہ کید میرا خیال تھ کہ آپ کوفہ پہنچ یا لوگوں کے استقبار ہے پہلے ہی اس مسکلہ پر خور فرالیں گے۔ ایسانہ ہو کہ عین موقد پر آپ کے لیئے بعض دشواریاں ہوں۔ جس نے سلم کی تو آپ نے جھے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بعضا می دلاسرے ہوگ بھی آپ کے استقبال کے لیئے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہے۔ برا زبردست استقبال تھ سرکیس اور رائے تھ ہو گئے۔ آپ کے استقبال تھ۔ سرکیس اور رائے تھ ہو گئے۔ آپ نے گر آتے ہی دو نظل اوا کہتے۔ لوگوں کا ایک ہجوم آپ کی طرف برجھا اور ملے لگا۔ اب علاء کرام کے ایک وفد نے آپ کے اردگرد مندیں جمالیں اور وہی سسلہ وریافت کیا۔ آپ نے سوال من کر سرجھکا لین چند نحوں بعد سراتھایی میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ اب جواب عملیت فرما کی ۔ واقعی آپ وضاحت فرماتے گئے۔ آپ کا جواب من کر بوگ آپ اور جب تک علاء کرام مطمئن نہ ہو گئے آپ وضاحت فرماتے گئے۔ آپ کا جواب من کر موگ خوش ہو گئے آپ اور جب تک علاء کرام مطمئن نہ ہو گئے آپ وضاحت فرماتے گئے۔ آپ کا جواب من کر موگ خوش ہو گئے تو ایک دن ظیفہ کے سامنے ایک محف خوش ہو گئے تو ایک دن ظیفہ کے سامنے ایک مخف

HANNAHAN KARANTAN KA

الدرا اولوں نے بایا کہ یہ محض حماب وان ہے واضی کا ماہر ہے افیاد ہے آدی اسے اندر کے اور دیٹی مسائی پر گفتگو کرنے گئے اور بڑی تعظیم و کھریم ہے بھیا۔ بیس نے ایک مسلہ کے ورے بیں سوال کیا یہ مسلہ حماب وائی کا تھا بیں خود حضرت امام عظید کے زمانہ بیس اس سوال کے واب کے لیئے معظر ب تھا گر آپ ہے وریافت نہ کر سکا تھا۔ اس نے کہا تاہیے وہ کیا مسلہ ہے۔ بیس نے بیان کیا تو انہوں نے فرمایہ یہ فال کہا ب فلاں باب بیس موجود ہے نکا لیئے اور پڑھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلہ حل نہ ہول اب انہوں نے فرمایا اب فلال کتاب کا فلال باب نکا لیے گر بیس کی مسلہ جوں کا توال کی سائے کا حل نہ باس طرح انہوں نے قبلے کی ابواب کی نشانہ حمی فرمائی گر مسلہ جوں کا توال میں مراف ایک باب رہ گیا تھا ، فرمانے گئے اگر اب بھی حل نہ ہوا تو یہ مسلہ جوں کا توال میں رہے گا۔ اب انہوں نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی حق کی ایک قبل بیان کیا تو بیس نے ویکھا کہ وہ سنہ کا صحیح جواب تھد میں مطمئن ہو گیا کہ مسلہ حل ہو گیا گر بیس مواج کر بیل حل کر دوا تھا۔

میں تک کی یہ مسلہ حل نہیں ہوال اب بیس ان سے علیدگی بیس اس طریقہ سے مسائل حل کر تر رہا۔ اس من ابوضیفہ نفتی الدی تھی ہو چھا ابوج سف ابھی تک وہ مسلہ حل نہیں ہوا گر بیل ہربار انہیں ٹال جا آئی دن انہوں نے بھی تو چھا ابوج سف ابھی تک وہ مسلہ حل نہیں ہوا گر بیل ہربار انہیں ٹال جا آئی دن انہوں نے بھی تو چھا ابوج سف ابھی تک وہ مسلہ حل نہیں ہوا گر بیل ہربار انہیں ٹال جا آئی دن انہوں نے بھی تو پھی ایک وہا تھا۔

حضرت داود حالی ماہی ہے ہے واقعہ بیان فرایا ہے کہ جب خلیفہ عباب ابوالعباس کوفہ ہیں اور اطان کیا کہ آج امور سلطنت آپ نے آب کی اولاو کے میرد ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ، وہی حاکم ہے۔ اب وہ اولاد رسول ماٹھا کے اولاو کے میرد ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ، وہی حاکم ہے۔ اب وہ اولاد رسول ماٹھا کے اور یہ ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کرام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ وگوں کو حکومت انعام و اگرام مجی دے گی اور یہ وگوں کو حکومت انعام و اگرام مجی دے گی اور یہ وہدر مناصب پر بھی فائز کیا جائے گا اور اب آپ لوگوں کے مشورے سے کام ہوں گے۔ چنانچہ یہ کو بندر مناصب پر بھی فائز کیا جائے گا اور اب آپ لوگوں کے مشورے سے کام ہوں گے۔ چنانچہ معزات ظیفہ وقت کی بیعت کر ایس آگہ یہ کام نمایت سلقہ سے مرانجام پائیں اور قانونی جمت موجہ ہوں گے۔ قیامت کے دان بھی آپ حضرات ایک میں جو جائے۔ ہم دین وزیا اور آخرت میں مرشرہ ہوں گے۔ قیامت کے دان بھی آپ حضرات ایک کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا کوئی لام نہیں ہو آ وہ منتشر دہجے ہیں 'اس لینے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا کوئی لام نہیں ہو آ وہ منتشر دہجے ہیں 'اس لینے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کا کوئی لام نہیں ہو آ وہ منتشر دہجے ہیں 'اس لینے آپ کی ایسے بھی امرائم منبی شائم علائے کرام خاموش تھے۔ سب کی نگاہیں المام

اقت امام اعظم ۱۵۰

الوطنيف رضى الله تعالى عنه ير كلى جوكى تمين كه آب كيا جواب دينة جي- حضرت المام عليه \_ علاسة كرام كو يوچها كيا آپ مجھے اجازت دين كے اپنى طرف سے اور آپ كى طرف سے جواب \_ ؟ سب نے اتفاق كيا كم آپ عى جواب ويں۔

آپ اٹھے' اللہ تعالی کی حمد و تتا بین کی اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر وردو و س چیش کیا اور قرمیا کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی قربت کی وجہ سے ہمیں حق ملا ہے اور فام کے ظلم سے نبحت فی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں حق بیان کرنے کی توثیق دی ہے۔ اے ابوانعی بہ ہم اللہ تعالیٰ کے عظم سے آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وفاداری کا بحد کرتے ہیں قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اولاد اور قربت والوں سے محبت کرتے رہیں گے۔

ظیفہ ابواسپاس سپ کے ہیں جواب سے برا خوش ہوا اور فرمای آب جیب خطیب سج دنیا۔ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی قدر کرتہ ہوں میں ان علائے کرام کی بھی تعریف کرتہ ہو جناول نے اپنی علمی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو ختن کیا ہے۔ جب تمام ہوگ دربار سے ہے

سے نو حضرت انہم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچنے لگے کہ قیامت تک ہے ہے کی کی م سے جو حضرت انہم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچھنے لگے کہ قیامت تک ہے ہے کی کی م ہے ؟ کیا آپ کو یقین تھا کہ یہ لوگ قیامت تک رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سپ وگوں نے بچے

ا کیک اہم کام ریا تھا میں نے آپ لوگوں کی جان چھڑا دی اور خود مصائب میں مچھن گی ہوں۔ میں ۔ تو آپ کی خلاصی کے لیئے کہ تعلہ بس علوہ کرام نے آپ کی اس کو شش کی تعریف کی۔

حفرت شریک مانی فروت میں کہ ہم ایک جنازہ میں حاضر نتھ ' ہنارے مائھ سفیان تورن

ابن شہرمہ' ابن الی کیلی' لهام الوصنیفہ' ابوالاحوص' مندل اور حبان مجمی تنے۔ جنازہ بنوہاشم کے سروا رو۔ کے ایک بیٹے کا تھا جس میں کوفہ کے بے شار ہوگوں کے عدوہ اہل علم کی ایک بہت بری تغداو مودہ تقی۔ ہم جنازہ اٹھ کے چلتے چلتے آیک جگہ رک گئے' پوچھا گیا تو ہوگوں نے بنایا کہ مرنے والے نوجو

کی مال صدمہ سے پریشان ہو کر مپنجی ہے اور اپنے سرے دوپٹہ آی کر جنازے پر ڈال دیا ہے جو تک وہ ہاشمیہ اور سیدہ خاتون تھیں لوگ اس حرکت ہے دوسر مرد مثالہ عدد کا ان شرمہ جرد کر ہے ہو تک

وہ ہاشمیہ اور سیدہ خاتون تھیں لوگ اس حرکت سے بڑے پریشان ہوئے اور شرم و حیاء کرتے ہو۔ جنازہ کو رکھ کر علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اس مرے ہوئے ٹوجوان کے والد نے اس سید زادی کو پکار کر کہ کہ یمال سے چل جاؤ۔ محراس خاتون نے جانے سے انکار کر دیا تو خاوند نے غصہ میں آگر کہ اگر تم ۔

جو گی تو میری طرف سے حمیس طلاق ہے۔ اس خاتون نے بھی کہا کہ اگر میں میال سے چلی گئی تو میرے تمام قلام آزاد ہول کے اور ہیں اس دفت تک میال سے شمیں جاؤں گی جب تک اس کی تماز دند پڑھی جائے۔ یہ صورت حل بری پریٹان کن تھی۔ تمام لوگ سخت پریٹان سے عام کرام یہ دو سرے کی طرف و کھنے گئے۔ جس مخص کا بیٹا فوت ہو گی تھ اس نے طلاق کی تھم کھئی تھی اس نے جمع میں پکارا کہ اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کمال ہیں ؟ برائے کرم وہ آگے بوسے کر ہمارا سے حل کریں۔ آپ آگ برھے اور تمام واقعہ کو اس مخص کی زبانی سنا آپ نے فربایا جنازہ بہال یہ کو دور باپ کو فربایا کہ اب بیال ہی نماز جنازہ پڑھا کی اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور تمام لوگوں سے س کی قدّا ہیں نماز جنازہ اوا کی۔ نماز جنازہ کی جد آپ نے فربایا اب جنازہ انھا کر مردہ کو دفن کر ہو گئی تو آپ نے اس خاتون کو فربایا اب جنازہ انھا کر کوئی پابندی ب نے۔ جب مردہ کو دفن کر دو گئی تو آپ نے اس خاتون کو فربایا اب جنازہ انھا کوئی کندہ شمیں۔ ب نے۔ جب مردہ کو دفن کر دو گئی تو آپ نے اس خاتون کو فربایا اب جنازہ انھا کوئی کندہ شمیں۔ شمیل کردیا ہے اور ہر سکلہ کو بالاکلف حل کرنے کی اجمیت رکھتے ہے۔

ایک فخص نے اہم ابو صنیفہ رضی القد تعالی ہے دریافت کیا کہ بی ہسائے کے گھری طرف کے دور روشندان کھونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرای و دیجہ اور روشن دان کھول وہ گھریاو رکھو کہ ۔ کو خبر نہ ہو۔ وریچہ کھل کی تو اس کا ہمسیہ اسے قاضی ابن ابی لیٹل کے پاس لے آیا 'آپ نے فرایا کہ تم دریچہ بند کر وہ 'خسیس کوئی حق ضیں پہنچا۔ وہ فخص حضرت امام ابو صنیف رضی اللہ یہ مقد کے پاس آیا اور صور تھال سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرایا فکر نہ کرد۔ اب جس وایوار پر وریچہ روشندان سے اسے تو ٹر دو 'اس کی قیت میں ادا کر دول گا۔ اس نے ویوار تو ٹری دی وہ وایوار اس کی قیت میں ادا کر دول گا۔ اس نے ویوار تو ٹری دی وہ وایوار اس کا قب اس کا روشندان سے اسے حق پہنچا تھا کہ اپنی دیوار تو ٹر دے اور کوئی دو سرا اسے روک نمیں سکتا تھا۔ اب اس کا سے ہمسانیہ دو ٹرا ابن ابی لیکٹ کے پاس آیا اور واقعہ سایا۔ ابن ابی لیلی نے کہ دیوار تو اس کی ہے کہ دیوار تو ٹرنے یا مرصت کرنے کا اے حق ہے 'کوئی اسے روک نمیں سکتا۔ اس مخص نے کہا ہے دیو گھر کی دیوار تو ٹرنے پر آپ اسے ماکل کو غلط رے دریچہ کھولنے سے روکا تھا جو ایک معمولی بات تھی 'گر پوری دیوار تو ٹرنے پر آپ اسے ماکل کو غلط رے دریچہ کھولنے سے دوکا ابی خص کے پاس جاتا ہے جو میرے مسائل کو غلط رے درے جیں۔ ابن ابی لیکل نے کہا ہے مخص اس مخص کے پاس جاتا ہے جو میرے مسائل کو غلط رے درے جیں۔ ابن ابی لیکل نے کہا ہے مخص اس مخص کے پاس جاتا ہے جو میرے مسائل کو غلط رے درے جیں۔ ابن ابی لیکل نے کہا ہے مخص اس مخص کے پاس جاتا ہے جو میرے مسائل کو غلط

ثابت كرنے ميں كمال ركھتا ہے۔ اين الي ليلي نه صرف الم ابوطنيفه رمنى الله تعالى عنه ك سم کا اعتراف کر رہے ہیں بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔

حضرت المام ابوصنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کے ایک شکرد ( ابن مبارک راہے ) نے فرہ .

نے اپنے استاد ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے دریافت کیا کہ ایک فتص کے پاس کسی کا کیا

تھا اور ایک دوسرے مخض کے دو درہم تھے ان تمن ورہموں بیں سے دو درہم مگم ہو گئے۔

ایک ورجم کا کیا کیا جلئے "آیا پہلے مخص کو دیا جائے یا دونوں کو مساوی دیئے جا کیں ؟ سپ \_

اس کے تین جھے کر دیتے جائیں وو تمائی وو ورہم دالے کو دیئے جائیں اور ایک ترکی ایک

والے كو- اس فقلے كے بعد ابن مبارك ابن شرمه كے ياس محة اور يى سوال ان كے ست کیلے انہوں نے فرملیا تم پہنے بھی یہ سوال کر چکے ہو' ابن مبارک نے کہ بی امام ابو حذیفہ رہے

تعالی عند کے پاس کیا تھا' انہوں نے ایک درہم کو تین حصوں میں تقتیم کر کے وونوں میں پ

ھے کی تنامب سے تقتیم کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ ابن شرمہ فرمانے لکے ابو حلیفہ رض اللہ تعن

نے غلط رائے وی ہے اس مختیم کی صورت ہے ہے کہ دو درجم ضائع ہونے کے بعد باتی ماندہ د۔

نصف نصف وولوں کو تفتیم کر دوا جائے۔ مجھے ابن شرمہ کی تجویز اچھی گی میں ووہارہ حفرت

ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کے پاس کیا' میں حصرت امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی علمی بھیت واو تحسین دیے بغیر سی مه سکا میرے خیال میں اگر دنیا بھرے وانشوروں کی علی بصیرت کو تح

رما جائے تو امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی علمی اور عقلی بصیرت نصف سے زودہ ہو گی۔ آپ ۔

بجھے ویکھتے ہی فرمایا ابیا معلوم ہو تا ہے کہ تم درہم والا مسئلہ لے کر ابن شبرمہ کے پاس محلے ہو گ اس نے اے نصف نصف تحقیم کر کے دونوں کو دینے کا کہا ہوگا۔ میں نے تعلیم کیا تو آپ نے

ك تين ورجم جب يجاكر وي كي تو وونول افرادك شركت بو مي اس طرح برايك كو اي ...

حصد کے تامب سے ایک ورجم سے حصد سے گا۔ ضائع ہونے والے ورجم ووثول کے ہیں اس ع ا یک کا دو تهائی درہم مشائع ہوا اور دو سرے کا ایک تهائی اس طرح باقی ورہم میں حصہ ہوگا۔

زیادہ مسرکے مطالبہ سے نجلت

حصرت امام ابو حنیفه رضی اللہ تعالیٰ عنه کی مجلس میں ایک نوجوان کا آنا جاتا تھا۔ وہ اکثر ٓ 🖚

ے مس کل سنتا۔ ایک دن اس نے عرض کی حضور جس فلال قبیلے کی فلال عورت سے شادی کرتا چاہتا ہوں' وہ کوفہ کی رہنے والی ہے' جس نے اس کے والدین کو بیغام بھیجا گر انہوں نے حق مراتا زیادہ صب کیا ہے کہ میری استظاعت نہیں 'گر میرا ول اس عورت سے نکاح کرنے پر مجبور ہے۔ آپ نے دین پہلے تم استخارہ کرو' پھر اس عور ہے کہ والدین کو جس قدر مریا تھتے ہیں اس پر رضامندی کا اظہار اس میر وہ' جب وہ عورت تمہری محبت کو محبوس کرے گی تو تمہیں مرمعاف کر دے گی۔ نکاح ہوا تو شی فند نے مرفوری نفذ طلب کیا وہ محتفی دوڑا دوڑا ایام ابو صفیفہ رضی انقد تعالیٰ عنہ کی فدمت بیل فی فدمت بیل فی فدمت بیل ور صور تحال سے سماہ کیا وہ محتفی دوڑا دوڑا ایام ابو صفیفہ رضی انقد تعالیٰ عنہ کی فدمت بیل فی ور صور تحال سے سماہ کیا۔ آپ نے قرمایا قرض لے کر مراوا کر دو اور اپنی منکوحہ کو گھر لے آؤ سے در صور تحال سے سماہ کیا۔ آپ نے قرمایا قرض لے کر مراوا کر دو اور اپنی منکوحہ کو گھر لے آؤ سے در صور تحال سے سماہ کیا۔ آپ نے قرمایا قرض لے کر مراوا کر دو اور اپنی منکوحہ کو گھر لے آؤ سے در صور تحال سے سماہ کی در اس طرح تم آپنی ہوئی اور اس کے دالدین کے شدد میں مند سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

دہ نوجوان قرض نے کر اپنی بیوی کو گھرلے آیا 'ادھر نیام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ' رہ سے اس کا قرض اوا کر ریا۔ پھر اس شخص کو کہا کہ اب تم شہر میں اعدان کر دو اور اپنی بیوی کے مدین کو بیہ بات پہنچ دو کہ تم کوفہ ہے کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہو اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ گے۔

حفرت اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے وہ وو اونٹ کرایہ پر لے آیا اور پہر کے گرکے سامنے بٹھا کر سہان لاونے کی تیاری کرنے نگا اور مشہور کر ویا کہ وہ تراسان جاکر تجارت رے گا اور اپنی بیوی کو بھی تیاری پر نگا دیا۔ عورت کے قبیلے کے بوگ اور والدین آئے انہیں اس کا ، فصوصاً اپنی بٹی کا اتنی دور جاتا ناگوار گزرا 'وہ لام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ' سے تھل پر تشویش کا اظہار کیا اور ان سے اداو چائی۔ صفرت نے فرایا کہ خاوند کو حق صاصل ہے کہ یہ بیوی کو جمال چائے۔ اظافی اور شری لحظ سے اسے روکا نہیں جاسکا۔ انہول نے بیات تو ہمرے لیئے مشکل ہے ' آپ اس مشکل کا کوئی علی تکایس آپ نے فرایا اس کا تمام مر سے بات و ہمروائیں لینے پر آمادہ کرتے ہوئے کہ کہ اب تم فراساں جانے کا اراوہ ترک کر دو۔ اس بنے ۔ و مروائیں لینے پر آمادہ کرتے ہوئے کہ کہ اب تم فراساں جانے کا اراوہ ترک کر دو۔ اس بنے ب تو ہی مروائیں لینے کے ساتھ ان سے ایک مکان کا بھی مطالبہ کردل گا۔ آپ نے فرمیا نہیں بوش

یوں نہ کو اس طرح معامد مزید بڑ جائے گا چنائید اس نے مرے کر فراسان جانے کا ارادہ ترک ۔ دو اور مروائیں نے کر کوفد ہیں دہنے لگا۔

ANNON MARINEN DE LA CONTRACTION DE LA C

### وریثه کی تقنیم پرایک فیصله

ایک عورت حضرت امام ابو صنیف رمنی اللہ تحافی عند کی خدمت بین حاضر ہوگی اور کہنے گو کہ میدا بھی فوت مو گی ہے اور چھ سو وینار ترکہ چھوڑگی ہے اس کی جائید او ہے جھے صرف ایک وینار طاہے۔ آپ نے بی جائیں ہو جھا اس کے ورشتے کی تقسیم اس نے کی تھی ؟ سے بتایا حضرت واود ہو فو نے تقسیم کی تقسیم کی تھی ؟ سے بتایا حضرت واود ہو نے تقسیم کی تقسیم کی تقسیم کی تھی۔ اس لیے کہ تقسیم کی تقسیم اس پر الت رہا ہو ہیں۔ اس لیے کہ تقسیم کی تقسیم کھنرت وادو طالی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔)

### الهم الوحنيفه الفي البيئة وارالقصاة ميس

بن الله یملی سلطنت عباسیہ کے قاضی تنے۔ حضرت ادم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند اپنی فرائرد ادم ابولیوسف روید کو لے کر کسی کام کے لیئے قاضی کے دربار ہیں شکے۔ قاضی ابن الله لیمی نے دربان کو تھم دیا کہ جو ہوگ فیلے کے لیئے سے جیں انہیں اندر جمیفا جائے ہی کہ سیج ہیں ،ام ابوطنیف رضی لللہ تعالی عند کی موجودگی میں فیصلے کو لیا اور آپ میرے فیصوں کو من کر داد دیں۔

سب سے پہلے دو مرد اندر آئے ایک نے کہ اس تخف نے میری ماں پر زنا کی تھت نگائی سب سے پہلے دو مرد اندر آئے ایک نے کہ اس تخف نے میری اس توجین اور میری والدہ پر تھست ہے اور جھے زانیے کا بیٹے کہ کر گائی دی ہے۔ آپ جھے میری اس توجین اور میری والدہ پر تھست لگانے کا حق دل کیں۔ قاضی این الی لیل نے معاطیہ کو کما تم کیا گئے ہو؟ حضرت امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عند منافلہ سے دعوی کا سوال کیں ؟ سے مدعی تو نہیں ہے اور نہ بی اس نے دعویٰ الله تعالی عند منافلہ سے دعویٰ کا سوال کیں ؟ سے مدعی تو نہیں ہے اور نہ بی اس نے دعویٰ

ن ہے۔ اس کی مال پر زناک تهمت لگائی منی ہے آپ کے پاس اس کی مال کا دکانت نامہ تو شمیں ہے کہ کپ اس پر موال کریں۔ آپ تو یہ کر سکتے ہیں کہ مدی سے بوچیس کہ اس کی مال زندہ ہے یہ مر تنی ہے اگر زندہ ہے تو اس کے بینے کو دعوی کا کوئی حق ضیں۔ جب تک اس کی والدہ اس کو و کالت :مد نه دسه يا المين مقدمه كا محدر نه بناسقه أكر وه مركى ب تو دو مرى بنت ب- امام الوحنيف رضى ته تعالی عند کے ٹوکٹے یہ ابولیلی نے مدی سے وریافت کیا کیا تمهاری می زندہ ہے یہ مرحمی ہے ؟ اس ۔ تایا کہ مر گئی ہے۔ قاضی ابولیل نے تھم دیا کہ اس ہر گواہ جیش کریں کہ وہ مر گئی ہے۔ مدمی نے ۔ و پیش کر دیے کہ واقعی اس کی مال مر گئی ہے۔ اب قاضی ابو سٹل نے مدعا علیہ کو قرمایہ اب تم بناؤ را یا حو ب ب ب مصرت الم الوصنيف رضي الله تعالی من نے مجر نوكا ك آب مدمعليه كي بجائے ۔ اُل سے دریافت کریں کہ ایا مرحومہ والدہ کے اور وارث تھی ہی یا صرف میں ایک بیٹا ہے۔ اس ے بہیا کہ حصرت وہی اس کا و رہ ہے۔ قاضی نے مدمی کو گواو پیش کرنے کا کہ اس نے گواو پیش ہے کہ دبی مرے والی کا وارث ہے۔ اب قاضی ابولیلی نے مدماطیہ کو مخاطب کیا تکرامام ابوحنیقہ رحتی نہ تحالی عند نے پھر ٹوکا کہ آپ اب بھی مدہ ہایہ سے سوال نہ سیجئے۔ آپ مدی سے بوچھے کہ س ں والدہ "زاد عورت مقی یا غلام ( کنیز ) تھی۔ قاضی ابو یکل نے سے سوال مدعی ہے کیا تو اس نے تاید ۔ وہ کیک '' زار فانون کھی۔ قاضی ابونسی نے بھر مدعاہنیہ کو مخاطب کیا تو حضر ت اہام مراثبہ نے فرمایا ۔ ل سے وریادنت فرہ کیں کہ اس کی مال مسلمان تھی یا معاہدہ والی تھی؟ ابن مین سے مدمی سے بوجھا تو ے بہایا کہ میری مال مسلمان خاتون تھی اور ''زاد تھی۔ کوفہ کے ندال سردار تبیلہ کی ہٹی تھی۔ ۔ اُ واہ پایش کریں اگواہ بیش ہوے انہوں نے تفعدیق کی کہ وہ مسلم ن تھی ' آزاد تھی اور قدار اقلیلے ے تھنل رکھتی تھی۔ حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی ابن ابی کیلی کو فرمایا اب تم ور تمارا کام ب سب سب مدی یا عاللید سے سوال کر کے قصد کرمی۔ اب سب سے عدی سے مقدمہ سننے کے جد مدم یہ ہے ہوچھ تو اس نے گال دینے یا تہمت مگانے سے انکار کرویا۔ ابن تے نے س کو مواہ بیش کرنے کو کم وہ جو مواہ لایا وہ کی برے قبیلے کے مرد رہے اور کوف میں ست رکھتے تھے ن کی گو علی کے تمام الناط خود نے لب امام ابو حقیقہ رضی نقد تعالی عنہ نے = جائل اور ، تھ كر عد ،ست ب وجر آگئ ماك قاضى آسانى سے فيطد ساسكيں۔ اس طرح الم

مناثب لمام اعظم

ابو منیفہ رضی اللہ تعلق عنہ نے قامنی کا عدالتی غرور اور شریعت سے شند کی کا غرور اور کر رکھ دیا۔

#### امام ابو حنیفه مهنیه اور سفیان نوری مایشه

أيك شخص فف حضرت لهام الوحنيف رضي الله تعالى عنه كي خدمت مين حاضرها كريناياك -ے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی میوی ہے اس وقت تک بات شیں کروں گاجب تک وہ پہنے مجھ یت نہ کوسے گی۔ ادھر میری بیوی نے محی قتم اٹھاں ہے کہ اینے شوہر سے اس وقت تک بات " كرے كى جب تك او خود مجھ ہے بات تہ كرے كا اور نہ ہى شو ہر كے كسى سوال كاجو ب وے أ 

حالی مرا ہے اس محمل ہے چچھا بیاں آت ہے کہے تم ہے ہے مسد کی در سے وجھا تھا ، ے تایا عفرت معیان باری رحمتہ بلند علیہ ہے۔ حفرت معیاں توری میٹی ہے فیصد وہا کہ ب

ے جو بھی بات کرے گا حالت ہو جانے گا۔ اس محفص نے کما کہ پہلے میں سے اس عورت ہے "مند کی ہے۔ حضرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کما ال میں ہے کوئی بھی حانث نہیں ہو۔

تمحص حضرت ابو سفیان توری مدخمہ کے پاس کیا اور بتایا کہ انام بوحفیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے تو ی فتوی دیا ہے کہ بن میں سے کوئی بھی جانث میں ہوا۔ یہ محض سفیاں توری برفید کا رشتہ وار تھا۔

یر سفیاں توری معقبہ سخت ناراض ہوئے ور کہ تم تو خروج کو مبرح کرتے ہو۔ ( یعنی صنف واقع ہو آ ہے ) اسور نے چھر فرمایا احجما کی مسئلہ دوبارہ اہم ، بوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر بوجھو۔ انسار ے در سری ور سوال کیا تو آپ نے وہی پہلا جواب وہرا ویا۔ سفیان تُوری ملیحہ نے بوچھ آپ ۔۔

اس سئلہ کا یہ جواب کیے دیا ؟ آپ نے فرما عورت نے جب مرد سے پلی بار صفہ کہ کہ بی ے بت نبیں کروں گی اگر بات کی تو میری ساری جائیداد صدقہ میں دے دی جائے۔ اب عورت \_

یب و کر دی مرد پر قتم واقع نتیل ہو سکتی۔ اس کی قتم تو ساقط ہو منی۔ اس طرح مرد بھی عہ تس جواله المام مفيان توري بيتر في كه الوعنيف رضي الله لقالي عند تم يروه عوم متكشف جوك م

کہ ہم نصور بھی نہیں کر کتے۔

ابراتیم صائع فراتے ہیں کہ میں عطاء بن ابن ربح کے پاس بیٹ تھ۔ الم ابوحثیف رم

ور تعالی عند تشریف لے آئے و آئیناہ اہلہ و مثلهم معهم بولا پر محفظہ ہورنے گی۔ عطاء بن ابو ایس کے کما اللہ تعالی نے معرت اوب علیہ السؤام کو این کے اللی و عمال اور این کی مصل ریکر اہل و ورد عمالت فرائی۔ معرت اما ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے پوچھا کیا اللہ تعالی اللہ تعالی الله تعالی بیت میرے مند الله الله الله تعالی الله تعالی نے مصرت ابوب علیہ اسلام کو سے میرے زدیک تو اس آیت کریمہ کا مطلب میہ ہے کہ " الله تعالی نے مصرت ابوب علیہ اسلام کو اس کے اہل اور اولاد جو ان کی صنی اولاد ہے عطا فرائی۔" اور ساتھ ہی ان کی اورد جیسا اجر و فی عطا فرائی معنوت عطاء نے فرایا ہیہ بہتری تغییر ہے۔

### ز آبرِنده مجتی موئی ہانڈی میں گر گیا

علی بن مسر برافیہ فردتے ہیں کہ ایک دن ہم الم ابو عیفہ رمنی اللہ تعالی عدے پاس بیٹھے کہ آپ کے خاص شاگرہ عبداللہ بن مبارک برافیہ تشریف اسے اور عرش کی حضور ایک شخص ربی اللہ تعالی ربی بہا تھا۔ از آ ہوا ایک پرندہ ہس پکی ہوئی ہائڈی ہیں سمرا۔ حضرت ادم ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی سے نہی مجلس میں بیٹھے ہوئے شاگردوں کو فرمایا آپ ہوگ ان کا جواب ویں۔ انہوں نے عرض کی صور ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنها کی ایک موایت ہے کہ شورباگرا دیا جائے گرگوشت پانی سے دھو ربی میاس رمنی اللہ تعالی عنها کی ایک موایت ہے کہ شورباگرا دیا جائے گرگوشت پانی سے دھو ربی میا بیا جائے۔ الم ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارا بھی کی خیال ہے لیکن اس میں ایک و بی بین اس میں ایک و بین میں اور ہوئی میں گرا تو پھر شورب پھینک دیا جائے گا اور گوشت دھو کر اور پھینک دیا جائے گا اور گوشت دھو کر ایک جائے گا ور گوشت دھو کر کی جائے گا۔ ابن مبارک نے عرض کی حضور آپ نے یہ فرق کیے معلوم کیا کہ ہائڈی کے نی مید کر اور جائی میں ایک میں جو آ اس لیے گوشت دھو کر کھیا جاسکا ہے۔ ابن مبارک نے بین جو اب خالعی سونا ہے۔ (زرین جواب جائے گلہ جائے کہ بین عباس خالعی سونا ہے۔ (زرین جواب ہے۔)

أن ايك قتم كها كر يجنس مح

حضرت ابوجعفر ہندوانی نے فرمایا کہ اعمش حضرت المم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے

مسائل یا قیصلوں سے کوئی ولچین نہیں رکھتے تھے لور نہ ہی آپ سے حسن معا ثرت رکھتے تھے۔ اخن قی طور پر بھی اس کا روپیہ اچھانہ تھا۔ ایک بار وہ ایک مصیبت میں محر فآر ہو گیا وہ اپنی عورت ۔ طلاق کی قشم کھا بیٹے اور کما اگر تم نے مجھے یہ خبر دی کہ آٹا ختم ہو گیا تو تہیں طلاق ہو گئے۔ اعمش نے اس میان پر زور ویتے ہوئے مزید کر کہ اگر آئے کے ختم ہونے کے متعلق کچھ لکھا اشارہ کیا . پیغام دیا تو ان تمام صورتول میں مجھے طلاق ہو گئ۔ احمش کی بیوی خاوند کی اس تشم سے جرال رہ کئ کہ اس نے کیا کہ ہے۔ وہ سوچنے لگی کی اب کیا کیا جائے اے کسی نے مشورہ دیا کہ اس مشکل ہے صرف المام ابوصنیفہ رضی اللہ تحالی عند ہی نکل سکتے ہیں تم ان کے پاس جا کر سارا واقعہ ساؤ۔ اعمش كى يوى آب كے پاس أكنى اور تمام واقعہ ميان كيا۔ آپ في فرمايا اس بيس كيا مشكل ہے اس كا عل و نمایت بی آسان ہے۔ تم رات کے وقت اعمش کے ازاریند کے ماتھ آٹے کا خال تھید باندھ دیا وہ خود محسوس کرے گا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ میج کے اندھیرے میں اعمش افل شلوار پہنے لگا ت ات ازار بند کے ساتھ کچھ لیٹی ہوئی چر محسوس ہوئی غور سے دیکھا کہ سٹے کا خانی تھیں بندھا ہو ے اسے معلوم ہو کیا کہ گھریں سٹا نہیں ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کنے گا بخدایہ ترکیب اہم ابوعنیف رمنی اللہ تعالی عنہ کے بغیر کمی کو تنہیں سوجھ عکی کیے ترکیب انسوں نے بی بتائی : دگی جب تک دہ کوفہ میں زندہ ہے وہ ہمیں شرمندہ کرتا رہے گا۔ اب عام مسائل کے علاوہ ہمیں عورتوں کے ذریعہ بھی رسوا کراتی رہتا ہے۔ آپ وہ ہر مسئلہ میں ہمیں جانل تصور کرنے تگیں گی اور ہر مشکل میں ان ہے مشورے لیا کریں گی۔

# أيك ہزار مسائل كافورى جواب

ابو حمزہ سکری فروقے ہیں کہ مجھے ایرائیم صائع بوٹی نے ایک بڑار ممائل مکھ کر دیے ہے۔
بی ان کا جواب لیام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند سے دریافت کور۔ بی حاضر ہوا' ایک ایک مسئلا
بیان کر آ گیا' آپ جواب دیتے گئے۔ بی جران رہ گیا کہ مسائل فقہ کا یہ بخر بیکراں کس انداز سے
مسائل کو حل کر آ ج آ ہے۔ یاد رہے کہ بوحزہ سکری اور ابرائیم صائع مرو کے تم م انکہ کے استاد
اور دئیائے املام کے اکار علاء مانے جاتے تھے۔

### ایک کینه باز کاانجام

ابوجعفر منصور عباسی ضیف کا ایک خادم حعنرت اس ابو حنیفه رضی الله تحاتی عنه سے بغض اور سند رکھتا تھا اور جمل بیٹھتا آپ کے خدف مسئو کرنا آپ کے عبوب بیان کر ، رہتا۔ امیرالمومنین متعور نے اسے کئی بار رد کا ٹوکا مگروہ اپنی اس حرکت سے بازنہ آیا۔ ایک دن اس نے متصور سے کہا ت میں آپ کے سامنے ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے تین سوالات کرنا چاہت ہول اگر انسوں نے سم جواب دے دیے تو سمتندہ برائی شیں کروں گا۔ مصور نے کہ کہ اگر انہوں نے صحیح جواب دے یے و تمهاری گرون اڑا دوں گا' اس نے کما ٹھیک ہے۔ منصور نے الم صاحب کو بلایا اور خاوم کو کر أبه موال كروب

پس موال سے تھاک ونیا کا درمیان (محور) کمل ہے؟ آپ نے فرمایا ۔ جگہ یمی ہے جمال سخہ ہوا ہے۔ اس نے دو مرا سوال کیا کہ دنیا میں سروں والی مختوش زیادہ ہے یا یاؤں والی اس سفر ۔ سروب والی مخلوق زیادہ ہے۔ تبیرا سوال یہ ہے کہ اس کا نکت پر مرد زیادہ میں یا عور تی آپ نے ود ددنوں ریادہ ہیں مرتم بناؤ تم مرد یا عورت اور کس جنس سے تعلق رکھتے ہو ؟ کیونکہ قصی م) بهت تعورت ہوتے ہیں ہے من کو وہ خارم مبهوت ہو کر رو میل امیرالموسنین نے صرر کو بلا کر ے کا سر تلم کرا دیا۔

# ب فتم كاحل

کوفہ میں ایک فخص نے قسم کھائی کہ وہ رمضان کے مینے میں اپنی بیوی سے ون کے وقت رے گا ورنہ اے طلق ہو جائے گی۔ علائے کوفہ اس مسئلہ کے عل سے عاجز تھے۔ الم یہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ سے شخص اپنی بیوی کو سفر پر لے ۔ ور دیال دن کے وقت جماع کرے تو کوئی حرج شیل سرے عوام حیران رہ گئے۔

# - عدى نبوت سے معجزہ طلب كرنائجى كفر ب

حضرت المام الوحنيف رمني الله تعلق عند كے زونے ميں ايك محض في تبوت كا وعوى كي الهدار أن

کما کہ شیبی چند روز بعد معجزات بیان کرول گا۔ حضرت لام ابو صیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند نے اعلان کی کہ مدعی نبوت سے معجزات طلب کرتا یا ولائل ما تکنا کفرہے کیونکہ ریہ نص شرعی کے خلاف والائل ما تکنا ہے۔

### الم الوحنيفه لضيالينيك كأعقد واني

حفرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تو ٹی عند نے حماد کی والدہ کے علاوہ بیک اور عورت سے بھی نکاح کر بیا تھا۔ جب حماد کی والدہ کو خبر یموئی تو انسوں نے غصہ میں شکر آپ سے عبیدگی افتیار کر ل اور حضرت کو مجبور کیا کہ نئی بیوی کو طلاق دے ویں۔ حضرت لام ابوضیفہ رضی اللہ تو ٹی عنہ نے اپنی اور حضرت کو مجبور کیا کہ نئی بیوی کو طلاق دے واضل ہوں کے اور جمال میری پہلی بیوی بیٹی ہوگ تن بیوی سوال کرتا کیا بیوی بیٹی ہوگ تا ہوال کرتا کیا بیوی کے لیئے جائز ہے کہ اسپنے خاوند سے بات کرتا چھوڑ دے اور صرف اس بات پر بات نہ کرے کہ اس کے خاوند نے دو سری شہدی کرتا ہے ہوڑ دے اور صرف اس بات پر بات نہ کرے کہ اس کے خاوند نے دو سری شہدی کرتا ہے

جب وہ نول گھریں واخل ہوئے تو گھریں حمو کی والدہ ( یعنی آپ کی کیلی بیوٹی ) بیشی تھیں۔ نئی دلمن نے حضرت سے وہ مسئلہ نوچھا تو حمو کی والدہ نے اپنی قسم دوبارہ دہرائی کی جب تک نئی بیوی کو طلاق نہ ویں گے جس آپ سے عیصہ رہول گی۔ آپ نے فربایا میری جو بیوی میرے اس گھرسے یا ہر ہے جس اسے تین طلاقیں ویتا ہوں۔ تماو کی والدہ آپ کے اس اعلان پر بہت خوش ہوئی اور اپنی تنظیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے علیم گی ختم کر دی۔ بید امام صاحب رویئید کی حسن تدہیر تھی کہ سابقہ بیوی نے بھی قسم توڑ دی اور نئی بیوی کو بھی طماتی نہ ہوئی۔

# حضرت صديق اكبر المعطامية اور حضرت على المتطاعية كي مخق برايك مكالمه

#### مدہ قضاہ ہے انکار

خینه وقت منصور نے قامنی القدناۃ ( چیف جسٹس ) کا منصب عطا کرنے کے لیئے کوف کے به مائ كرام كو طلب كيا- ان مين امام الوحليف وصرت معين تورى وصرت شريك بن عبدالله اور عرب معر تھے۔ ان مب معرات نے منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معرت سعیان اوری ير ورائے سے بى عليمه مو محت معر بن كدم باكل بن كردد الله كا دربار من كيني بى خليف ت معورے بوجھنے لگے آپ کے محوزوں کا کیا مل ہے؟ ودسرے جانور کمال ہیں؟ آپ کے . - كتن بي ؟ ضيفه في تحم رياكه بيه يأكل بي انسين دربار س باجر نكل وو- معفرت المام ابو صفيف ت الله تعالى عنه في بناياك ميراياب باوري تعاكوف ك اشراف ايك باروجي ك بين كو قاضي یر نیس کریں گے۔ ( ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوف کے لوگ کمیں مے کہ ایک مزدور کا بین - کیے بن سکتا ہے۔) ضیفہ نے جب الم صاحب ریٹی کی ب بات سی تو آپ کو مجبور نہ کی اور مت كرويد شريك نے كما مجھے نسيان ( بھول جاتا ) كى يمارى ب خليفد نے كما يس آب كا علاج وں گاجس سے نسیان دفع ہو جائے گا۔ شریک نے کما مجھے ایک اور بیاری بھی ہے میں نمایت ۔ ہوں افلیقہ نے کما میں آپ کے لیئے باداموں والا حلوہ تیار کر کے ہر روز پیش کیا کروں گا۔ ے آپ کی کزوری دور ہو جائے گی۔ اب شریک نے کما کہ اگر جھے قاضی کا عمدہ دیا تو میں کس ت نتیں کروں گا خواہ سے میرا قربی رشتہ وار بی کیوں نہ ہویا اپتا بیٹا مجمی ہو' خلیفہ نے کما مجھے سے

\_\_\_\_

مجمی معطور ہے۔ خلیفہ نے کما کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف یا میری اولاد کے خلاف ہو تو مجھے یہ معطور ہے۔ اس شرط پر شریک نے عمدہ فعناء تبول کر لیا۔

ایک دن شریک مند قضاء پر تنریف فرما تنے تو ضیف کی لمیک فاص کنیز اور ایک مری .
میں حاضر ہوئے ، جب بیہ لوگ عدالت میں آئے تو ظیف کی کنیز ان کے آئے بیٹنے گئی۔ (اس ایس حاضر ہوئے ، جب بیہ لوگ عدالت میں شریک نے اسے جھڑک کر بیچے بٹھا رہ کنیز نے وسسے کہ وہ ظیفہ کی خاص کنیز ہے ) قاضی شریک نے اسے جھڑک کر بیچے بٹھا رہ کنیز نے وسس شریک کو کما کہ تو بو ڑھا احمق ہے ، قاضی شریک نے کما میں نے تیرے مالک کو پہلے ہی کہ ویا تر عدالت کے معالمہ میں کی رعایت نہیں کرول گا بیہ معالمہ اتبا برھا کہ ضیفہ نے اس کنیز کے کے عدالت کے معالمہ میں کی رعایت نہیں کرول گا بیہ معالمہ اتبا برھا کہ ضیفہ نے اس کنیز کے کے ایس کو معزول کر دیا۔ اس واقعہ سے لیام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے انگار کی وجہ اور ال رسای لور وی بھیرت کا اندازہ ہو تا ہے۔

حضرت اہم ابوضیفہ رضی اللہ تبالی عند کی ضدمت میں آیک فض آیا اور کھنے لگا میرا:

پاکل ہے اور اس کی عمر بھی کانی ہے اگر میں اس کی شدی نہیں کہ تو جھے خدشہ ہے کہ وہ کمیں
کا او تکاب نہ کر بیٹھے۔ اگر نکاح کرتا ہوں تو جھے ڈر ہے کہ وہ اپنے جنون میں طلاق شد دے و۔
اس طرح میرا خرج کود مل ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اس کا حل یہ نکال کہ اس کے سیئے آیک کیہ
خرید لی۔ مگر اس نے چھ دتوں بعد اسے آزاد کر دیا۔ کنیز پر خرج شدہ مال ضائع ہو گیا۔ سب مجھے اس
مسئلہ کا کوئی حل بتائے۔ حضرت اہم ابوضیفہ رضی اللہ تو الی عند نے قربایا کہ ایک لوعدی اپنے سے
خریدو اس سے بیٹے کا نکاح کر دو آگر وہ اسے طلاق دے گا تو جیرا مال نیج جائے گا۔ آگر وہ "زاد کر:
چاہے گا تو وہ ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔

اہم الحصر لیٹ بن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھے حضرت اہام ابوطیقہ رضی اللہ تو اللہ علیہ کی زمارت کی بدی خواہش تھی۔ ایک دن لوگوں کے آیک جمع میں آیے محفس کو دیکھ کہ بوگ اسے اہام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کمہ کر پکارتے ہیں اور اس سے آپ مسائل بوچھ رہ ہیں۔ ایک مخفس نے ایک تمایت بی مشکل مسئلہ دریافت کی تو آپ نے برا خوبصورت جواب دیا جس سے ایک مخفس نے ایک تمایت بی مشکل مسئلہ دریافت کی تو آپ نے برا خوبصورت جواب دیا جس سے بھی خوش بول اہام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایٹ بین سعد برا تھے کی دفات کے غم کی سے تھی تک میرے حلق میں محموس ہو رہی ہے جھے آپ جیسا مخفس زمانہ بحر میں نمیں ملاد

#### عمش سے ایک مکالمہ

ایک دن اعمش حضرت ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعنائی صنہ سے مختلف سوالات کرتے جاتے تھے ، آب ان کے سوالات کرتے جاتے ہا عمش نے تعجب سے پوچھا کہ آب کو اس قدر سے ان کے سوالات کے جوابات وہے جاتے اعمش نے تعجب سے پوچھا کہ آب کو اس قدر سے کہاں سے حاصل ہوئے ؟ آپ نے فرمایا۔ آپ نے بی تو ججے ابراہیم سے بیان کیا تھ انہوں نے مسلم سے انہوں نے فلال فلال سے۔ اعمش نے برطا کہا اے ابوضیفہ ! تم طبیب ہو اور ہم تو آپ کے صاحف دودھ فروش ہیں۔

عبداللہ بن عمر كتے ہيں كہ أيك دن جم اعمش ك باس بينے تے وہ الم ايو صنيفہ رضى اللہ ولئے من عراقہ بن عراقہ بن عراقہ كرتے جاتے ہے اس بر سوال كا بواب دينے جاتے اس عمش نے الم و منيفہ رضى اللہ تعالى عدر ہے كما آپ قدال مسللہ كاكيا بواب ركتے ہيں آپ قورا بواب دين و منيفہ رضى اللہ تعالى عدر ہے كما آپ قدال مسللہ كاكيا بواب ركتے ہيں آپ قورا بواب دين ديا ہو ہي الله تعالى ديا ہو ہي الله تعالى ديا ہو الله تعالى ديا ہو الله تعالى ديا ہو الله تعالى من عبداللہ ہے انہوں نے بي كريم صلى الله تعالى عدر سے دوابت كى ہے انہوں نے ابو واكل رضى الله تعالى عدر سے دوابت كى ہے انہوں نے ابو عباس من عبداللہ ہے انہوں نے ابو مسلم الله عليہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آب نے ابو عباس ہو حدیث بيان كى انہوں نے ابو مسلم الله عليہ وآلہ وسلم ہو انہوں نے ابو مربوا آب نے ابو مربوا عرض كى بين كريم صلى الله عليہ وآلہ وسلم ہے۔ " حضور نبى كريم صلى الله عليہ وآلہ وسلم ہو انہوں نے ابو مربوا آب کی خص کی الله علیہ وآلہ وسلم ہو تعالى الله علیہ وآلہ وسلم ہو تعالى ہو الله علیہ وآلہ وسلم ہو تعالى ہو الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى ہو الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى ہو الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى ہو الله الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى ہو الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى الله عليہ وآلہ وسلم ہو تعالى الله عليہ وآلہ واللہ عليہ وآلہ واللہ طور پر اواكر رہا ہوں حضور ہو تعالى الله عليہ واللہ ہو تعالى تعالى ہو تعالى

حضرت الم اعظم ابوصنیف وضی الله تعالی عند نے اعمش کو بتایا کہ آپ نے مجھے شقیق بن سمی حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمیا الله تعالی عند سے دوایت کی انہوں نے فرمیا ۔ " منافقین نے رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے زمانے میں یہ شور مجایا کہ آج کا دن ان

Carried State Control of the Control

کے کیئے سخت دشوار ہے۔ یہ پروپیگنٹہ اس کیئے کیا گیا کہ وہ اس ون کی ایک بات کو پوشیدہ رہ چاہجے تھے' گران کا یہ راز فاش ہو گیا اور لوگوں پر ان کی منافقت آشکارا ہو گئے۔''

حضرت لهم أبو صنيف رضى الله تعالى عند في فرمايا المحش تم في جميد أيك حديث بيان كى به جو تحم سد مدايت ب انهول في بد روايت لل مجلز انهول في حضرت حذيف رضى الله تعرب عند سد روايت كى كه حضور في كريم صلى الله عنيه و آله وسم في فيلا " الله سد " يزا إز زود م كم في والا كوئى نهيں وہ ديجم به لوگ اس كے مقبله بي شريك رق بي بيس بعض كفار الله كم في واله كى الله عند واله كوئى نهيں وہ ديجم به اس كے مقبله بي شريك رق بي بعض كفار الله كا والله كى تهمت لگاتے بيں اس كے بوجود اس كا حوصله بى كه انهيں برداشت كرتا ہے۔ عافيت بهم بهني آئے ، بهم الرق وب كرليس فو بخش به ان سے بلاكم دور فرما آلے انهيں رزق ربتا ہے۔"

حضرت الم ابوصنیف رضی اللہ تعالی عند نے اعمش سے کما آپ نے ججے ابوصائے سے حدیث بیان کی ہے' انہوں نے حصرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عند سے' انہوں نے بتایا رسوں اکرم صلی انہ علیہ واللہ وسلم نے فرایا موکوئی بھره ایسا نہیں جس کا شہرہ آسانوں اور زمینوں پر کیساں ہو' جب اس کی نیکی کی شہرت آسانوں پر بموتی ہے تو اسے زمین جس کیسیایا جا ہے' اگر اس کی برائی کی شہرت کی نیکن کی شہرت ہو جا ۔

ذمین پر ہموتی ہے تو اسے زمین پر بی رکھا جاتا ہے۔" ( یعنی زمین پر اس طرح کی شہرت ہو جا ۔

صفرت الم ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی منہ نے قربایا اعمش تم نے جھے ایک حدیث ابوزیر رک رواجت سے بیان کی ہے ابوزیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رواجت کی انہوں نے بیایا کہ بم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے اپنی شکدی اور رزق کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے قربایا " تم لوگ اکیلے کی تے ہوا اکتفے ال کر کھایا کو۔ اس میں برکت ہوتی ہے۔"

حفرت الم ابوحنيفه رضى الله تعالى عند في قرويا الله الممش التم في مجمع ايك وريث من في الله تعالى عديث من فقى الله تعالى عند سے سى فقى الله تعالى عند سے سى فقى الله تعالى عند سے سى فقى الله عليه و آله وسلم سے سى آپ في فرايا "حد تقدير بر عالب آجا آ ہے اور فقر كفر كى مورت اختيار كر ليمنا ہے۔ انسان كناه كر آ ہے تو اس كى نوست سے رزق بيس كى كر دكي

### باب ہفتم



حضرت اہام اعظم رضی اللہ تقافی عند آگرچہ دین کے مسائل کے علی میں علائے وقت میں اللہ اور ق البد اللہ جواب دے کر انہوں نے رہے آوروہ تھے کر بعض کلت بعض مشکل سوالات کا فوری اور فی البد اللہ جواب دے کر انہوں نے رہے جیند گاڑ دیئے۔ آپ متاظروں میں اپنے دمقائل پر چھ جاتے اور انہیں لاجواب کر دیتے ہے۔ اہام اعظم رضی اللہ تقافی عند سے کی نے پوچھا ایک محفی کتا ہے کہ جھے جنت کی کوئی امید سے میں اللہ سے نہیں ذری ووزخ کی کوئی پروا نہیں مردار کھاتا ہوں نماز میں رکوع و جود نہیں آ۔ میں اس چیزی گوای دیتا ہوں جو سے میں نے آج تک نہیں ویکھا۔ میں حق سے نفرت کرتا ہوں اس فاسوش میں اور مقوجہ ہو کر فرایا کہ اس فینے کی جن اور مقوجہ ہو کر فرایا کہ اس

سپ نے اس محفظو کو اس انداز میں سلجھایا اور قربایا یہ مخص جنت کی امید ضیں رکھتا مرف

ند کی زات کی امید رکھتا ہے۔ جنت سے اللہ کی محبت اور امید بڑھ کر ہے۔ وہ مردار کھا ہے بیٹی وہ

پھلی زیج کہتے بغیر کھا ہے اور بغیر رکوع جود کے نماز اوا کر آ ہے لیجی نماز جنازہ ۔ وہ بلا دیکھے گوائی

ت ہے ' اس نے اللہ تعالی کو ضیں ویکھ گر اس کی ذات کی گوائی رہتا ہے۔ یہ اس قیامت کی بھی

ہ ہی رہتا ہے جے اس نے دیکھا نہیں۔ وہ حق سے نفرت کر آ ہے ' موت حق ہے وہ اس سے نفرت کر آ ہے ' موت حق ہے وہ اس سے نفرت کر آ ہے ' موت حق ہے وہ اس سے محبت کر آ ہے ' یعنی اسے اپنی اوالا سے محبت ہے جو ایک فتنہ ہے۔ حضرت بر ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی باتیں من کر وہ محض الما اور آپ کے سرکو چوا اور کما بھی گوائی کے بور کہ بھی گوائی کے بور کی باتیں من کر وہ محض الما اور آپ کے سرکو چوا اور کما بھی گوائی کے بور کی بیٹل سے استفار کر آ ہوں۔

و سے استفار کر آ ہوں۔

مكتبه ثبويه

قاف عافی کو در ایم ایو می است تو لوگوں کو جمع کیا ایک محفل جمائی محضرت اہام ابو صفیفہ رضی ۔

تعالیٰ عدی بھی وہاں تشریف نے آئے۔ قادہ دینے نے کہا جمھ سے قد کا کوئی سوال پو چھیں محضرت ،

ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کھڑے ہو گئے اور فرمیا اے ابوا فیاب! مفقود النمرکی یوی کے بارے :

آپ کی کیا رائے ہے ؟ انہوں نے کہا جی وہی کہتا ہوں جو سیدتا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ می کئے سے کہ وہ عورت بھار میال تک انتظار کرے اور اس کا شوہر واپس آجائے تو بہتر ورنہ وہ عدت کہ اور اپنی یوی کو بحد مود کا کہ انتظار کر کے ای اس کا خوہر واپس آجائے تو بہتر اس کا خوہر واپس آجائے ہو ہم ابھی اندہ ہوں کہ بعد سب کہ اور اپنی یوی کو کے اے زانیہ تو نے کیوں نکاح کر بیا ہب کہ جی ابھی زندہ ہوں کھر اس کا دو سی شوہر کھڑا ہو کر کے اے زانیہ تو نے کیوں نکاح کی جب کہ تیم شوہر مدسنے کھڑا ہے ۔ جب شوہر کو کے اے زانیہ تو نے جھ سے کوں نکاح کی جب کہ تیم شوہر مدسنے کھڑا ہے ۔ جب شوہر کر کے اے زانیہ تو نے جھرے گی اور اس کے مناتھ کون رابعان کرے گا؟

آپ کی بات من کر قدہ مرافع تاراض ہو گئے اور فردیا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہو تھے ہے قرآن مجید کی کمی آء کریمہ کی تشریح یا تغییر کے متعلق سوال کرو۔ حضرت اہم ابوطیف رضی اللہ تعالیٰ حدہ پھر کھڑے ہوئے اور کہ اللہ تعالیٰ فردا آ ہے قال الدی عدہ عدہ میں لکن رانا آنید کی حدہ فیس مراد ہے؟ قادہ مرافی نے کہ اللہ آنید کی بہ قس ان یو تد الید کی طرف کی اس آء میں کون مخص مراد ہے؟ قادہ مرافی نے کہ آصف بن برخیا ! اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ کھڑے ہوئے اور پوچی کیا حضرت سیمان علیہ اسل میں برخیا ! اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ کھڑے ہوئے اور پوچی کیا حضرت سیمان علیہ اسل میں کے درباد میں آیک امتی آ ہے ہے بڑھ کر کہا کا علم رکھتا تھا۔ یہ بات من کر قادہ دوفی تاراض ہو گئے اور کما کہ جھے سے علم الکلام کے بارے میں سوال کرس۔

حضرت الم اعظم رضى الله تعالى عند في كفرت ہوكركم ابوا عظاب اس فض كے حق مر آپ كيا كيس مح جو البين الله عند من صف اميد ركھتا ہے (جبكہ ايمان ليقين كا نام ہے) حق صفرت ابرائيم عليہ السلام في قربايا تھا والذى اطلب البعد لي معمرلى حطيفتنى يوم الدين اے ابوالوطاب البيد وضاحت قرائيس جب ايرائيم عليہ السلام كو الله تعالى في قربايا "كيا آپ اس پر ايمان نميس البعد وقائيس في البعد بي ايرائيم عليہ البلام كو الله تعالى في قربايا "كيا آپ اس پر ايمان نميس ركھتے۔ قو آپ في كما ميں تو اطمينان قلب كے ليك يہ بات بوچھتا ہوں۔" قاده اس بات پر ناراض بو گئے اور كما ميرے باس اس كاكوئى جواب نميں۔

قمان ملطح ووسرى بار كوف من أعد بيل سوال وجواب كا وقت تقا مخلف لوك سوالات

رتے رہے 'آپ جواب ویے رہے۔ جب لیام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند الشے تو آپ نے بوجھا مندور بلتیس کا تخت لانے والما کون تھ ؟ انہوں نے جواب دیا آمف بن برخیا بودھرت سلیمان علیہ سوم کا کاتب تھا۔ وہ اسم اعظم عام تھا۔ ایام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قروہ دیلی ۔ بارہ اعان کا مسئلہ بوچھا تو فرمایو (آپ نے لیخ دوستوں کو تیار رکھا تھا کہ آگر قرادہ اپنی وائے ہے اب ویں گے تو درست نہیں ہوگا آگر حدیث کی رو سے جواب دیا تو جھوٹ بولیں گے۔) قرادہ دیلی ۔ نام کیا ہی مسئلہ واقعی کھی جیش آب ہے ؟ لور فرمایہ جھو سے وہ مسئلہ نہ پوچھو جس کا کمیں وجود ہی نے کہا کیا ہی مسئلہ واقعی کھی جیش آب ہے ؟ لور فرمایہ جھو سے وہ مسئلہ نہ پوچھو جس کا کمیں وجود ہی سے دھرت ایام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو سے بین دو سے بین دو اس سے بچا بھی جسے جیں۔ قدوہ بواجہ نے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں داخل ہونا اور اس سے بچا بھی جسے جیں۔ قدوہ بواجہ نے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں داخل ہونا اور اس سے بچا بھی جسے جیں۔ قدوہ بواجہ نے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں داخل ہونا اور اس سے بچا بھی جسے جیں۔ قدوہ بواجہ نے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں داخل ہونا اور اس سے بچا بھی جسے جیں۔ قدوہ بواجہ نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں داخل ہونا اور اس سے بچا بھی جسے جیں۔ قدوہ بواجہ نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیا ہو تھی ہوں کی ایام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیا ہوں کہ اس میں میں گی ہوئے اس خوص کی لیے اس خوص کے اسے دسی کردں گا۔

حضرت الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کہ قدد علائد ایک بار پر کوفہ ہیں آسے ا استنگو کو چند مل گذر گئے تھے گراب وہ تابینا ہو چکے تھے۔ ہیں نے اشیں پکار کر کما۔ الوافطاب! سب سے قرآن پک کی ایک آیت کی تغییر و تشریح بوچھتا ہوں اور آیت کریمہ پڑھی والینشگہ اُ جہا طہ نفذ میں السومسیں ن قادہ نے میری آواز پچپان کی اور لوگوں نے بھی جھے کئیت ہے قدانوں نے اس مجلس ہے نکل جاتا ہی بمتر جاتا۔

حضرت الم ابو بوسف بیٹے قراتے ہیں کہ رہید بن عبدالر من کوفہ بی آئے۔ بی نے ان ان ہے چہ کے لیے ایک ایسا موال تیار کی جو الم ابو حقیقہ اور ابن ابی لیلی کے در میان وجہ اختلاف یہ سوچا کہ اگر وہ ایم ابو حقیقہ بیٹے کے حق میں فیصلہ دیں تو اس پر ابن ابی لیلی کا سوال کر ان کا جواب ابن ابی لیلی کا سوال کر ان کا جواب ابن ابی لیلی کے مطابق ہوا تو الم اعظم بیٹے کا نظریہ چیش کروول گائے میں یہ قد کہ سوجودگی میں ہو۔ ہی وقت کی خلاش میں رہائے کہ سے گفتگو ایم ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی موجودگی میں ہو۔ ہی وقت کی خلاش میں رہائے ۔ یہ ان ان کی حضرات ایک مجلس میں موجود تھے میں نے اٹھ کر کما کہ رہید آپ اس کے برے میں کیا فرماتے ہیں جو وہ مخصول کا مشترک ہو۔ ایک دوات مند جس نے اپنا "دھا کے برے میں کیا فرماتے ہیں جو وہ مخصول کا مشترک ہو۔ ایک دوات مند جس نے اپنا "دھا

حمد معانی کر ویا اور اسے اپنی طرف ہے آزاو کر ویا۔ ربیعہ نے کہا اس طرح اس کا کوئی حمد معانی ہو گئے۔ دبیعہ نے نہ او لئام ابو حقیقہ رضی اللہ تعانی عنہ کے مطابق بواب ویا نہ ابن ابی سے مطابق۔ اس بواب سے میرا مقصد بورا نہ ہوا جس کی جس تیاری کر کے آیا تھا۔ حضرت امام مربعہ مسکر التے ہوئے جھے ویکھا پھر ربیعہ سے بوچھا اس غلام کا پچھ بھی آزاد نہیں ہوا۔ اس کی وجہ آ کہ ربیعہ نے کہا اس لیے کہ مقلس ساتھی کا نقصان ہو گا اور حضور نی کریم صلی اللہ علیہ واللہ نے فرمایا ہے کہ ضرر اور ضرار دونوں اسمام جس نمیں۔ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عنہ نے فہ آپ کی تشریح صلیم کر لی جائے تو ضرر معنق (آزاد کرنے والا) کا ہے۔ نہ کہ مفس شریہ کیونکہ کہ معتق کا شریک معنق کی طرف رجوع کرے گا۔ اس بد سے بیئے ہو اس کی ملک کیونکہ کہ معتق کا شریک معنق کی طرف رجوع کرے گا۔ اس بد سے بیئے ہو اس کی ملک نکل ہے لئین آزادی کا حصہ ۔ اب معنق کو زیردہ ضرر پہنچ بہ نسبت اس کے شریک کے۔ شن تعرف کرنے کا اس انتہار سے معنق کو زیردہ ضرر پہنچ بہ نسبت اس کے شریک کے۔ اب ایونیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا جواب نہ دے سے بلکہ مجس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ایونیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا جواب نہ دے سے بلکہ مجس سے اٹھ کر چلے گئے۔

حضرت الم الوصنيف رضى الله تعالى عنه أيك ايس شرس كرر به جهل شيعول كا بمت تقل اس شركا حاكم أيك عالى شيعو كا بمت تقل اس شركا حاكم أيك عالى شيعه (حبين بن فريو) تقل اس في حضرت المم برائيم كا متعق النه أيك حضور النه الله على حبى غلام كو كما كه تم الوصنيف كي يجه جاؤا ان كى سوارى روك كر بوجعو كه حضور الله عليه وآله وسلم كه بعد سب ب افعل كوف مخص ب ؟ أكر وه البويكر صدين (رضى الله تعد ) كا نام لين تو ان كى تأك تور دو وه غلام آب كى طرف آيا لكام كر كر آب كو روك نيا اور سور كا نام لين تو ان كى تأك تور دو ملم كه بعد سب ب افعل كون به ؟ آب في فراي عبار عبار المعلب (رضى الله تعالى عند)

علی بن عاصم ریافتہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت ہیں مو ہوا اس وقت ایک تجام آپ کی تجامت بنا رہا تھا۔ آپ نے فرمی سفید بال چن سال چن سے حجام نے آپ ایسا نہ کریں کیو تکہ جمال سے سفید بال چن جاتے ہیں وہاں کئی اور سفید بال اگ آئے ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کیو تکر بیاں اگ آئے ہے۔ آپ نے فرمایا اچھ پھر سیاہ بال چن دے آکہ سیاہ بالوں کا غلبہ ہو جائے اور سفید فتم ہو جا کیں۔ بات آگرچہ ایک مزاحیہ تھی گر جب امام شرک کو یہ لظیفہ سنایا گیا تو آپ نے بس کر فرمایا اگ

ابو صنیف رضی الله تعالی عد قیاس ترک کرتے تو تجام سے ترک کرتے ' آپ نے تجام کو بھی اپنے قیاس اطیفہ سے لاجواب کر دیا۔

ایک محض مرحمیا اس نے الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وصیت کی آپ اس وقت وہاں موجود تہ تھے۔ جب آپ تشریف السک تو آپ نے اپنا وعویٰ این شیرمہ کو چیش کیا اور وعویٰ فروی کہ فدس محض نے مرنے سے پہلے میرے لیئے وصیت فرائی ہے اس پر گواہ بھی چیش کر دیئے۔ نوری کہ فدس محض نے کہ آپ تتم کھ کی واقعی آپ کے گواہ مسجے گوائی دے رہے جی آپ نے فرایا جھ پر اس نے فرایا جھ پر اس نے فرایا جھ پر اس نے کہ اس لیے کہ جس تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی چابیاں موجود نہیں تھا۔ ابن شبرمہ نے کما پھر تو آپ کی جو گیا۔

آپ نے فرمایہ میری چاہیاں مم ہول یا ند ہوں آپ تو فیصد غط ند فرما کمی۔ آپ ججھے بتا کمی آ۔ اگر کوئی ہخص ایک نابینا ہخص کو زخی کر دے تو اس کے نیئے دو گواہ پیش ہوں گے کہ سیں اور ریہ سواہ چی گوای دے رہے ہوں تو کیا آپ نابینے کو کمیں مے کہ تم شم کھاؤ کہ ہے گواہ پی گوائی ے رہے جی اور بے وہال موجود تھے ؟ وا نگر نابینا ؟ ند زخی کرنے والے و وکھے رما تھا نہ گواہوں کو۔

#### ام مل الفقي المرات

حضرت الم شرفعی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت الم والک رحمتہ اللہ علیہ سے بوچھا کیا آپ نے ،
ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عشہ کو ویکھا ہے؟ فرمایا ہاں ویکھا ہے۔ وہ ایسے ذمین مختص تھے کہ اگر وہ ، نے والے ستون کو کمہ دیں کہ بیر سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت گر دیں ہے کہ اتنی بد سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت گر دیں ہے کہ اتنی بد سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت گر دیں ہے کہ اتنی بد سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اپنے دلائل سے ثابت گر دیں ہے کہ اتنی بد سونے کا ہے۔

ابو غسان فروت میں کہ جل نے اسرائیل کو فروائے سنا کہ حضرت دوم ابو حقیفہ منی اللہ اللہ عند بسترین انسان تھے۔ وہ جر اس صدیث کے محافظ تھے جس جل فقہ ہو۔ وہ ای تمام احادیث پر اس تحقیق کرتے ' بحث و شخیص کرتے ' اس لیے ان کی علمی اور شخفیق قابلیت کو وقت کے علمہ ' ۔ اور رؤسا نے بھی شلیم کید اور وہ اپنے وقت کے عکرم امام اختصاء تھے۔ جب بھی آپ سے ۔ اور رؤسا نے بھی شلیم کید اور وہ اپنے وقت کے عکرم امام اختصاء تھے۔ جب بھی آپ سے

کوئی مناظرہ کرتا تو سخت شرمندہ ہو کر آلہ میں بنے اور مناقب سمیری " میں یہ مضمون دیکھا تو اس تفصیل سے برا سرور ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ احلاث پر بحث و تمجیص کرنے والے اور مس کل فقہ بیان کرنے میں یدطولی رکھتے تھے۔ آپ نے حضرت حمد ابن سلیمان روٹیو سے علم ماصل کیا اور ا خوب ذہن نشین کیا۔ آپ کے علاوہ باتی شاگرہ بھی اپنی اپنی جگہ بہت مقام رکھتے تھے گر امام ابو سے رضی اللہ تعالی عند آیک ورخشدہ آفرانب تھے۔

ایک یار امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ بیار و گے۔ آپ حفرت امام ابو طبیقہ رضی اللہ تقر عند کے بھڑن شاگردوں میں سے تھے۔ دفت کے قاض (چیف جسٹس) تھے۔ حفرت امام دیاجہ آب کی عمیادت کے بیٹے آپ کے گھر تشریف نے گئے۔ ہبرنگے تو فرعانے گئے اگر یہ توجوان (ابو یوسف فوت ہو گیا۔ جب حفرت امام ابو یوسف فوت ہو گیا۔ جب حفرت امام ابو یوسف دیاجہ شدرست ہوئے دوبارہ زندگی کی مصرو نیات میں مشغول ہوئے سرکاری درباری جاہ و حاب شرائے تو بچھ مغرور ہو گئے اور مسجد میں درس دسینے گئے۔ لوگ جمع ہونے گے۔ حفرت امام ابوطیعہ رضی اللہ تعالی عند نے ایک محض کو آپ کھیاں بھیجا کہ آپ سے جاکر سئلہ پوچھو کہ ایک محفوں ۔ رضی اللہ تعالی عند نے ایک محض کو آپ کھیاں بھیجا کہ آپ سے جاکر سئلہ پوچھو کہ ایک محفوں ۔ دعویٰ کو اپ کیڑے دھوئی کے ایک محفوں ۔ نگار کر دیا و دعویٰ کو اپ کیڑے دوباری کا حقد او سے قبیا اور کیڑ۔ دوبارہ خاسوشی سے واپس جمیا کہ جو مدے بعد وہ وہوئی کیڑے لیے کر اس کے گھر حمیا اور کیڑ۔ مالک کے حوالے کر دیے۔ اب سوال یہ کرتا ہے کہ کی دھوئی اپنی مزدوری کا حقد او ہے قسیں۔ آبر مالک کے حوالے کر دیے۔ اب سوال یہ کرتا ہے کہ کی دھوئی اپنی مزدوری کا حقد او ہے قسیں۔ آبر مالک کے حوالے کر دیے۔ اب سوال یہ کرتا ہے کہ کی دھوئی اپنی مزدوری کا حقد او ہے قسیں۔ آبر وہ کمیں کہ نہیں کہ بھی کمنا غلا ہے۔

وہ فخص الم ابوبوسف کے درس میں جا پہنچ اور اپنا سوال چیش کیا۔ نام ابوبوسف نے کہ مزدوری اس پر واجب ہے۔ اس نے کما غلط ہے الم ابوبوسف نے فرایا تو چے کتا ہے دوبارہ سوال کیا گیا تو امام ابوبوسف نے کما یہ جہ مزدوری واجب شیں اس فخص نے کما یہ بھی غلط ہے۔ قاضی ابوبوسف اس وقت مجد سے اٹھے اور جو تا بنل میں دبائے دو ڑے دو ڑے حضرت الم ابوطنیف رضی افتد تعالیٰ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے انہیں دیکھتے ہی قرویا دھونی کا مسئلہ سے کر سے ابود (یہ بت صرف لیے شاکرد کا غرور تو ڑنے کے سے تھی۔)

اس مئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے ابوالقائم رحمتہ اللہ علیہ فروتے ہیں کہ پچھ عرصہ کے بعد

یں نے اس مسئلہ پر محفظو کی تو مجھے بتایا گیا کہ وحوبی نے پہلے کپڑے وحوفے سے انکار کر ویا تھا وہ

ایری کا حقدار نہیں رہا تھا۔ آگر وہ کپڑے وحوفے کے بعد انکار کرآ تو حقدار تھا۔ ابوالقائم بیٹیہ اس

احت ( وجہ ) بیان فرائے ہیں کہ وحوفے سے پہلے کپڑا کے کر انکار کر دیا 'وہ عاصب ہو گیا' ایک

سب غصب شدہ چیز کی مزدوری کا حقدار نہیں۔ اگر اس نے پہنے وحویا بھر انکار کیا تو وہ مزدوری کا

مذر ہے۔ وحوفے کے بعد اس نے انکار کیا وہ کپڑے کا عاصب تو ہے گرجب اس نے کپڑا لوٹا دیا تو

سب کیا ہوا مال واپس سمیا تو آب وہ عاصب نہیں رہ۔ وہ مزدوری کا حقدار ہوگا۔

حضرت اہم یوسف کے واقعہ کے اوں اور " تر پی فضل بن غائم نے اضافہ کی ہے۔ پہلی اور " تر پی فضل بن غائم نے ان کی بیمار پر سی کے تو بیہ کہ انام ابویوسف بیمار ہوئے ، حضرت اہم ابو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پر سی کے شہریف ہے گئے ، پھر تشریف لے گئے تو بیماری کی وجہ ہے بدُھال ہے۔ " پ نے اناللہ وانا الیہ عون پڑھ کر قربای بین تو اپنے بعد تہیں اپنا نائب بنانا چاہتہ تھا اگر تم میری زندگی بی بی فوت ہو کے تو وگوں کے لیئے بردی مصبت " نے گئی اور تمارے ساتھ بی علم کے چھٹے فٹک ہو ج کیں گے۔ آ وگوں کے لیئے بردی مصبت " نے گئی اور تمارے ساتھ بی علم کے چھٹے فٹک ہو ج کیں گے۔ ایام ابویوسف میں معہوف ہو گئے ، کچھ غرور حمیا تو اہم مرائید ہے۔ پہنے شاکرد کو ایک سطح پر رکھنے کے لیئے آیک سوال افعایا۔ آپ کو معلوم تھ کہ ابویوسف اب بی نہو کر میرے پاس آ کی گئی وہ آئے دیکھتے بی فربایا وطوبی والا ممثلہ لے آگے ہو۔ اب بی کاغور ٹوٹ چکا تھا۔

حضرت عام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عدد نے مزید قربیا بید وہ فخص ہے جو بے بناہ عوم پر عبور اللہ ہے۔ لوگوں ہیں بیٹھ کر وہنی مسائل پر محفظہ کر آئے ' فتوئی جاری کر آئے مگر حال بید ہے کہ است رو " کے مسائل ہیں ہے ایک مسئلہ کا جواب نہیں آ آلہ حضرت لنام ابو بوسف نے اپنے استاد مسئلہ کا محفظہ رضی اللہ تعالیٰ عدد سے سوائل کیا حضور آپ مجھے دھولی کے مسئلہ کا مجھ کے مشاہہ کا مجھ مسئلہ کا مجھ کے عزارت فرمائے۔ آپ نے وضاحت کی دھولی نے آگر کپڑا لینے کے بعد وہی کپڑا وھویا تو وہ مناور کی خفا ابنا بنا لیا تھا اور اسے اپنے لیئے وھویا تھا۔ نے افکار سے پہلے وہ کپڑا وھویا تھا تو وہ مزدوری کا حقار ارتھا۔ آپ نے اپنے شاگرد ابو بوسف کو اندار تھا۔ آپ نے اپنے شاگرد ابو بوسف کو سے نے انکار سے پہلے وہ کپڑا وھویا تھا تو وہ مزدوری کا حقار ارتھا۔ آپ نے اپنے شاگرد ابو بوسف کو سے نے نوبا جو مخص اس گائی ہیں جنا ہے کہ اب وہ بڑا عالم بن گیا ہے اسے مزید علم سیکھنے کی سے نر کے فربایا جو مختص اس گائی ہیں جنا ہے کہ اب وہ بڑا عالم بن گیا ہے اسے مزید علم سیکھنے کی

ضرورت شیس اس پر رونا چاہئے۔ وہ غرور عجب اور غلط فنی کا شکار ہے۔

### کوفہ کے ایک رئیس رافضی کو تقییحت

حضرت الم ابوطنیفه رضی الله تعالی عند کے شرکوف میں ایک رافضی برا رکیس تھا۔ بد ، دورت رکھنا تھا، مگروہ اپنی مجالس میں برملا کہتا تھا کہ حضرت عثان ( رضی سد تعالی عنہ ) یہودی 🗀 معاذ الله ) سب اس کے بال تشریف کے محف وہ اہم صاحب کے سمی اور مع شرقی مقام کو ح باتوں باتوں میں سب نے س ر انہی کو کہ سن میں تمہاری بٹی کے لیئے ایک رشتہ الیا ہوں و

زاوہ ہے اور برا دولت مند ہے۔ تآب اللہ 6 حافظ ہے اور رات کو ایکڑ مصد بیدار رو کر نو فل

ہے۔ وہ شب بھر میں سرا قرآن ختم کرین ہے اللہ تعالی کے خوف سے اور ہے کرافضی نے -کی حضور ایسا رشتہ تو مشکل سے مل ہے "ب حدری سجے" اس میں رکاوٹ کوئی ہے ایجھے ایس

ك ب حد ضرورت ب- الم الوطيف رضى المد الدى عند في الله كى يك يك يك شكت ف

غالبہ تپ بہتد شمیں کریں گے' اس نے وجی وہ کوئسی خصلت ہے ؟ فرمایا وہ ترمیا '' بہودی ہے۔ م نے کما اہام صاحب آپ ایسے عالم ہو کر مجھے یہ مشورہ دینے سے بی کہ بیل ایک میودی سے

بنی بیدہ دوں۔ آپ نے فرویا جب تم ایک امیر اور شریف میمودی سے اپنی بنی بیابن پند شیس کرت کیا تبی کریم ملی اللہ عدیہ و کہ وسلم ایسے شخص سے اپنی وو بیٹیال بیرہ سکتے تھے جو یہودی تھا۔ اس ۔

سے کی تقریر من کر استغفار بڑھی اور توبہ کر کے حضرت عنی رمنی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ۔ اعتقاد ہے رجوع کرلیا۔

ایک دن خلیفہ منصور عبای نے حضرت الم اعظم رضی اللہ تعالی عند کو ورور میں . منصور کا پرسنل سکرٹری ( حاجب ) ربیع حضرت کا رن مخالف تھا' وہ جاہتا تھا کہ منصور کے وربار 🗓 آپ کو مزامے۔ اس نے منصور سے کہ کہ میں ابوطیقہ ب جو سے کے دادا (عبداللہ بن عب

کے خدف باتیں کرنا ہے۔ آپ کے واوا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فتم کھ کر اسٹن کرے خوہ وہ ب

دن کے بعد یا دو دن بعد ہو تو دہ اسٹنا جائز ہے۔ تمر ابو حقیقہ کہتے ہے کہ اسٹنا منصلا ہو تو جائز ہے ورند ناجائز ہے۔ انام ابوحلیقہ رمنی انلہ تعالی عند نے کہ اے امیرائمومنین رہیج کا یہ خیاں ہے کہ آ۔

کے تمام نظر کی بیعت آپ کے مائی صحیح نمیں۔ اس نے کما وہ کیے ؟ آپ نے فرہا وہ آپ کے اس بعت کی قشم تو کھتے ہیں گربعد ہیں گرول ہیں جا کر اشٹتا کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی قشمیں برا اور ناجائز ہو گئیں۔ یہ من کر فلیفہ منصور بنس پڑا اور رہیج ہے مخاطب ہو کر کئے نگا رہیج تم اہم منفیہ رضی اند تعالی عند کا بیچھا چھوڈ دو۔ جب دونوں بہر آئے تو رہیج کئے نگا نعمان آج میرا وگرام تھا کہ آپ کی گرون اثرا دی جائے گرتم نیج گئے۔ حضرت برئیج نے فرہایا میرا بھی وں چہتا تھا ۔ سیج تیری گرون اثرا دی جائے گر تم نیج سے صرف آئی بات کی ورند ایک اور بات کر آ ۔ سیج تیری گرون اثر جاتی ہی واقعہ میر بن اسحاق نے اپنے فاوی ہی بدی تفصیل ہے بیان کیا ۔ سیج تیرا حشر نشر ہو جاتا۔ ( یہ واقعہ میر بن اسحاق نے اپنے فاوی ہی بدی تفصیل ہے بیان کیا ۔ ۔ ب

ابوالعباس طوی اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعانی عنہ کے مخالفین میں سے تھا۔ اہم مجی جانتے ہے۔

ہ اس کے خیالت کی ہیں۔ ایک ون حضرت اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعانی عنہ خیفہ جعفر (عبای خیفہ کے دربار میں بیٹھے ہے اور بھی بے شار ہوگ موجود ہے۔ طوی نے کہ آج میں ابوطنیقہ کو قتل کرا کا۔ وہ دربار میں اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعانی عنہ سے مخاطب موا امیرالموطنین! ہم میں سے کی محتم فرمایتے گاکہ وہ کسی کو قتل کردے۔ تامطوم وہ کون ہو گا۔ کیا بادشاہ کے سیے جاز ہے کہ وہ نے قتل کرادے۔ اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعانی عنہ نے فرمایا اے ابوالعباس! کیا بادشاہ حق کا تھم کریں سے نے باطل تھم کریں ہے۔ اس نے کہا حق کا حق کا جا ہے متعلق تم نے یہ باطل تھم کریں ہے۔ اس نے کہا حق کا حق کا ارادہ کر رہا تی گر خود سے بالہ میں مجتمع گیا۔

اس روایت کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لنام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ۔ یے چین کہ جم حضرت جماد بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آیا جایا کرتے تھے ' کبھی ایس ۔ کہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نہ سکیھ ج کمی۔ ایک ون حاضر جوئے تو کوئی مفید بات نہ ال سکی ' صرف ۔ نے اتنا جایا کہ جب تمہ رے سامے کوئی ایس سوال شجائے جس کا تمہارے پاس جواب نہ ہو تو ۔ نے اتنا جایا کہ دیا اللہ سوال کر دیا کرد تا کہ وہ اس سوال کے جواب میں الجھ کر دہ جائے۔ میرے وں میں ۔ یہ یہ تو کوئی ایک بات نہیں جس سے جھے فاکہ بہنے۔ ایک عرصہ گزر گیا میں ایک ون منصور (

عباسی خیفہ ) کے دربار میں موجود تھا تو میرے استحان کے لیئے " رابیج " (پرستل سیکرٹری خلیفہ ) " آ آیا اور کہنے لگا امیرالموسنین کے بارے میں جھے فتوئی دہیجتے میں نے اسے استثنا کے جواب میں الجھ رکھ ویا۔

#### ائمةالعلم

خالد بن بزید عمری کہتے ہیں کہ کوفہ بیں اہم ابو صنیقہ رضی اللہ تحالی عند اہام ابوبوسف اور حملو بن ابی صنیفہ محفظو بیل مرتے تو بھیرت دکھتے تھے۔ وہ جب بھی مناظرہ یا م بہ کرتے تو بھید اسپنے مدمقائل کو فکست دے دیتے سے مطرات اپنے زمانہ بی ائمتہ اسلم تھے۔
علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ بیل نے اہام مالک بن اس رضی اللہ تعالی عند سے بوچھا کہ ۔
دنوں اہل عراق میں جو معزات آپ کے پاس صفر ہوتے ہیں ان بیل سب سے برا نقیہ کون سے آپ نے دریافت فرمایہ اٹل عراق سے کون کون لوگ میرے پاس آتے ہیں ؟ میں نے کہ کہ ابن بہ لیل 'ابن شہرمہ' سفیان ٹوری' ابوضیفہ ۔ اہم مالک عافیہ نے فرمایا تم نے اہم ابوضیفہ کا نام آخر میں کیل لیا' بین شہرمہ' سفیان ٹوری' ابوضیفہ ۔ اہم مالک عافیہ نے فرمایا تم نے اہم ابوضیفہ کا نام آخر میں کیل لیا' میں نے ایک فقیہ گفتگو کرتا ہے تو کیل لیا' میں نے ایک فقیہ گفتگو کرتا ہے تو کیل لیا' میں نے ایک فقیہ گفتگو کرتا ہے تو کیل ایا 'مین بار اپنی رائے ہے کہ اگر جارے فقہ میں کہ بیہ بت بنی برخطا ہے۔ وہ اپنی بت

اساعیل بن میکی رینی فراتے میں کہ امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند مدیند طیبہ تعریف ۔ میے 'جو نقید بھی آپ سے بات کرآ اس کی بات کاٹ کر رکھ دیتے اور اسے لاجواب کر دیتے 'لیکس امام مالک رابیجہ سے گفتگو ہوتی تو ادبا" نرم لجہ ہو آ اور بات سے بات نہ نکالتے تھے۔

الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدد فرماتے ہیں کہ آیک بار ہم حاد بن زید سالم عظمی کو الوادر کینے کے بیئے نجف الرف تک چلے گئے۔ کس نے حماد سے پوچھ کہ میں تیز سواری پر سوار ہوں سورج غروب ہونے کو ہے ججے وضو کی ضرورت ہے تو ججے شام کی نماز کا کیا کرتا چاہئے۔ انہوں ۔ کما تیم کر کے نماز ادا کرلو۔ اس نے میں مسئلہ مجھ سے بوچھا تو میں نے کما چھے رہو جب شفق غائب مونے گے اور خطرہ ہو کہ نماز فوت ہو جائے گی بھر تیم کرتا ورنہ موجودہ حالت میں تیم کا جو

سیں۔ وہ شخص چل پڑا حتیٰ کہ شغق عائب ہونے سے پہلے (مغرب کے آخرت وقت پر ) ایسے مقام پہنچ گیا جہان پانی موجود تھ' اس نے وضو کیا نماز پڑھ ل' صور نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔

حملا بن سلیمان برائی (حضرت ایام ابوطنیت رضی اللہ تحالی عند کے استاد محرم) قرائے ہیں کہ میں نے کئی بار ابوطنیفہ برائی کی رائے کو اپنی رائے کے خواف پایا لیکن بالا خریس اس جینج پر چہنی کہ جم ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند کہتے تھے سیج ہے۔ محر بن جابر برائی فرمائے ہیں کہ جم ایام مصنیفہ برائی میں اللہ تحالی عند کھتے تھے سیج ہے۔ محر بن جابر برائی فرمائے ہیں کہ جم ایام مصنیفہ برائی کو جمل میں جینے ہیں جب استاد اور شاگر دکی ہاجمی محتک میں میں جینے ہیں جب استاد اور شاگر دکی ہی محتک میں میں میں جینے ہیں جب استاد اور شاگر دکی ہی تو آہستہ میں کا جاری کے تو حماد حضرت ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعلی مر کے تظرید کے طلاف بات کرتے ہیں تو آہستہ سے محتک کا رائرہ تک ہونے مگل ہے ' آپ کو استو ہوئے کے باوجود حضرت ایام ابوطنیفہ برائید کی است کو متوانے کے سینے اسے حدیث سے محتل کر دیتے تو حضرت ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعلی عند خاصوش ہو جاتے۔

### ي باشرط طلاق

حضرت الدم ابوبوسف رضى الله تعالى عند قرمات مين كد ابن الي ليلى مراج ساكل مين الدم الم الم الله مراج من الدم الدمنية الله الله تعالى عند سے اكثر مراج بدو جديا كرتے تھے۔ ايك دن مين حضرت الم الد منيف شد مت مين حاضر بوا تو ابن الي ليني مراج الم صاحب سے مسئلہ طاق پر منظالو كر

اقب امام اعظم ۲۵۲

رہے متھے ابن ابی لیکی رہیجہ کمہ رہے تھے کہ ایک مختص نے کہا میں جب کمی عورت سے نکا کرول گا تو اس وقت اس پر طفاق نافذ ہو جائے گ۔ ابن الی لیلی کا خیال تھا کہ وہ عورت اس شرد ، مطلقہ نہیں ہوگی جب تک وہ نہ کمدے کہ فلس قبیلے کی عورت یا فلان نام کی عورت یا فلان شہ ن عورت یا فلان شہ ن عورت یا فلان شہ نورت یا فلان تام کی عورت یا فلان شہ نورت الله ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے سلمہ محققہ سے ماز کیا تو ابن الی لیکن ریڈی جرت زدہ ہو کر رہ گئے اور خاموش ہو گئے۔

حضرت لام محدين الحن ايك مسجد ك المم تقد ايك باكل عورت محى اسكا مقب تحا اسے اس لقب مجے بہلایا جاتا تو ایک محرور گالی دی ۔ ایک امیر رکیس نے اے اس اقب سے باا اس نے اسے ماں بنپ کی نمایت ہی گندی گال دی۔ اس آدی کے ماں باپ اس محد میں رہے تے اس محض نے پاکل عورت کے خلاف ہیں الی مائٹر کی مجس میں دعوی کر دیا۔ ابن الی لیلی عالمہ نے اس یاگل عورت کے لیئے معجد میں کھڑا کر کے دو حدیں قائم کیس اور اسے مسجد میں بھوایا۔ یہ بات امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیٹی تو آپ نے کہ ابن الی کیلی نے ایٹے فتوی میں کر غلطیاں کی ہیں۔ اس مخص کے مل باب کو گالیوں پر دو حدیں مقرر کیس حالانکد گالیوں کا بدی وہ فخص منیں ہو سکتا تھا۔ اس کے وہاں موجود والدین مدی ہونے جا بین تھے محریمال مرعبوں کے بیٹے کے کھنے پر وفہ حدیں نافذ کی محمئیں۔ حالانکہ وہ حدیں ایک مقام پر نافذ شیں ہو سکتیں۔ ایک قال<sup>ے</sup> کے وعویٰ پر صرف ایک صد نافذ ہو سکتی ہے دو صدیں نافذ نسیں ہو سکتیں۔ عورت کو کھڑ کر کے حد قدم کی حالا نکہ عورت کو کھڑا کر کے حد ہافذ نسیں کی جاسکتی۔ پاگل عورت پر حد قائم نسیں کی جاسکتی کیو ۔۔ وہ مرفوع الحقل اور مرفوع العلم ہوتی ہے۔ عورت کو لٹا کر پنواع کیا مانا نکہ عورت کو شاکر تہیں ؟ جانًا مجد میں حد قائم کی حالانک معجد میں حد قائم نہیں کی جائت۔ علی بن سی کہتے ہیں کہ ۔ ابوطیف رضی اللہ تعالی عند کی تقسی بصیرت سے ہم جران رہ گئے۔

ایک ون امیرالمومنین ابوجعفر خلیف عبای نے حضرت امام ابو حفیف وضی اللہ تعالی عنہ کو اب دربار میں طلب کیا' جب آپ دربار میں تشریف نے گئے تو این الی لیے اور ایس شرمہ بھی وہاں موجہ شھے۔ ان وتوں ابن الی لیکی کوف کے قاضی تھے اور ابن شیرمہ بغداد کے قاضی تھے۔ خلیفہ عبار ابوجعفر نے امام صاحب تا بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے بو بھا آپ کا ان خوارج کے متعلق کیا خیال ہے ج سلمانوں کا خون بہتے پھرتے ہیں اور مال اوٹے رہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا آپ کے سانے وہ قاضی سلمانوں کا خون بہتے پھرتے ہیں اور مال اوٹے رہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا آپ کہ خوارج ہے قل و سامبان ہیٹے ہیں ان سے پوچھے۔ خلیفہ نے کما ان سے آپ پوچھ لیا ایک کمتا ہے کہ خوارج ہے قل و ارت اور بوٹ مار کا بدلہ لیا جائے۔ وہ سمرے نے کما ہے کہ ان سے پچھ معلوفہ نہیں لیما چاہئے امام سحب میانی نے فرمایا یہ وو توں بزرگ غلط کہتے ہیں۔ خلیفہ نے کما ای لینے تو آپ کو بلایا گیا ہے اس سحب میانی نے فرمایا یہ وو توں بزرگ غلط کہتے ہیں۔ خلیفہ نے کما ای لینے تو آپ کو بلایا گیا ہے اس فرمائیں۔

آپ نے فرایا اس میں شک تہیں کہ خوارج نے جو پچھ کیا ہے وہ ظلم و ستم ہے۔ مگر میں روفت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان خوارج پر وو سرے مسلمانوں کے احکام خاند نہیں ہوت ؟ آگر یکی افذ ہوتے ہیں تو ان سے کسی فتم کا بدلہ نہیں لا جانے قلہ کیونکہ وہ یافی ہیں اور کافر ہیں۔ اور کافروں سے بدہ نہیں لیا جاتہ بلکہ ان سے جنگ کی جاتی ہے۔ آگر ان پر مسلمانوں سے احکام ان اور کافروں سے بدہ نہیں لیا جاتہ بلکہ ان سے جنگ کی جاتی ہے۔ آگر ان پر مسلمانوں سے احکام ان اور اور کافروں سے بدہ اس مورت میں جب اتمہ اسدم ان اس کو مسلمان سمجھتے ہوں۔ الم ابولوسف بریخ فراتے ہیں کہ اس فیلے سے جعفر مطمئن ہو گیا اور میں جس جس بنہ اور اہل علم جینے جے واہ وا کر اشھے۔

عربن در رینید ایک دن امام ابو حقیقد رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئ وضی عربی را ایک ہمسید شیعہ ( رافضی ) ہے۔ اس نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ نے قربایا اسے کی طرح میرے پاس لے آؤ۔ عمر بن ذر ربیٹی اسے لے کر آگئے۔ اس نے کما میں نے اپنی یہوی ہے کہ است علی حرام " تم جھ پر حرام سے" حضرت امام ابیر حقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے ہیایا تمہ رے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فتوی ہے کہ سے تین طلاقیں ہو گئیں۔ اس شیعہ نے محلے ان کا فتوی نہ سنائے ابنا فتوی بتائے۔ آپ نے فربایا تم نے است علی حرام کر ہے۔ آپ بے فربایا تم نے است علی حرام کر ہے۔ آپ بے فربایا تم نے است علی حرام کر ہے۔ آپ بے فربایا تم نے اس بت کے کتے وقت تماری کیا ثبت تھی ؟ اس نے بتایا میری کوئی نبیت تمیں جمی۔ بے بچھ اس بت کے کتے وقت تماری کیا ثبیں ! آپ نے فربایا جاؤ تماری یہوی کو طفاق شیں ہے۔ اس فتح کی حراک اللہ حیرا " آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فربائے۔" ( آگرچہ عقید تا ہے۔ اس بلت سے کرا ہے۔ ہے۔ اس بلت سے کرا ہے۔ ہے۔

حضرت جماو بن انی حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن منول سے سنا وہ آکثر

لهام ابوطنیفه رمنی الله تعالی عند کی مجلس میں بیشا کرتے تھے ورائے بیں میں نے ایک دن دیکھ کہ آپ کے سلمنے ایک مسئلہ آیا۔ آپ نے اپنے قاتل شاگردوں کی طرف ویک اور کہا کہ اس مسئلہ

غور كركے جواب دو- تمام شاكردول كے سر جھك كے لور غور كرنے لگے۔ وہ سوچے سوچے تھے۔ مجئے مگر ان ہے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اب حضرت امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے سر اعمر سمان کی طرف دیکھا' آپ کی آنگھوں میں آنسو چھلک رہے تھے' فرہایا۔ اے اللہ تو جاتا ہے ٹل آ

تمام مہائل مرف تیری رضا کے کیئے بیان فرما ہورہ۔

ابراہیم بن الزیر میٹند کتے ہیں کہ ایک دن میں مستر کے پاس جیٹ تف کہ امام ابو صنیفہ رض الله تعالی عنه وہاں سے گزرے ' آپ جاری طرف آئے' سلام کیا اور تھوڑی در یرک مھے' پھر پس پڑے کسی نے کما " معر ! امام ابوطنیفہ دیلیے تو "پ کے مخالف شیں کی آپ بھی ان کی خالفت كرتے بين ؟ معر اپني مبك سے فورا الفاادر بات كنے والے سے كما يمال سے دفع مو جاؤا منس

پتہ شیں امام ابو منیفہ مذہر ایک ایبا مرد مجلبہ ہے جس پر کوئی مخالف غانب نہیں سسکت

ابو حباب ما ج كت بي كه بن في عاصم بولك الني وكو ديك كه وه حفرت الم ابو حليف رضى الما تعالی عنہ ہے نتوی پوچھنے آیا۔ آپ نے اس کا صحیح جواب دیا۔ عاصم بہت خوش ہوا اور کہنے گ

ابو منیغہ! آپ پر اللہ خوش ہو' آپ بری بری مشکلت حل کر دیتے ہیں۔ شیبان میٹھ فرماتے ہیں ۔ میں نے معر معر بن در الم ابوضیفہ اور حضرت عاصم برالح التجود کی خدمت میں آئے۔ عاصم ب

حفرت امام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعاتی عنه کو بلا کر اپنے پہلو میں بٹی یا سے حدیث بیاتہ القدر اور مدیث صفوان بن عسال اثنی کی روابت سے دریافت کی۔ یاد رہے عاصم بن الی النج د رائیہ دہ بزرگ

بیں جنمول نے معرت لام ابو صنیفہ رضی الله تعالی عنه کو قرآن مجید برهایا تف آب بھرہ کے "ا شیخ المقرى " عقد انهون في ياد دلهي البوطيف جب آب يج عقد تو الدر ياس قرآن مجيد راهة "

كرتے تھے۔ اب ہم بور سے ہو گئے ہيں آج ہم آپ ہے مسائل فقہ كى تحقیق كے ليئے عاضر ہو۔

کلبی نے اینے ووستول میں الم بوطیقہ رضی اللہ تحالی عند کو دیکھ کر کہ لوگو! اس مخص م و کچھ او' مجھے جس مسئلہ کی شخفیق کی ضرورت بڑی میں نے ان سے بی پوچھا حالاتکہ ایسے مسائل

#### یے لیتے بہاڑ کی طرح بھاری تھے۔

جميوالله وصالى ملت فرمات بين كه بهم أيك ون عطاء بن الى رباح ك ياس بين سق سف اور ے ساتھ الم ابوطیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عند بھی تشریف فراعتے۔ ایک فخص نے ایمان کے بارے ي منظو كا آغاز كي- حفرت المام في بوجه كياتو مومن ب؟ اس في كما جمه اميد ب كه بي مومن ۔ ۔ - ب نے قربیا اگر قبر میں محر تکیرنے تسارے ایمان کے متعلق سوال کیا تو کیا وہاں بھی میں سو مے۔ وہ مخص جیران ہو کی کہ اہم منطبہ نے کس انداز ہے مسئلہ کا حل کر دیا ہے۔ اس واقعہ کو م عزيز بن ابى دواد مظهر بيان كرت بوك قرمات مين كه جب وه مخص دو يرا تو آب في مراياتم ب بن المان البت كرويا الى موقعه ير معرت عطاء غاموش بيث رب-

ایک مخص رات کے وقت اپنی ہوی ہے اور پوال اس مرد نے غصے میں اگر کمد دواتم میری ن پشت کی طرح ہوگ۔ اگر میں آج رات ہر صورت میں تم سے جماع نہ کروں۔ عورت میں ت منى- دوباره جفكرا موا تواس مروف وي الفاء وهرائ مكر اب اسے خيال آيا كه وو كيا كه رو ۔ ساری رائت پریشان رہ مگر عورت نہ مانی۔ صبح انھا کونے کے تمام علاء کے پاس کیا مسئلہ یو چھا مگر ے تسلی بخش جواب نہ دیا۔ آخر وہ حضرت اہام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں عاضر .. بنا سرا ماجرا سنایہ سپ نے یوچھا کیا اس کا جواب حمیں ابھی چاہے؟ کہنے لگا خدا گواہ ہے ست ذہنی اضطراب میں جالا ہوں اور بتایا کہ وہ کوف کے تمام فقیا سے مل کر آیا ہے۔ آپ نے مر ير افسوس م تم سيده اوهر كون شيس أكت أب بناؤ تمهار علام بي ؟ اس في كما بال ے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو آزاد کرود تیری قتم کا کفارہ اوا ہو گیا۔

مطلب بن زیاد مایج نے فرمایا لهم ابو منیفہ رضی اللہ تعالی عند سے جس نے بھی مسئلہ ت کیا یا کسی عالم کوفہ نے مباحثہ کیا آخر اے مکفنے ٹیکنے بڑے اور اپنے مجز و فکست کا اعتراف - عبيدين سعيد القرشي مطيحه كيتے ہيں آج ايسا كوئي فقيد نسيں جو امام ابوحنيفه رمني الله تعالٰي عنه ۔ ہو تو اس نے علمی فوقیت کا وعویٰ کیا ہو۔ عمار بن محمد بیٹیے قرماتے ہیں کہ ایک ون میں نے ام ابوصنیفہ رضی اللہ تعلق عند محبت اللہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے اردگرو لوگول کا بجوم ملك على مقام كے علاء موجود بيل- آب برايك كے سوال كا جواب وسيت جاتے بين ايسا

منافي اعظم ١٨٠

معلوم ہو یا تھا کہ تمام جو لبات آپ کی جیب میں تیار رکھے ہوئے ہیں اور آپ نکال نکال کر س با منتج چلے جارہے ہیں۔

وس بن بزید بن طحان میلفتہ کہتے ہیں کہ حضرت لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند جب کسی مت جواب ویتے تو ایک لمبا سائس کھنچ کر کہتے یاللہ مجھے معاف کرنا میں نے تیری رف کے ہے ۔ کشائی کی ہے۔ لاام ابولیوسف راجے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بے حد مغموم بایا میں گھراگی کہ آج آپ سے کس طرح ۔ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بے حد مغموم بایا میں گھراگی کہ آج آپ سے کس طرح ۔

کوں۔ آپ نے گرون اٹھا کر فرمایہ' ابو پوسف تم بنا کتے ہو کہ ان اجتمادات کے متعلق اللہ تھ ہمیں کس انداز سے سوال کرے گا۔ میں نے عرض کی حضور! اللہ تعالی "پ پر رحم فرمائے' جمتہ ۔ لیئے تو صرف اجتماد کرتا ہے' آپ اٹھے اور فرمایا' اے اللہ جمارا موافذہ نہ کرتا۔

عبدالله بن الاجلم میلی نے فرمایا لهم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، محرعلوم کے غواص ، • خور) منصلہ موتی نکال نکل کر ہمارے سلمنے ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ امام زفر رائیے نے فرہ یا کہ ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفظکو فرہتے تو بوں محسوس ہو تاکہ جیسے آپ کے سربر کوئی فرشتہ م آپ کو جوابلت سنا تا جا تا ہے اور آپ بولیتے جاتے ہیں۔

# چورول کی مرفقاری کیلئے ایک عجیب و غربیب طریق کار

قیس بن الربیج بیٹی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام ابو صنیفہ رضی اللہ تدائی عدد کے بیٹی تھا کہ ایک شخص نمایت مغموم اور محزوم ہو کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت ر بیرے گھر چور داخل ہوئے ان ہے جس قدر مال انھیا جا سکا اٹھا کرنے گئے۔ چو رول میں ہے نے ایک کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی محلے کا ایک رہائٹی تھا۔ اس کا مصلی میری مجد میں ہے اور وہ مصلے پر کھڑے ہو کر ہاتا ہو تماز اوا کرتا ہے۔ اس چور کو بھی معموم ہو گیا کہ میں نے بھی اسے نا لیا ہے وہ وہ آگے بڑھا اور وہ میرا تام انشاء میری ہوں کو تمین طماقیں ہوں گی۔ پھر اس بات پر بھی طف لیا کہ اگر تم سے میرا تام انشاء کے بیری ہوں کو تمین طماقیں ہوں گی۔ پھر اس بات پر بھی طف لیا کہ اگر تم نے میرا تام انشاء کے میں اس کا تامہ میں میں کہ تمیل کو تمیل میں اس کا تامہ وگا کی میں سے بتایا کہ میں اس کا تامہ میں میں سے بتایا کہ میں اس کا تامہ میں میں کہ میں اس کا تامہ میں میں میں کو تمیل کے تامہ میں کی کہ میں اس کا تامہ میں میں کہ میں اس کا تامہ میں میں کہ میں اس کا تامہ میں میں کو تمیل کو تمیل کو تمیل کو تمیل کی کا تمیل کی بیرا کا میں میں کا تامہ میں کے بیرا کی کے تمیل کو تمیل کو تمیل کے بیرا کو کا تمیل کے بیرا کی کھر اس نے بتایا کہ میں اس کا تامہ میں کی تھیں کی کو تمیل کو تمیل کیں کی کو تمیل کی کو تمیل کو تمیل

مثاقب امام اعظم

جس وفت المام صاحب ملیجہ کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کیا گیا تو اصل چور گرفتار کر لیا گیا اور کا بال چوری ہوا تھ اس نے اس کا نام تک بھی کسی کو نہ بتایا 'اب اس گرفتار چور سے وو سرے بر ان کا بھی پند مل کیا اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے چوری کا مال بھی برآند کر بیا گیا اور مول کو مزا بھی ہو گئی۔

علی بن ہاشم ریئے فرماتے ہیں کہ حضرت انام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند علم کا آیک بہت بوا یہ بنے 'جو مس کل کمیں سے حل منہ ہو سکتے وہ آپ نمایت آسانی سے حل فرما ویا کرتے تھے۔ ب کٹر ابن الی لیمی کے فاوئ اور فیملوں کو ہدف تنقید بناتے تھے اور انہیں غلط قرار دیو کرتے تھے۔ یہ لیک اس قدر بدتام ہوئے کہ انہیں منصب تفنا سے معزول کر ویا گیا۔

ابو معاویہ الفترین نامینا تھے مگر کوفہ کے جلیل القدر علماء میں سے متصد وہ فرمایا کرتے تھے کہ نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بردہ کر کوئی عالم وین نہیں و کھا۔ وہ نہ کی سے کی ہاتوں سے خاکف ہوتے اور نہ کسی مباحثہ کے وقت تھیراتے۔ میں نے مناظرہ کے وقت ان 1A Part Contract

#### ے بور کر کوئی باتوصلہ مناظر شیں دیکھا۔

للم ابونوسف وجمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ جب سے ہیں نے الم ابوطنیقہ رضی اللہ عند کی مجالس ہیں حاضری دی ان کی مختلو سی مجھے ان سے نشست و برخامت کا شرف حاصر میں سے نیعلہ کرلیا کہ میں اس شرجی نہیں رہوں گا جمان الم ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند نہیں کے۔ ایک بار مجھے کوفہ سے باہر کسی شرجی جاتا پڑا میرے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ابو ! مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ ہو نہر فرات کے کنارے بیٹ وضو کر رہا ہے وہاں پر شرگ گھڑا ٹوٹ گیا اور وہ شخص اس طرف بیٹا وضو کر رہا ہو جس طرف بیٹی بستا ہے۔ اب وہ کی کر۔ اللہ ابولی سف والی بین بستا ہے۔ اب وہ کی کر۔ اس ابولی سف رائٹ کے بخدا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا میں نے دینے توکر سے اس شرے نکل چلیں جہال مسئلہ کا جواب نہ آئی راہنمائی کرنے والا بھی نہ ہو۔

جب میں کوفہ میں واپس آیا مطرت لام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فدمت میں مد وی تو آپ نے بوچھ کمال گئے تھے؟ میں نے اپنا سارا حال سنا دیا تو آپ بنس پڑے اور کما اس کا جواب نمایت آسان ہے اس بھتے ہوئے پانی سے شراب کی ہو آرای تھی یا ذا نقد بدلا ہوا تھ آ نہ کیا جائے ورنہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

ابولوسف رجمتہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ جی نے ایک دن حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ فد منہ سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک حدیث کی وضاحت جابی دا کان المها ، قدندیں بعد من خبیثا ہل "جب بانی دو تھلے ہو تو وہ پلیدی کا حال شمیں ہو سکا۔ "کیا مطلب ہے۔ جی ما تاویلیں کر آ رہا گر جھے بھین تھا کہ آپ اے تبول نہ فرما کیں گے۔ جی نے عرض کی اللہ تعالی آ۔ پر رحمت فرمائے آپ بی بتا کیں۔ آپ نے فرمایا آس وقت کا سم بیئے جب بران جاری ہو۔ جی اللہ اللہ اللہ اللہ کو بریہ تحسین بیش کیا۔

## خارجیوں سے ایک مکالمہ

حملو بن ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ قربائے ہیں کہ میرے والد گرامی امام ابوضیفہ رضی اللہ خد عدم علمہ کا عدم کے علمی اوراک کی خبر جب خوارج کو بہنی اور انہیں مید معلوم ہوا کہ آپ فسق کی وجہ ہے

تبلہ ير كفركا فتوى شيس ويت ان كے ستر آدى ايك وفدكى صورت ميں آپ كے ياس آسك اس، ونت آپ کے باس لوگوں کا بہت برا جوم تھا اور حفرت لام مربطہ کے باس بیشنے کی کوئی مخواکش نمیں تھی۔ انہوں نے چلا کر کہا حضرت ہم ایک ملت پر ہیں! آپ اینے موگوں کو کہیں کہ وہ ہمیں ملاقات ك سيئ قريب آنے كا موقعہ وير جب به لوگ حفرت المام معطيد كے قريب بيني تو سب نے ميانول ے تلواریں نکل لیں اور کر تم اس امت کے وقتن ہو، تم اس امت کے شیطان مو- مارے ردیک سر آدمیوں کے قن کرنے سے آپ جیسے تھ فخص کو قبل کرویتا بھرہے۔ لیکن ہم قبل کرتے وتت ظلم نہیں کریں گے۔ حضرت امام ابوضیف رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ تم مجھے انصاف ویتا ع بے ہو اگر میہ بات درست ہے تو ہمنے اپنی توارین میانوں میں کر لو کیونکد جھے ان کی چک سے وا سن ہے۔ وہ کہنے سے ہم اشیل میانوں میں کرلیں ہم تو اشیل ہے خون سے والتمین کمنے اعظ ہیں۔ آپ نے قرور چلو تم این سوں کو۔ وہ کئے گئے سید کے وروازے میں ود جنازے سے ۔ ' ایک ایس فخص ہے جس نے شراب کے نشج میں د صت ہو کر جان دی ہے' دو سری ایک عورت ن ان م ب جس فے زنا کوایا اور اس کے پیٹ میں حرام کی اولاد ہے اس نے شرمساری ہے بیخ ك ليئ خود كشى كرنى ب كي سب ان كى تماز جنازه يرحيس ك- سب في يو چهاكيا وه ووتول مرف ے یہودی نتے ؟ کما نسیں ' فرمایہ کیا وہ نمرانی تھے ؟ کما نسیں 'کیا وہ مجوی تھے ؟ کما نسیں ' فرمایہ لو وہ س دین اور کس قدمب پر سے ؟ کہنے گئے اس دین برجس کی تم کوائی ویتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی ر سرا معبود نهیں۔ حضرت محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ کے بندہ اور دسول ہیں۔ حضرت امام سلے ، و تو تم خود گوائی وے رہے ہو کہ وہ ملت اسلام پر تھے الیکن بناؤ کہ ان کا ایمان تمالی تھا یہ چوتھائی یا یجاں حصہ تھ ؟ وہ کہنے گئے کہ ایمان تمائی چوتھ ئی نمیں ہو سکتک آپ نے فرمایا وہ ایمان کی مکتنی ث ر لے کر مرے ؟ انسون نے کہ ایمان کی کوئی مقدار نہیں ہوتی۔ آپ نے قرمایا عجیب سوال ہے ے تم کس گلان میں ہو جب خود ہی اقراری ہو کہ وہ مومن تھے ' چر پوچھتے ہو ان کی نماز برهی جائے سے انہوں نے کہ جمرا سوال ہے ہے کہ کیا وہ جنتی میں یا دوزخی ؟ آپ نے فرمایا جب تم مومن · نے کے اقرار کے بعد بھی سوالات کرنے سے باز شیس آتے تو سنو ان کے بارے میں وہی کمول گا . اہم علیہ السلام نے اس قوم کے بارے میں کہ جو جرم میں اِن سے بردھ کر تھی۔

المام اعظم ١٨٠٠

قرایا فمن تبغی فانه منی ومی عصانی فانک غمور الرحیم الله "جو میری الله کسته گاوه میرا ہے جو جی الله منی ومی عصانی فانک غمور الرحیم الله "جو جی ہے کہ کستا ہے جو جی ہے ہے الله منی علیہ النام نے اس قوم کے متحلق کما تی جو ان ہے جرم میں برسر کرتے تعدیم فاتھ میادک وان تعفیر لهم فالک انت العریر المحکیم الله "اگر الله ان پر عذر تازل کرے تو وہ میران اور علیم ہے۔" یہ مازل کرے تو وہ میران اور علیم ہے۔" یہ حضرت توح علیہ النام کے فرمان کے مطابق سلوک کروں گا۔ آپ نے قربایا اد قالوا ادوم ایک مشرت توح علیہ النام کے فرمان کے مطابق سلوک کروں گا۔ آپ نے قربایا اد قالوا ادوم ایک واقیع میں اور تابع کا الاردلوں قال فیما علمی دیا ہی ہوت کیوں کموں گاجو توح علیہ النام نے قربی تشمیروں الله والا اعمم المعیم الله علی رسی مو قبل النام عددی حرائی الله والا اعمم المعیم اللی قولہ می ادلیم المطالمین الله قبل عددی حرائی الله والا اعمم المعیمان الی قولہ می ادلیم المطالمین شام نام ابو عنیقہ رضی الله توالی عدد کے ان زیروست دارکل کے مدت خوارج نے مشمیار ڈال دیے اور اس مجلس میں اعلان کیا کہ آج ہم ان تمام ندام باطام اور خیالات فاصدہ سے مشمیار ڈال دیے اور اس مجلس میں اعلان کیا کہ آج ہم ان تمام ندام باطام اور خیالات فاصدہ سے متحیار ڈال دیے اور اس مجلس میں اعلان کیا کہ آج ہم ان تمام ندام باطام اور خیالات فاصدہ سے متحیار ڈال دیے اور اس مجلس میں اعلان کیا کہ آج ہم ان تمام ندام باطام اور خیالات فاصدہ سے

بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جس پر آج تک ہم عمل پیرا تھے اور ہم آپ کے نظروت کی روشنی بر دین اسلام کو بی افتیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو دینی علوم سے نوازا ہے۔ راوی نے بتایا کہ جب خوارج کا یہ وقد یمال سے روانہ ہوا تو اپنے خیالات سے توبہ کرکے روانہ ہوا اور سمندہ کے سے ایسنت و جماعت کے مقائد م آگئے۔

حضرت ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آیک ور میں نے قادہ ہے اس فخص کے متعاق سوال کیا جس نے معصبت کی منت بنی۔ اس نے جواب رو اس کا کفارہ کی ہے کہ وہ معصبت کا آئندہ ارتکاب نہ کرے۔ میں نے کما اللہ تعالی تو فرماتا ہے المدس بصاهروں میں سے نہہ شہ یعودوں المافا موا فنتحریر رقعہ ہے اس معصبت پر اللہ تعالی نے تو کفارہ اوا کرنے کا تھم ویا ہے۔ قادہ غیص موجود ہو ہیں بھی فتوی ہے۔ قادہ غیص موجود ہو ہیں بھی فتوی ہے۔ قادہ غیص موجود ہو ہیں بھی فتوی میس دوری گا۔ میں سافھ کے اس برعتی ایک غلطی سے قرآن مجید کی آیات کی دوشتی میں سافہ کر دیا ہوں فور تم ناراض ہو رہے ہو۔ یاد رکھو اب بیں بھی تم ہے کوئی سوال نہیں روشنی میں سافہ کر دیا ہوں فور تم ناراض ہو رہے ہو۔ یاد رکھو اب بیں بھی تم سے کوئی سوال نہیں کرون گا جی بی تم کوئی موال نہیں کرون گا جی بی تم کوئی ہوں۔

FAR

یشر بن المفض رواج فرائے ہیں کہ میں آیک ون حضرت دام ہو جنف رمتی القد تعالی حد کے اس بیضا ہوا تھا آپ نے بخصے آیک بات سنائی کہ ہماری آیک کاریگر ہمائی تھی۔ اس کا آیک توکر تھا آپ رات وہ اپنے کام ہے والیں آپ تو اس کی مالکہ نے جو ابھی تک فیرشدی شدہ تھی اس سے سف لطف اندوز ہونے کے سینے مباشرت کی۔ گریہ کوشش کی کہ اس کا ماوہ منویہ اس کی فرج میں سف لطف اندوز ہونے سکے سینے مباشرت کی۔ گریہ کوسش کی کہ اس کا ماوہ منویہ اس کی فرج میں مرگید۔ اس کے رحم میں چلاگیا اور وہ نطف ہیت میں مرگید۔ اس کے رشتہ دار میرے پاس آئے اور کما آپ اس مسئلہ کا کوئی علی بتا کیں 'آگر بچہ پیدا ہو آپ تو ہمیں بری رسائی اشافی بڑے گی۔ میں نے آپ آپ اس مسئلہ کا کوئی علی بتا کیں ہے جس سے میں کھل کر اور جواب کر سکوں اور وہ اس بڑی ہے بات کر شے۔ انہوں نے بتایا اس کی آبک بچوپھی کی جب کردے جس نے اس کے ساتھ شب کی آپ بھوپھی کو جب کردے جس نے اس کے ساتھ شب کی کرتے ہوں کی ہورت کی جب کی اور کی ہوئے گی اور کی اس کے والے کردے اس طرح وہ ماکنہ اس کے نکاح سے بھی آزاد ہو جسے گی اور سے خورنے کی شرمسری ہے بھی بچ جس کے بھی گی۔ اس کے ماکنہ اس کے نکاح ہے بھی آزاد ہو جسے گی اور خورنے کی شرمسری ہے بھی بچ جس گی۔

اس واقعہ کو ایک دوسرے انداز میں بیان کی گیا ہے کہ ایک دن ہم کوفہ کے باہر سیرہ تفریخ .

ع اللہ میں کرتے رہے والی آرہے تھے تو راستہ میں این ابی لیل طے وہ اپن فیچر پر اللہ علی میں اور اللہ علی کی اور اللہ ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنے گئے۔ جب ایک باغ میں بہنچ تو دہاں چند دو سرے لوگ بھی سیر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بچھ الیک ۔ بجتے والی عورتیں تھیں جو کوفہ میں برنام سمجھی جاتی تھیں۔ ان عورتیں تھیں جو کوفہ میں برنام سمجھی جاتی تھیں۔ ان عورتوں نے ہمیں دیکھا تو

ہماری طرف متوجہ ہو کیں اور ہمارے پاس کھڑی ہو کس گر ہمیں دکھے کر خاموش ہو گئی۔ دع المام ابو منیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما احسنت " تم فے خوش کر دیا " جب ہم آگے ہوئے اب ہم نے آیک دو سرے جو ا ہونا چاہا تو ابن ابی لیلی نے امام صاحب کے یہ الفاظ یود رکھے کسی مجلس ہیں انہیں شرمسار کرنے کے لیئے بیان کر دوں گا۔ آیک دن اس نے آیک عدالت ہے گوائی کے لیئے بیان کر دوں گا۔ آیک دن اس نے آیک عدالت ہے گوائی کے لیئے بلا کر آپ سے تحریری دستھنا کرنے کو کھا معزت نے گوائی تحریر کردی گر ایان و سند آپ کی گوائی اس لیئے مسترد کر دی کہ آپ نے گانے بجانے والی عورتوں کو احسسن کے اور ان فاحشہ عورتوں کو داو دی تھی۔ آپ نے دریافت کی ہیں نے انہیں کب احسسنن کہ گار رہی تھیں یا جب وہ خاموش ہو گئیں۔ گار رہی تھیں یا جب وہ خاموش ہو گئیں۔ گار رہی تھیں یا جب وہ خاموش ہو گئیں۔ نے فرمیا " ابتہ آگبر " ہیں آ نہیں حسنس اس کے سکوت اور گانا بند کرنے پر کما تھانہ کہ سے فرمیا شرقی سے قبول کر لی۔

امام ابوطنیفہ نے کہ ولا بحیق اسمکر،لسیٹی لا ماہدہ اس دن کے بعد ابن او ۔ آپ سے خوف زدہ رہنے گے۔ جب ان کے پاس سخت ترین مسائل " تے تو وہ امام ابوطنیف " اللہ تعالی عند کی خدمت میں بھیج دسیتے۔ "ب اس کی چال کو سمجھ گئے اور بیہ شعر کما ۔

> واذا تكون عظيمة ادعى لها واذا يحماس الحيس يدعى جنلب

( ترجمہ ) '' جب بہت سخت کام ہو تو مجھے بالیا جاتا ہے اور جب حلوہ پکایا جائے **تو ج**ارب کو بنا ب ہو۔''

## بيويال تبديل ہو حکني

لمام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی علیہ نے ایک داقعہ بیان کیا کہ کوفہ میں دو سکے بھائی ہے وانو۔ دو سکی بہنول ہے بیک وقت نکاح ہوا۔ یہ کھانا ہیںا گھرانہ تھا۔ بدی دعو تیں اڑائی گئیں ' جشن کیئے ۔ اور عوام و خواص دور دور سے اس شہری پر آئے۔ رات کے وقت عورتوں نے غطی ہے ایک ج

ے متلوحہ کو ود سرے کے باس اور ود سرے کی متلوحہ ایک بھائی کے باس بھیج ویا۔ ود نوب نے رات ئب ہائی کی اور ہر بھ تی نے دوسرے بھائی کی متلوحہ سے جماع کیا۔ میج بوئی توب راز فاش ہوا اور ہر یے کو سخت پریشانی ہوئی۔ دونوں گھرانے امیر تھے اس راز کے انشاء ہونے سے انہیں شرمیں بدنامی ا فدشہ تھا۔ میرے پاس آئے اور حقیقت حال بیان کی اور بریٹانی میں کماکہ کوئی الی ترکیب بنائیں ۔ ہم موگ بدنای سے چے جا کیں۔ میں نے ان ووٹوں جمائیوں کو جن کا نکاح موا تھا علیحدہ علیحدہ بالیا . ر کیا ہے یوچھا کہ رات قلاس نام کی لڑی کے ساتھ تم نے شب باتی کی وہ کون تھی ؟ اس نے بتایا - اس نے تو اسے دیکھا تک شیس۔ آپ نے اسے فرمایا تم اسے ایک طلاق دے دو۔ اس نے طلاق ے دی۔ میں نے اے کما اب تیری منکوحہ کو طلاق یا متن ہو گئی ہے۔ تممارے لیتے عدت کی ۔ ، رت نہیں' ہاں حمیں اے نصف مرادا کرنا ہوگا۔ اس طرح دوسرے یصلی کو بلایا اور اے بھی مشوره دی اور ات بحی طلاق با تن دوا کر نصف مرک ادالیکی کا که (نصف مراس لیئے اوا کرما تھا ۔ دہ غیر مدخولہ تحین ) پھر میں نے ایک بھائی اور متلوح اڑ کوس کے ویک اور گواہول کو طلب کیا ں کے سامنے اس بڑکے کو کہا کہ بیں وکیل اور گواہوں کی موجودگی بیں تمہدرا فلال بڑکی ہے ٹکاح ی ہوں جہیں اس کا نصف حق مراوا کرتا ہوگا۔ وکیل کی تصدیق اور محواہوں کی شماوت سے کر رے ہے کما تم کو فبلت " میں نے قبول کی۔" اس نکاح سے فارغ ہو کر آپ نے دو سرے ے کو طلب کیا اور اس طرح اس کا نکاح کرویا اب حاضرین کو مبارک کمی منی اور اشیس کما اب جاؤ وت ولیمہ میں عوام و خواص کو شریک کرو متمام برادری نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ لے . ری مشکل آسان کر دی الله تعالی سپ کی مشکلات کو بھی سمان فرمائے۔ جلی بن عاصم ملامحہ فرماتے ۔ کہ میں نے حضرت امام ابو حذیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی قطین و فہیم نہیں دیکھا۔ احمد بن يونس ماييد فرماتے ہيں كه بيس نے وسيع كى زبان سے سنا وہ فرملا كرتے سے كه بيس مام ابو حليفه 'سفيان تؤري ' مسعر ' مالك بن مغول ' جعفر بن زياد الاحراور حسن بن صالح كو ويكها ۔ سب کوف میں ایک وعوت ولیمہ پر موجود تھے۔ اس وعوت پر امیرو غریب ' اعلیٰ و ادنیٰ' غدم اور . برقتم کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک فخص نے انی دد الزکیال کسی دد مرے فخص کے دو

ں سے بیای تھیں گر ولی نے آگر کہا ہم تو بہت بردی مصیبت میں کھٹس گئے ہیں۔ گواہوں نے

پوچھا وہ کیا مصبت ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس مصبت کو کمی کے سلمنے بیان بھی نہیں کر نے الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند نے پوچھ کہ ہتاؤ تو سمی کیا بات ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی عل آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کی منکوحہ غلطی ہے رائت وہ مرے کے پاس چلی گئی اور وہ مرس پہلے کی پاس۔ اس طرح چاروں نے شب باتی بھی کر ہا۔ حضرت سفیان توری ریڑھ نے کہا کوئی سیس ای واقعہ ایک یار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانہ میں بھی رونما ہوا تھا۔ جب یہ بات حسر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے پاس ایک آب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ایک آب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ایک آب معاویہ رضی ایک تو تو ب نے کہا تھی معاویہ نے جھیجا ہے چنانچہ آپ نے ایسے ہی فیصلہ فردی طرح میں نے کہا ہے۔ طرح میں نے کہا ہے۔ طرح میں نے کہا ہے۔ طرح میں نے کہا ہے۔

یوکوں نے حفرت سفیان آؤری رہتے کی بات سنی تو بہت خوش ہوئے گر امام ابو صفیفہ ۔

اللہ تعالیٰ عند ظاموش بیٹھے رہے۔ مسعر نے امام کی طرف متوجہ ہو کر کما آپ کا کیا خیال ہے؟ ۔

نے قربیا حضرت ابو سفیان روج کے سرمنے میری کیا مجال ہے کہ اس کے خدف رائے دور ہے گر ۔

نے قربیا ان دونوں نزکوں کو میرے پاس او آجن کا نکاح ہوا تھ۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ہر کید ملیحدہ عبیحدہ بوچھ کہ جو لڑکی شاوی کی کہی رات تمسرے پاس آئی تھی تمہیں بیند ہے۔ ہر ایک سیاحدہ عبیحدہ بوچھ کہ جو لڑکی شاوی کی کہی رات تمسرے باس آئی تھی تمہیں بیند ہے۔ ہر ایک سیاحات ویا کہ ہاں! آپ نے ایک کو بوچھ جو مڑکی تمسرے بھائی کے پاس رائے کو کما تم کمو کہ ہیں ہوا ہے۔

ہوا بور کے ہاں اور اس کے باپ کا نام بھی بتایہ آپ نے اس مڑکے کو کما تم کمو کہ ہیں سے طور آل دوبارہ نگاح بر ھایہ اور دعوت و ۔

کی اجازت وی۔ امام ابو عنیفہ رضی القد تعانی عنہ کی س تجویز اور تقریر سے بہت لوگوں کو ہوا تھے۔

کی اجازت وی۔ امام ابو عنیفہ رضی القد تعانی عنہ کی س تجویز اور تقریر سے بہت لوگوں کو ہوا تھے۔

کی اجازت وی۔ امام ابو عنیفہ رضی القد تعانی عنہ کی س تجویز اور تقریر سے بہت لوگوں کو ہوا تھے۔

کی اجازت وی۔ امام ابو عنیفہ رضی القد تعانی عنہ کی س تجویز اور تقریر سے بہت لوگوں کو ہوا تھے۔

ہوا۔ مسعر الشے آور امام کا منہ چوم لیا۔ لوگو المجھے اس شخص کی محبت میں ملامت کرتے ہو گر آ

# رفع يدين کي ممانعت

سفیان بن عیب نه فرائے ہیں کہ امام ابو صنیف رصی الله تعالی عند اور اوزائل عطریوں کے کھ جمع ہوئے 'امام اوزائل نے مصرب امام ابو صنیف رضی الله تعالی عند سے پوچھا کہ آپ رکوع اور رکو

اس فخف نے مجھے اور سغیان توری بیٹیے کو بھی مطمئن کر دیو' القد اسے خوش رکھے۔

ے اٹھتے ہوئے " رفع یدین " کیوں نہیں کرتے ؟ آپ نے فرایا اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

اس کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں لمق۔ فوزائی نے کما بیرے پاس صحیح حدیث کی سند موجود

اس کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں لمق ناز میں التے افور سالم نے اپنے باپ سے دوایت کی

اس کے رسولی اللہ صلی اللہ علیہ و سلہ وسلم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہے۔ جب نماز شروع کرتے پھر دکوئ سے کہ رسولی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا مجھے صدیث بین اوقت پھر دکوع سے اٹھے وقت ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا مجھے صدیث بین سے میں سند مرد نے انہوں نے حضرت ابراہیم سے "انہوں نے ملتمہ سے اور انہوں نے مد نئہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صرف آغاز نماذ کے مدیث بین سعود رضی اللہ تعالیٰ عند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صرف آغاز نماذ کے مدید نہیں مرفع برای کرتے ہے اس کے بعد مادی نماذ میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس مرفع برین " تمیں کیا کرتے ہے۔ اس کے بعد مادی نماذ میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس مرفع برین " تمیں کیا کرتے ہے۔ اس کے بعد مادی نماذ میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس میں اٹھ نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس میں اس میں اس کہ بعد مادی نماذ میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس میں اس میں اس کے بعد مادی نماذ میں بھی ہاتھ نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس میں اٹھی نہ اٹھاتے ہے بین مادی نماذ میں اس میں اس میں اس میں اس میں کیا کرتے ہے۔

اوزائی نے کہ بیں تہمیں زہری ہے اور زہری سالم ہے اور وہ اپنے باپ سے رواہت بیان کر بہوں اور سپ جدد اور ابراہیم اور عقمہ اور عبدائنہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عشہ ہیں اور عبدائنہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عشہ ہیں اور سیم اللہ ہے فقیہ بیں اور سیم سالم ہے فقیہ تر ہیں اور منقمہ عبدائنہ بن عمر سے بوے فقیہ بیں اور سیم سالم ہے فقیہ تر ہیں اور معتب کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکنا لیکن اسود بست نہیں عنہا کو محبت عاصل ہے اور معبت کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکنا لیکن اسود بست نہیں عنہا ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبداللہ بن مسعود ہیں ان کے علم سے کا جواب نہیں (جنہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مجی فوقیت عاصل ہے) ہے سن کر اوزائی خاموش ہو گئے۔ اس روایت کو انام ابوالئاس مرغینانی نے مرسل کہا ہے گر ہے ہے اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عمر ابن الحناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ کے تعالیٰ جاس کی وجہ ہے ہی روایت کیا ہے گر اس کا داروہ ار دھرت عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہ عنہ کی عنہ سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ سعود رضی اللہ تعالیٰ سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ عنہ سعود رضی اللہ تعالیٰ سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعود رضی اللہ تعالیٰ سعود رضی اللہ تعالیٰ سعود رضی اللہ تعالیٰ سعود رضی اللہ تعالیٰ سعود رضی اللہ تعالیٰ

ایک مرتبہ اعمش اور اس کی بیوی کا آدھی رات کے وقت جھڑا ہو گیا تھا اعمش نے اپنی و مرا اور گالیاں دیں مرعورت خاموش رہی۔ جب مارنے اور گالیاں دیے سے وز آگیا تو اس

عورت نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ گفتگو کر آتو چپ رہتی۔ کوئی جواب نہ رہی اور نہ ہو آ ا عمش کو پھر غصہ آیا اور کڑک کر کہا کیا وجہ ہے التو میری کسی بنت کا جواب نہیں دیتی۔ صبح ہون مورت کا روبیہ دی رہا' اس کی بٹی نے کما جب رات کو کسی بات کا جواب نہیں دیج تو اب دن کو آ كى طرح بات كرائيں كے۔ اعمش نے كما أكر آج رات تك اس نے جھے ہے بات ندكى توا۔ میری طرف سے طلاق ہے۔ وہ بھی بزی ضدی تھی سارا درج اند کی رات ہوئی تو اس کی لڑی \_ كما العمش من كونى بلت كرو ماكديد معيبت نل جائة عمر اس نے پر بھى بلت كرنا بيندند كى و خاموش ری۔ اب احمش کو اپنی غلطی کا اصابی مجی جوا اور مغموم مجی اب اے بیوی ہاتھ ہے ج و کھائی وی نواس کی پریشانی برحی- عورت تو ون چرجے مطلقہ ہو جائے گی وہ اس گلر میں گھرے ک اور اے خیال آیا کول ند اچی اس تعطی اور پریشانی کا حفرت امام ابوطنیقه رضی الله تعالی عند سے ذ کے دو حفرت کے گھر بہنچ کیا و کھھا دروازہ بند ہے۔ دروازے پر دستک دی تو اندر ہے ، ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیتے عماد بن الی صیفہ کی ''واز آری تھی۔ حماد نے یوچھ کو ر ہے ؟ تو اس نے کما سلیمان۔ آپ نے فرمایا کون سلیمان ؟ اس نے کر سلیمان اعمش۔ حضرت ح مذیجہ نے اپنے والد کرم کو اطلاع دی۔ آپ باہر آئے اعمش کو اندر سے میجے' نمایت عزت و تکریہ ے بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے کر حفرت میں ایک مصیبت میں کھنس گیا ہوں ای کیئے آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہون۔ وہ اصل مئلہ بیان کرنے کی بجائے زمامت ومعذرت سے مختلو کر آگیا الم صاحب نے فرمایا آپ سیدهی بات کریں لکلف کو چھوڑیں اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آگر وہ میج تک میرے ساتھ نہ بوں تو وہ مطلقہ ہو جائے گ۔ وہ اس طریقہ سے جمعے چھوڑ دیتا جائتی ہے۔ بھر اس سے مجھے یہ خطرہ ہے کہ طلاق کے نفاذ کے بعد مجھے نتصان بھی پنجائے گی کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے کی عورت ہے۔ ہم ایک طویل عرصہ الکٹے زندگی گزار چکے ہیں۔ صاحب لولاد جیں' آپ ایما حل بنائیں جس سے معاملہ ورست ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کس رتھیں تمهارا مسئلہ عل ہو جائے گا اور تم مشکل سے نکل آؤ گئے۔ اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے گا۔ آپ نے ایک آدی کو بلاید اور اسے کما کہ تم سے اعمش کے مگر والی مسجد میں طلوع سحرہے پہلے ادان دے "نا اس کے بعد اعمش گھر چلاگیا اور موذن نے تیل از وقت ازاں دے دی۔ عورت نے ازان من ر شکر ہے اس برطاق ہوڑھے اعمش سے جان چھوٹی۔ اعمش نے کہ واقعی تم اب جھ ہے علیحدہ کی ہو اس نے کہا ہاں میں اب خوش ہوں اور آزاد ہول۔ اعمش نے کہا ابھی صبح ہونے کو کانی نے ہے یہ تو ایک حیلہ تی جس سے تم بات کرنے پر رضامند ہو گئی اب میری متم اپنی جگہ اور تم یوی عی رہوگی۔

اس واقعہ کو بین کرتے ہوئے ابو عبداللہ بن الی حقص الکبیر بیٹیہ نے اعمش کا نام تو نہیں نیا ہے جائے گئے ہیں اللہ تعالی عند نے خود اٹھ کر صبح اعمش کی بیوی کو تالیا کہ سے حیلہ میں ہے جائے گئے الم ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عند نے خود اٹھ کر صبح اعمش کی بیوی کو تالیا کہ سے حیلہ میں ہے ہے۔ اس عمش کو بتایا تھا۔ اذان بھی میں نے بی الموائی آگے تیرا خاوند اپنی تشم میں صائف نہ ہو جے۔

# خبت المم باقر القطائلة كي فدمت يس

حضرت ابوعبداللہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عند نے حضرت امام ابوطنیفہ رض اللہ تعالی ابوطنیفہ ہم سے کچھ بوچھے۔ حضرت نے فرمایا حضور شہ لنسٹان بوملط عن السعیم جے فرمایا ابوطنیفہ ہم سے کیا مواجہ ؟ کیونکہ قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا۔ "پ نے فرمایا ابوطنیفہ یہ آپ رہ تھیم سے مراد ہننے وال چیزس ہیں۔ صحت بدن یہ قوت کے متعلق دریافت کیا جائے گا گر اللہ تعالی جھے آپ پر قربان ہونے کی توفیق دے "پ سلم سعد پر روشنی ڈامیں۔ حضرت ابوعبداللہ امام باقر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی سعد پر دوشنی ڈامیں۔ حضرت ابوعبداللہ امام باقر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی سلمہ سے دیا ہوتی کے متعلق سوال کرے گا تو یہ سلمہ دیا ہوتا جائے گا۔ اسعیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں جن کے متعلق ہر ایک سے سوس کیا ۔ بیکونکہ ہماری وجہ سے اللہ تعالی عند نے فوگول کو گراہیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اندھوں کو بینائی ۔ ایم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی حضور میں تعلیت محکمہ ہے اور بی قول

اہم بقر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کھے اور پوچھے اہم صاحب ریاجہ عرض پرداز ہوئے کہ کیا ے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں میں سے صرف بدہد کو مم یا کر اس کے لیے میں کا اظہار فرمایا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عند نے فرمنے کے اصل بات یہ تھی کہ بدہد کی نگائیں زشن کی تمد تک چلی جاتی ہیں۔ وہ پانی کو زشن کے اندر سے ایسے دیکھ لیتا ہے جر ہم ایک شیشے کے برتن سے تیل ویکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ توائی نے عرض تعالی مجھے آپ کی ذات پر فدا کرے مدمد بانی کو تو زشن کی تمول میں ویکھ لیتا ہے گر زمین کی سے مواجل اسے نظر نہیں آیا اور اس میں کھن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابوطنیفہ! جب نقذ میں مواجل اسے نظر نہیں آیا اور اس میں کھن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابوطنیفہ! جب نقذ میں کرتی ہے تو آئے میں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اب تم پر سلام ہو وقت کافی ہو گیا ہے اب تم س

حفرت الم ابو صنیفہ رمنی اللہ تعنائی صنہ اپنے شاگرددں کو لے کر چیے آئے تو حفرت ،-رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس کو ہتایا۔ ابو صنیفہ کے پاس ظاہری علوم کے خزائے ہیں۔ ہ ، پاس باطنی اور روحانی علوم کے ذخائر ہیں۔

لهم ابو حنیف رمنی اللہ تعالی عنہ کو بتایہ کمیا کہ "عرزی " کمتا ہے کہ سیدہ عائقہ صدیقہ اللہ تعالی عنہ کو بتایہ کمیا کہ "عرزی " کمتا ہے کہ سیدہ عائقہ صدیقہ اللہ تعالی عنها تحرم کے بغیر سفر کر لمیا کرتی تھیں آپ نے پوچھا اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنها تمام الل ایمان کی ماں جیں کیا اس حدیث کی روشنی میں تمام مسر آپ کے بیٹے اور محرم شمیں ہیں۔

حتان بن زائدہ ویٹی کے بیں کہ بی ایک دن حضرت امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عد مجلس بیں بیٹ تفا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرہ تیں گے جو یہ پیالے سے پانی پیتا ہے جس کے کنارے سونے کے بیخ ہوے ہیں اور چاہ کی سے مزین ہے۔ ' نے فرایا کوئی حرج نہیں۔ عثان بن ذائدہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مجلس سے چاا گیا تو ہم نے عرض مضور اس مسئلہ پر کوئی مثال قائم کر کتے ہیں۔ آپ نے کما بل' ہم نے عرض کی فرمائیں' تو آپ فرایا کوئی شخص نہر کے کنارے سے گذر رہا ہو اس پیاس گئی ہوئی ہو اس کے پاس کوئی چیز شیں ' وہ شرے پانی نکال کراچی پیاس دور کر سکے وہ صرف جھک کر چلو سے بیان نکال سکتا ہے۔ اس نے مطرح پانی بیا شروع کیا اور اس کے باتی جس چاہری کی انگو شی ہے' اب آپ بین کی کہ کیا اس سے طرح پانی بینا جائز ہے۔ اس کے کہ کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرفایا امارا مسئلہ بھی ای مثل کی روشہ طبح پانی بینا جائز ہے۔ اس کے کہ کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرفایا امارا مسئلہ بھی ای مثل کی روشہ طبح پانی بین جائر ہے۔ اس کے کئی حرج نہیں۔ آپ نے فرفایا امارا مسئلہ بھی ای مثل کی روشہ طبح سے جس حل کریں۔

باب بشتم



ابرائیم بن مسلم مائیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے زبروست ثقیہ ابوجعفر سے سنا

ہ گر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ آیا اور وہ اسے حل کرنے میں

فرماتے تو فرمایہ کرتے جو سے کوئی ابیا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی شامت سے یہ مسئلہ حل شمیں

ہ آپ استعفار فرماتے "بعض او قات آن وضو قرما کرو گانہ پڑھتے پھر استعفار کرتے تو مسئلہ حل

ہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے "اظمار مسرت فرماتے اور کہتے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول

ہ ہے۔ آپ کے اس طرز عمل کو فنیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے سنا تو بے پناہ روئے اور

ہ اللہ تعالیٰ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ وہ یاکباز اور متی ہونے کے

ہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کا کیا ہوگا جس کے بے شہر گنہ ہوں گے۔

ہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کا کیا ہوگا جس کے بے شہر گنہ ہوں گے۔

ہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس کا کیا ہوگا جس کے بے شہر گنہ ہوں گے۔

خارجہ بن مععب منتج فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں چار ہزار علاء کرام کو طاموں اور دنیائے

اسلام میں میں چار یا پانچ کو بھیرت و وانشمندی میں ایگند روزگار باد- ان میں ایک امام ابوحیہ الله تعالی عند ہیں۔ آپ فرواتے ہیں جو محص موزول پر مسح کا قائل ند ہو یا اس مسئلہ ؟ ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی غدمت کرتا ہو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ عقل سے عاری ہے۔

### حسن فراست کی ایک مثل

حضرت اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعانی عدد نے ابتدائے زمانہ میں چند شخصیات کے بار۔ بعض السکی باتیں کمیں جو واقعی حرف و رست ثابت ہو کیں۔ "پ نے حضرت واؤد صار اللہ علیہ کے متعلق فرملیا آپ عباوت کے لیئے ضلوت اختیار کریں گے۔ امام ابو بوسف رحمتہ جو ابھی زیر تعلیم تھے فرملیا آپ دنیا کے سیئے اپنی دبنی علیت کو استعمال کریں گے۔ دبنے کہ شاگرہ حضرت زفر رحمتہ اللہ علیہ کو فرمایا تم علم کلام میں ماہر بنو گے۔ ان تمام حضرات کے متعلق فرمایا تھا ویسے بی ہوا۔

حضرت نافع بن فیم مقری منی رحمته الله علیه فراتے ہیں کہ ہم وگ مکہ کرمہ مے میں ایک منزل پر قیام کیا مضرت امام ابوضیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ بھی ہورے ساتھ تھے۔ فوش سے مجھے حضرت امام رواجے کے نمایت قریب رہنے کا موقعہ مل میں نے دیکھ کہ ہرا میزبان سے فیلہ حضرت ابوضیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی ہے بناہ عزت کرتا ہے اس نے "فری دن تک " ب اعزاز و اکرام کی بجا آوری میں کو تاہی نہ کی۔ گر حضرت امام ابوضیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ فرمت نہ کے۔ گر حضرت امام ابوضیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ فرمت نہ مصاحب خانہ میزبان بڑا بخیل اور میئم ہے۔ لوگوں نے کہ حضور اتی خدمت اور فیضی کے مصاحب خانہ میزبان بڑا بخیل اور میئم ہے۔ لوگوں نے کہ حضور اتی خدمت اور فیضی کے ب اس الفاظ میں یاد فرما رہے ہیں وہ بھیارہ ہماری عزت کر رہ ہے 'خدمت کے مینے ، اس کے ایک ان الفاظ میں یاد فرما رہے ہیں' وہ بھیارہ ہماری عزت کر رہ ہے 'خدمت کے مینے ، اس کر فرہ ۔ بھرتا ہے' ہر صم کی ضروریت بوری کر رہا ہے۔ امام صاحب رینی نے دوگوں کی باتیں میں کر فرہ ۔ بید مختص بول بی محسوس ہوتا ہے۔

حضرت نافع مینید قرماتے ہیں کہ جب ہدا قائد روانہ ہونے لگا تو میں نے اس محص کہ مزازو لینے بیشا ہے اور کئے لگا۔ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند ایسے میرا حسب چکاؤ بھر چید ۔ آپ نے قربایا تمام معمان اسے پائی پائی کا حساب دے دیں اور کوئی محض کی یا رعائت نہ ماتے۔

نے اس کا حماب چکا دیو۔ ہم نے الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا آپ نے اس کی مس حدت سے بخیل اور لئیم کر تھا؟ آپ نے فرطیا میں نے اس کی گدی میں ایک الی نشانی ویکھی تھی جس سے مجھے بقین ہو گیا کہ یہ نمایت ہی بخیل اور لیئم ہے۔ حضرت نافع میلیجہ فرماتے ہیں ہمیں الم بوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست پر داورے پڑی۔

جربن عبدالجبر حضری رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ حضرت نام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وگوں سے برے حسن سلوک سے بیش آئے 'اپ اسحاب و احباب سے ملتے جلتے اور اپ قربی مستوں کی ضروریت کا خیال رکھنے یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ جی نے آپ سے براہ کر کسی کو سے رکھا کہ اپنا دیال رکھنے ہوں۔ وہ مزید فرائے ہیں کہ شرافت اور سے دیکھا کہ اپنا دیال رکھتے ہوں۔ وہ مزید فرائے ہیں کہ شرافت اور ایک جس حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند اپنی مثال آپ تھے۔ وہ اپنی عقل و فراست سے ہر یہ کو اپنا ہمنو ابنا لیتے۔ پھر ہر ایک پر احسانات کی یارش کرتے۔

### يدادلي سالات برآمد كرالي

حضرت بحرین فینس ماہر فرلیا کرتے تھے کہ آگر سارے زمانے کی عقلیں جمع کر لی جائیں اس صحب میابی عقص کے سمنے بیج و کھوئی دیں گا۔ ایک فحض نے اپ آیک دوست کے پاس فر روزیم بھور امانت رکھے۔ چند و نول کے بعد اس نے مطالبہ کیا تو اس نے افکار کر ویا۔ وہ برا یوا کہ اس فخص نے کیا کیا۔ کوئی گواہ نہ تھا وہ اپنی پریشنی لے کر حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ اس فخص نے کیا کیا۔ کوئی گواہ نہ تھا وہ اپنی پریشنی لے کر حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ اس من مارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم کسی دو سرے سے بات نہ کرنا صرف سے س کا نام و میطابتا دیں۔ اس نے بتا دیا۔ اب حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اس کیا نام و میطابتا دیں۔ اس نے بتا دیا۔ اب حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حافظت نے بھیجا ہے وہ جانے ہو تیموں کے مال کی حفاظت نے سال کسی ایک ہو۔ انہوں نے بچھے تھم دیا جانے ہو تیموں کے مال کی حفاظت نے سال کسی ایک ہو۔ انہوں نے بچھے تھم دیا ہے کہ ایس دیا نزار آدی منتب کریں تا کہ جب رتب کہ ایس دیا نزار آدی منتب کریں تا کہ جب رتب کہ ایس دیا نزار آدی منتب کریں تا کہ جب رتب کہ ایس دیا نزار آدی منتب کریں تا کہ جب رتب کہ ایس دیا نزار آدی منتب کریں تا کہ جب رتب کی دیا نزاری کی تعریف کی ہے۔ آگر آب اس ذمہ داری کو رسوں نے سے کہ دیا تا کی دیا نزاری کی تعریف کی ہے۔ آگر آپ اس ذمہ داری کو رسوں نے آپ کا نام لیا اور آپ کی دیا نزاری کی تعریف کی ہے۔ آگر آپ اس ذمہ داری کو رسوں نے آپ کا نام لیا اور آپ کی دیا نزاری کی تعریف کی ہے۔ آگر آپ اس ذمہ داری کو

عامب اعام عظم ۱۹۳۲ ماد

قبول کریں تو میں امیرالموسین کو آپ کا نام دے دول۔ وہ فض سے بات من کر چوا تہ ہے۔
امیرالموسین بھی الم ابوطیقہ کی سفارش سے جھے دیائتدار فتن فرا رہے ہیں۔ وہ گرگر جاس متصب اور انتخاب کا تذکرہ کرت لب الم ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فض کو ، ثم قوراً جاکر اس فخص سے اپنی لمات کے بوٹائے کا مطابہ کرد اور باتوں باتوں ہیں اسے بتا ۔
میرے قربی احب میں سے ہو۔ وہ فخص اس کے پاس پہنچ اور حضرت الم میلیے کا بتلایہ ہو میں کہ دیا۔ اس نے کما ظرت کو تمہارا مل میرے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے 'چنانچہ اس کی فیلی فلا میں کہ دیا۔ اس نے کما ظرت کو تمہارا مل میرے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے 'چنانچہ اس کی فیلی فیلی میں حضر ہوا 'شکریہ اوا کیا کہ آپ کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر میں حضر ہوا 'شکریہ اوا کیا کہ آپ کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے مل گیا۔ و مفر کی سفارش اور فراست سے میرا مال جھے میں کا فراس سفر کی کی مفر کی سفارش اور کی کا تھا۔ اس کا فراس سے نوازیں ہو کیا کہ میں کے ایک فریب کی ضبط شدہ امات و پس در دی ہے۔ اپن مقصد ہورا ہو ہو کہ میں شرک کی آیا کرو۔

حضرت الم ابوصنیفہ رضی اللہ تو آل عند کے ایک شاگرد ابن مبارک رحمتہ اللہ عدیہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ کمہ کرمہ جارہے تھ واستہ بیل قیام کیا تو ایک موٹا آزد بجر کے پہلا سب نے فیصلہ کیا کہ آج گوشت میں سرکہ مد کر کھیں جائے۔ لیکن سفر میں ابارے یہ برتن نہیں تھا جس میں سے گوشت اور سرکہ طایا جاسکے۔ سب فکر مند تھے کہ کیا کریں میں ۔ اببر حفیفہ رضی اللہ تحالی عنہ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرایا فکر نہ کرو۔ آپ نے ریت میں ۔ گمڑھا کھودا اس کے اردگرد ایک موٹا سا کپڑا بچھا ویا جس میں سے سرکہ باہر نہ فکے۔ اب سرکہ اور گوشت اس میں ڈال کر بھگو رہا۔ ہم سب نے ہی گوشت کو پکایا اور کھیں اور امام ابوصنیفہ رضی ۔ اور گوشت اس میں ڈال کر بھگو رہا۔ ہم سب نے ہی گوشت کو پکایا اور کھیں اور امام ابوصنیفہ رضی ۔ نقائی عنہ کی اس تدبیر پر عش عش کر اٹھے کہ اس ویرائے میں سفر کی صافت میں آپ کی فراست ۔ کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعائی کا شکر اوا کرو " تمہاری خواہش کے معابق اللہ تعائی نے ہم کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعائی کا شکر اوا کرو " تمہاری خواہش کے معابق اللہ تعائی نے ہم سب ا

-3

-6., 8

ایک محص نے حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کہ عرض کی خور میں نے ایک تیتی چڑ گھر میں رکمی بھی گر بھول کی ہوں اس کے لیئے بڑا پریشان ہوں' آپ وَلَ شری مسئلہ تو نہیں' میں کیا کروں۔ وہ محفی آپ کی ہائت من روئے شری مسئلہ تو نہیں ' میں کیا کروں۔ وہ محفی آپ کی ہائت من روئے لگا اور عرض کی حضور کوئی تدبیر تکائیں۔ میری بری تیتی چڑ تھی۔ آپ نے حاضرین کو کہا چلو مرفی اس کے گھر چلیں ور وہل ہی کوئی تدبیر تکائیں۔ تمام رفتاء آپ کے ماتھ اس محفی کے گھر آپ اس کے گھر چہاں ور وہل ہی کوئی تدبیر تکائیں۔ تمام رفتاء آپ کے ماتھ اس محفی کے گھر آپ نے فرویا تم موگ بھی آپ فیتی چڑیں چھیا کر رکھتے ہو۔ بناؤ آگر یہ گھر تمہارا ہو تو کس حصہ بی چڑ چھیاؤ گئے۔ کسی نے ایک جگہ نشان بنایا۔ کسی نے ایک جگہ نشان بنایا۔ کسی نے ایک جگہ نشان بنایا۔ کسی نے ایک جگہ نشان گایا اور اسے کھوونے کا تھم دو۔ چنانچہ وہاں سے اس فیص کی قبلی چڑ بر آپ ہو گئے۔

ای طرح کا یک واقعہ حضرت حس بن زود مرفیہ نے بیان کیا کہ کونے میں ایک محض اپنا رہن میں دفن کر سے بھول گیا کہ کس جگہ دفن کی ہے۔ اسے یاد نہ رہا اور وہ ایک عرصہ تک رہن میں دفن کر ہے بھول گیا کہ کس جگہ دفن کیا تھا۔ بالا تر امام ابو صنیفہ رضی اللہ رسونے کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرایا ہے کوئی فقتی مسئلہ تو تمیں ہے ۔ میں س پر اپنی رے دون البتہ میرا ایک مشورہ ہے کہ تم آج ساری رات اللہ تحالی کی ہارگاہ سے مرد تک نوافل پڑھ رہا تھا کہ اسے وہ جگہ یاد آگئی ۔ میں س بر اپنی رے دون کیا تھا۔ وہ رات کے وقت نوافل پڑھ رہا تھا کہ اسے وہ جگہ یاد آگئی ۔ میں سے اپنی بل دفن کیا تھا۔ نوافل چھوڑ کر حضرت قیام میلیجہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور اس سے اپنی بل دفن کیا تھا۔ نوافل چھوڑ کر حضرت قیام میلیجہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور کے ۔ میں اس کیا در دہ جگہ یاد آئی جمل جی گون کیا تھا۔ امام صاحب مولیجہ نے فرویا جھے یہ خیال تھا شہدت تھے سردی رات عبورت نہیں کرنے وے گا۔ لیکن اچھا ہو تک یود آنے کے باوجود بھی تم شہدت تھے سردی رات عبورت نہیں کرنے وے گا۔ لیکن اچھا ہو تک یود آنے کے باوجود بھی تم شہدت کے طور پر سردی رات عبورت نہیں کرنے وے گا۔ لیکن اچھا ہو تک یود آنے کے باوجود بھی تم شہدت کے طور پر سردی رات عبورت نہیں کرنے وے گا۔ لیکن اچھا ہو تک یود آنے کے باوجود بھی تم

ابن معین بایٹی فرمان کرتے تھے کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ استنے صاحب بصیرت تھے ۔ - کے سامنے کوئی فتحص جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کی ۔ د ِ عقمندی کی بے بناہ تعریف کی ہے اور اپن تحریوں میں بدی متاسی میان کی جیں۔ امام مكتب عناقب لمام اعظم مكتب

ابوبوسف میٹی قرملتے میں کہ مجھے ہزاروں اٹل علم کی محبت میں بیٹنے کا موقعہ طا گر ہیں ۔ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند جیسا صاحب بصیرت کسی کو نہ پایا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا مشاہدہ یہ ۔ ہے کہ حفرت المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند جب گھرے باہر نکلتے تو اپنے جوتوں کے تھے ۔ درست فرمالیا کرتے' آپ اکثر موزے پہنا کرتے تھے۔ گر مجال ہے کہ کوئی تسمہ ڈھیلا ہو یہ .

ہو۔ حعرت عیدانلہ بن مبارک نے اپنے مشہدے سے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نقل جس سے حصرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت اور عقمندی فدہر بوتی ہے۔

ابو بدر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ڈیک بخیل شخص تھ اس نے ایک ہزر جمع کر کے صندوق میں رکھے اور اسے باہر ایک جنگل میں دفن کر آیا۔ چند دنوں بعد سمی نے دفن شدہ صندوق نکانا اور لے گیا۔ اسے جب علم ہوا تو دہ اس غم سے نڈھال ہو گیا اور کئی دنو

دفن شدہ صندوق نکانا اور لے گیا۔ اسے جب علم ہوا تو وہ اس غم سے ند حال ہو گیا اور کئی ونو پر اللہ اس کے ہمسائے نے اسے کہا کہ تم امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے ہو، ضرور کوئی راستہ بتا کیں گے۔ شاید تجھے اپن کھویا ہوا مال ال جائے۔ وہ حضرت رویا ہو کی خدمت حاضر ہوا اور کئے لگا میں اللہ تعالی سے مدو چاہتا ہوں گر اس سلسلہ میں آپ کی راہنم اللہ تعالی کی ضرب سے مالے میں اب کی راہنم اللہ تعالی کے ساتھ اس جا گھا میں گئے جمال اس نے مال کے ساتھ اس جنگل میں گئے جمال اس نے مال کیا تھا کہ وہال چند مزدور کھیت سے کھ بیال نکالتے میں مصوف تھے۔ آپ نے ان سے کیا تھا کہ وہال چند مزدور کھیت سے کھ بیال نکالتے میں مصوف تھے۔ آپ نے ان سے کیا تھا کہ اس کر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کیا تھا کہ وہال چند مزدور کھیت سے کھ بیال نکالتے میں مصوف تھے۔ آپ نے ان سے کہ اس کیا تھا کہ وہال پیند مزدور کھیت سے کھ بیال نکالتے میں مصوف تھے۔ آپ نے ان سے کہ اس کر اس کیا تھا کہ وہال پیند مزدور کھیت سے کہ بیال اس کے ساتھ اس مصوف تھے۔ آپ سے اس کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کیا تھا کہ وہا کہ اس کیا تھا کہ وہا کہ اس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کیا تھا کہ وہا کہ وہا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کیا تھا کہ وہا کے کہ وہا کہ

تمنارے ساتھ کوئی اور مزدور بھی کام کرتا ہے؟ انہوں نے کمنا ہال فدن "دی ہورا ساتھی ہے، م کھسیاں نکال کرچلا گیا ہے۔ انہوں نے بتایہ کہ اس کانام" زر زر" ہے اور وہ فدر محلے کے ہا حمام میں رہتا ہے۔ امام صاحب اس بخیل آدمی کو لے کر اس جمام میں گئے، حمام کے مالک کو پوچہ

آپ اس مخض کو جانتے ہیں جس کا نام زر زر ہے؟ اس نے بتایا وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ آپ . گئے تو اسے وہاں جینے لیل آپ نے اسے علیحدہ سے جاکر کہ کہ تم وہ صندوق نکال دو جو تم نے م

جگہ سے نکالا تھا۔ تہیں نکالتے ہوئے اور گھر تک لاتے ہوئے جس نے دیکھا ہے وہ مخص میں المارے پاس موجود ہے۔ "پ کی بات س کر اس مخص کا رنگ فک ہو گیا اور بلکی ہلکی باتیں کر۔

اور اقرار کیا حضور وہ صندوق میرے پاس ہے۔ میرے اس پر پچاس ساٹھ درہم فرچ ہو گئے ہیں ۔۔ نے فرمایا اچھاتم اے مالک کو واپس کر دد وہ بچاس ساٹھ درہم کا مطالبہ ضیس کرے گا۔ چنانچہ وہ م نے کے وظیر میں سے وہ صدروتی تکال لایا اور اہام صاحب ویائید کو دے ویا۔ آپ نے مالک کے لئے کر دیا۔

## م مالك مرايلي ك متعلق أيك بيشين كوئي

ہم یہل علامہ وار قطنی کی فراست کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مصری گلیوں ہیں کو گئیوں ہیں کو گلیوں ہیں جھے ابن سعید اردی ابھر ، ہوا نوجوان و کھائی رہتا ہے۔ یہ ن سعید سے جو سے چل کر حافظ عبدالغنی سکے نام ہے مشہور ہوستے تھے اور صدیث کے متعلق یا مصل کیا اور حفظ النسب والغرائب میں نام بید۔

#### ش کی ایک علامت

اچھ اذان سناؤ آگ میں تمہاری آواز بہان اوں۔ ہس نے بوری اذان سنائی تو حضرت الم . رضی اللہ تعالی عند نے کہا ہد اچھا آدمی ہے اسے کچھ نہ کمو۔ اس پراس هديرہ نے اے جمد كور مقدمہ سے بری كر ديا۔ الم ابو حفيفہ رضی اللہ تعالی عند نے اذان اس ليئے سنى كه وہ انہ رسول كی شمادت دے اور بھی شمادت ہى كہ وہ انہ رسول كی شمادت دے اور بھی شمادت ہى كرائی كا ذريعہ بن عملی۔

#### قاضی بننے سے انکار

حبد الجبار بن عبدالله خليفه وفت كالمصاحب تما وه حضرت مغيان تورى معزت مسعرا معر شریک بن عبدالله نحصی اور امام ابوطنیفه رمنی الله تعالی عنه کو لے کر وربار می حاضر ہو۔ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کو کہا کہ میں اپنی جان چھڑانے کے کیئے کوئی أ نکالول گلے تم لوگ بھی کوئی ند کوئی حیلہ ذہن تھین کر لو۔ سفیان توری مذہد تو راستے ہے ہی ہد ۔ لکے۔ مستر نے خبیفہ منعور کے سامنے اپنی بردلی کا اظہار کر کے خلامی عاصل کر لی۔ البتہ شریک معنی بھن مے۔ معرف جاتے ہی ظیفہ منصورے مصافی کیا اور اے بوجھنے لکے آب کا کیا ۔ ہے' آپ کی بونڈیوں اور کنیزوں کا کیا حال ہے' آپ کے جانوروں' محورے اونٹ کس حال بیں ج مجھے تب منصب قضاہ ضرور عنایت فرما دیجئے میں تب کے تمام جانوروں کو سیدها کر دول گا۔ مب نے مید سٹالو کر پاکل آوی ہے سرے وار کو تھم دو کہ اے باہر نکال وو-منصور نے حصرت امام اعظم ابو حنیفہ رمنی اللہ تعاتی عنہ کو بلایا سپ کے سامنے منصب کے فیش کی و آپ نے فرمایا اے خلیفہ! میرا نام تعمان بن ثابت ہے میرا باپ کوفد کے کوچہ و باز رئہ کو ڈیال بیج کر ، تھا اور غلام تھا۔ اہل کوفہ کو میہ بات گوارا نہیں ہوگی ایک مضوک اوال موالی کے نہ كو قضا كى مندير بينے ويمين مے اور اس كے فيلے كيے تبول كريں مے۔ خليف نے كمايہ بات ورست ہے۔ آخر میں شریک آگے روسے اور فلف سے گفتگو کرنے لگے تو فلف نے کما دیب اب آپ کے علاوہ کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جسے میں اس عمدے پر فائز کر سکول۔ شریک ۔ حضور! مجھے نسیان کا مرض ہے میں بات کر کے بھول جہ آ ہوں۔ خلیفہ نے کہ نسیان کا علاج موبان ۔ اسے استعل کی کرو۔ انہول نے پھر کر حضور میں کزور اور ست آدمی ہوں' خلیفہ نے کہا آپ \_

یے طوہ آیار کی جائے گا جے کھ کر تک رست ، چاک و چوبد ہو جاؤ گے۔ مند تضاور جیفنے سے پہلے کھ لیے طوہ آیار کی جائے والے کے انہا فیصلہ کھ لیے کو کو کی میں ہر آنے جانے والے پر اپنا فیصلہ مسط کر دیتا ہوں خواہ وہ میرا کتنا قربی علی کیوں نہ ہو۔ خواہ میرا بیٹا بی ہو ' میں اپنی ذات سے بھی سے فیصد نہیں روکن۔ اس طرح آپ کی حشمت اور مقام بجروح ہوگا۔ خلیفہ نے کہا جھے منظور ہے تم فیصد نہیں روکن۔ اس طرح آپ کی حشمت اور مقام بجروح ہوگا۔ خلیفہ نے کہا جھے منظور ہے تم فیصد نہیں ویں گے۔

مند قضاور بینے بی شریک کے مائے جو مقدمہ سب سے پہلے چیش ہوا۔ وہ شابی گھرائے اللہ کے فیصورت کنیز کا تھا۔ وہ سرا فریق بھی عدالت جی موجود تھا وہ کنیز چو نکہ شابی ماحوں کی تھی اس کے بردھ کر قامنی شریک کے بہتو جی جیٹے۔ قامنی شریک نے کہ اے بدبودار عورت! یہال سے اٹھ کر دور ہو جاؤ اور اپنے قبیلہ کے بوگوں کے ساتھ جاکر کمڑی ہو جاؤ۔ کئیز نے کہ یہ بوڑھا اس کے ساتھ جاکر کمڑی ہو جاؤ۔ کئیز نے کہ یہ بوڑھا اس کے ساتھ جاکر کمڑی ہو جاؤ۔ کئیز نے کہ یہ کی کا کا کا کا کا کا کا کہ کے کہ دو تھاکہ جس کسی کا کا کا کا کہ کے کہ دو تھاکہ جس کسی کا کا کا کہ کے کہ دو تھاکہ جس کسی کا کا کا کہ کے کہ دو تھاکہ جس کسی کا کا کا کہ یہ کردوں گا۔ یہ کنیز ضیفہ وقت کی خاص کنیز تھی۔



محر بن ایرائیم بیٹے فراتے ہیں کہ ایک دن حفرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجس رہیں اللہ تعالی عنہ کی مجس رہیں اللہ بیٹے ہوئے تھے ' دہل سے ایک محفی گزرا' آپ نے اس پر ایک نگاہ غط انداز ڈی تو بے نے اس پر ایک نگاہ غط انداز ڈی تو بے نے اس پر ایک انگاہ غط انداز ڈی تو بے نے اس پر ایک استان ' ہے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیہ ساری باتیں سن کر آپ کے بین ' یہ بچوں کا '' استان ' ہے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیہ ساری باتیں سن کر آپ کے بین نے عرض کی حضور ایکیا آپ ہی س محفی کو جانے ہیں؟ آپ نے فرویا' نہیں' ہیں تو صرف بی نے عرض کی حضور ایکیا آپ ہی س محفی کو جانے ہیں؟ آپ نے فرویا' نہیں' ہیں تو صرف نے سے بیا بات کہ رہا ہوں۔ ایک محفی اٹھ اس نے اس جنے والے کا پیچھ کی اور اسے جا بیا۔ نے بین کہ ہی کون ہو؟ اس نے کما ہی ایک مسافر ہوں۔ اس نے کما تمہ دی جیب ہیں کیا ہے؟ اس استان کی شخص ہے۔ بچر اس نے کہ بین کی کہتے ہو؟ اس نے بین کیا کہ بین استان کے بین استان کے بین استان کی میں استان کی بین استان کی میں استان کی بین استان کی بین کی کہتے ہو؟ اس نے بین کی کہتے ہیں استان کی بین استان کی بین کی کہتے ہو؟ اس نے بین کی کہتے ہیں استان کی بین کی کہتے ہیں استان کی بین کی کہتے ہیں استان کی بین کی کہتے ہی استان کی بین کی کہتے ہیں استان کی بین کی کی کہتے ہیں استان کی بین کی کو بین کی کو بین کی کی کی کرتے ہیں استان کی بین کی کرتے ہیں استان کی بین کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں استان کی بین کی کرتے ہیں استان کی کرتے ہیں کرتے ہیں کی کرتے ہیں استان کی کرتے ہیا کی کرتے ہیں استان کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں استان کی کرتے ہیں استان کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کرتے

ہوں۔ وہ شکرد حضرت کی مجلس بیں واپس آیا اور عرض کی حضور آپ کی ایک ایک ہیت درست گر حیرت ہے کہ آپ اسے جانتے تک شیں گر اس کے متعلق یہ ساری معلومات کس طرح ہو۔ ویں؟

سپ نے قربیا 'جب میں نے اسے یماں سے گزرتے ویک تو وہ دائیں ہائیں ویکھ ر۔ قر جھے خیال آیا ہے مقالی آدی نہیں ہے مسافر ہے جو ادھر ادھر نظریں ود ڈائے چلا جو رہا ہے۔ پھر میں ۔ ویک کہ اس کے رڈ گرد کھیاں منڈا رہیں ہیں تو جھے محسوس ہوا ضرور اس کے باس کوئی مبٹی علی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ گئی میں کھینتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بزی دلچیں سے گھور گھور کر وجھ ہے۔ بھر میں نے یہ افرڈ کیا کہ یہ بچوں کا استاو ہے۔

### علم کا صلہ ملتا ہے

کوفہ میں ایک دن سے افواہ اڑئی گئی کہ حضرت ادم اوپوسف سرفتہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ دعشرت دم ابوطنیفہ رضی القد تعالی عند تلک پہنی تو آپ نے فردید۔ ابولیوسف فوت نہیں ہو۔ ، بات غلط ہے۔ توگوں نے دریافت کی کہ آپ یہ بات کیوں نہیں مائے؟ آپ نے فردید کہ ابولیوسف نے علم کی ہے پناہ خدمت کی ہے۔ گر اسے ابھی تلک اس کا پھی نہیں مائ ان کی آپ کو شعول کا انہیں صد نہیں مال افقہ تعالیٰ کس کے علم کو بے تمر نہیں کرتے وہ جب تک اپ عمر کیا حاصل نہیں کر یس کے فوت نہیں ہو سکتے۔ واقعی یہ فبر غلط نگل اور حضرت قاضی ابولیوسف کھی حاصل نہیں کر یس کے فوت نہیں ہو سکتے۔ واقعی یہ فبر غلط نگل۔ اور حضرت قاضی ابولیوسف دین کہ وہ ایک خوش اور افقہ نہیں معطنت عباسہ کے قاضی افتصاتات (چیف جسٹس) مشامی خوش اور خوشحال ہو گئے۔ وہ جوانی ہیں معطنت عباسہ کے قاضی افتصاتات (چیف جسٹس) مشام خوش اور خوشحال راہ ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے ہو شرح تک دنی لحاظ سے مضعل راہ ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس ست سو رکاپ سونا وریڈ ہیں موجود تھ اور ایپ منصب کے اعتبار سے سار۔ ہو قائم اسلام ہیں مسلم فقیہ کی حیثیت سے زندہ رہے۔

### ستو اور بانی کا مشکیره

حضرت المام ابوطنیفه رضی الله تعالی عنه خود بین کرتے ہیں که مجھے ایک سفر میں جنگل 🚤

سے بیان ہے گرزتا پوالہ جھے بیاس گلی تو کمیں ہے پانی نہ طا۔ ایک اعرائی (جنگی ) کے پاس پائی کا سیرہ و تھا۔ جس نے اس ہے ایک بیالہ پائی مانگا گراس نے انگار کر دیا اور کما کہ قیت اوا کر و چنانچہ سے مارا مشکیرہ پانچ ورہم جس میرے ہاتھ فروخت کر دی۔ جس نے رعایت کے لیئے یار بار کما گر س نے کوئی رعایت نہ کی۔ آخر جس نے اس ہیائی کا مشکیرہ فرید کر رقم اس کے حوالے کر دی۔ موری دور جا کر جس نے اس بی کما جس کے اس نے کہ کیوں نہیں اس نے اس نے کہ کیوں نہیں نہیں نے اس نے کہ کیوں نہیں کی نور کا ایک پیالہ وے دو۔ اس نے ستو لیئے اور برای عب سے کھانے لگا چیا کھوں بعد اس بیاس گلی نور کھنے لگا جھے سخت بیاس لئی ہے بیٹھ پائی دو۔ میت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند نے فرمایا 'جس تو یہ پائی فروخت کروں گا تم نے فریدنا ہے تو بہ بیانے کے سیئے پانچ درہم نکاو۔ وہ بہت اصرار کرت رہ تب نے کہ سیر ' بیک پائی کا بیالہ پائچ میں سے بیا کہ دوم منت ساہت کرت رہ کہ کوئی رعایت کریں گر "ب نے کہ سیر ' بیک پائی کا بیالہ پائچ اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ اور بائی کا ایک بیا۔ فریدا۔ سب پائچ درہم میں والی " کا اور دعایت کے لیئے کتا۔ جس نے اس کا اس نے حکور ہو کر بانچ ورہم دیے اور بائی کا ایک بیا۔ فریدا۔ سب پائچ درہم میں والیں " سے اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ میرے باس والیں " سے اور بائی کا ایک بیا۔ فریدا۔ سب پائچ درہم میرے باس والیں " سے اور بائی کا مشکیرہ بھی۔ میرے باس والیں " سے اور بائی کا ایک بیا۔ فریدا۔ سب پائچ کہ سے میں والیں " سے اور بائی کا مشکیرہ بھی۔

يرب بير اشعار الماحظة فرماكين ب

ا بی حیفة دی الفجار ماقب صفی انشریعة باحثهاد صائب عنته همة علمه حتی اعتبی رحدوه معتذر ابلمحة فکره

مثل الحصاحبت عن لاحصاء او عاف كن سريعة كدرء طهر السماك و عارب الحوراء برلاء كن شرودة عدرء

> هبت رياح علومه فتبد دوا مثل الجراد بهبة النكباء

ترجمه) " حضرت لام ابوصنف رضى الله تعالى عند ك مناقب ريت ك ورول كى طرح ب

شار ہیں۔ وہ شربیت کی روشتی میں صاف ستحرا اجتماد کیا کرتے تھے حالاتکہ اس وقت شربیت ۔ مسایل بیان کرنے میں لوگول کو بزی مشکلات کا سامن تھا۔ آپ اپنے علم و نفش کی بیندیوں پر جو ۔ ہم پایہ تنے اور تحقیق کی مرائیوں میں تحت الثری تک نگاہ رکھتے تھے۔ جب سپ کے سوم ہوا کیں چلیں تو ساری دنیا سرمبز و شاداب ہو گئے۔" \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

### ياب منم



حفزت عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ فروقے میں کہ میں نے حفزت المام سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فروقے میں کہ میں نے حفزت المام سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ حضرت المام الوطنیفہ رضی اللہ تعالی علم سے المبین کا گلہ یہ غیبت میں سن ۔ سیب نے فرویا یہ المام الوطنیفہ رضی اللہ تعالی علم کا دانشمندی اور عمی بندی ہے۔ انہیں یہ سندی ہے۔ انہیں یہ سندی ہے کہ ان کی تیکیاں من کہ ان کی تیکیاں من کے تامہ اقبال میں گلہ کرنے والے کی تیکیاں من دی جاتی ہیں۔ سے کا گلہ کی جاتے اس کے تامہ اقبال میں گلہ کرنے والے کی تیکیاں من دی جاتی ہیں۔

کس بیزید بن ہوں ہے سوال کیا کہ اشان کس فتری دینے کے قابل ہوت ہے؟

پ نے فرویا ہیں اور میں ایند تحالی عند کے مقام کو پہنچ جسے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہیں اس بے ہت من کر کہا و فالد اس بھی ایسا کہتے ہیں؟ ( بیزید بن بارون فاہری طور پر اوم ابوطنیفہ میں ایند تعالی عند کے علم کے ای کل شیس تھے ) انہوں نے فرمایو اس سے بردھ کر میرے پاس الفاظ میں ایند تعالی عند کے علم کے ای کل شیس تھے ) انہوں نے فرمایو اس سے بردھ کر میرے پاس الفاظ میں ورنہ ہیں اس سے بھی بردھ کر بہت کرتا۔ آج وزید سے اسام میں ایام ابوطنیف رضی اللہ تعالی عند سے کول فقید شیس ہے اور نہ بی سے جیس باک باز عام دین نظر آت ہے۔ ہیں نے آپ کو ایک ون میں کے محص کے مرکن کے باس کھڑے ویکھا۔ ہیں سے عرض کی آپ اس دیواد کے سامیہ میں آپ کی رہے میں ہے فروی ہیں نے اس محفی سے قرض لینا ہے ' سے میرا مقروض ہے ' میں اس کی اس کے سامیہ ہیں گوڑے ہو کر سود کا جو زیبدا شیس کر سکتا حضرت یوسف بن بارون برطی فروستے اس سے بردھ کر احتیاط اور تقویٰ کیا ہو سکتا ہے۔

یجی بن نی زئدہ رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کا ایک الیا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے یب ون حفزت الله الوطنیقہ رضی اللہ تصافی عنہ سے عرض کی کہ بیل آپ سے اس خداے قدریر کی

قتم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے شدید کری اور دھوپ میں اس شخص کے مکان کی دیر کے ساب میں کوڑے ہونے سے کیوں ایفتاب کی تھا۔ آپ نے فرملا۔ میں نے اس گھروالے سے قرضہ لیما تقد میں اس کی دیوار کے سلیہ میں کھڑے ہو کر فائدہ اٹھاؤں تو سے ایک قتم کا سود ہے ' بے میرا اپن فیصلہ ہے اور میری اپنی ذات کے لیئے ہے ' عوام کے لیئے سے فتویٰ تہیں ہے۔

کی بن القطان رحمتہ اللہ علیہ فرواتے ہیں کہ ہم أیک دن حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعنی عند کی مجلس میں جیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ہاتیں من رہے تھے۔ بی آپ کے چرے پر نظر ڈال تا تکبر و خود نمائی کی بجائے مجھے آپ کے چرے پر اللہ تعنی کا خوف اور ڈر محسوس ہو آ۔ اسمی طرح کی بین معین رافیہ ہے لوگوں نے نام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کے متعلق بوچھا تو آپ نے فروی الله ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند صرف ثقہ فی تھے۔ خدا کی تشم وہ بیت برے متل اللہ تعالی عند مرف ثقہ بھی تھے۔ خدا کی تشم وہ بہت برے متل تھے۔ وہ از روئ قدر و منزات بہت بانہ پایہ تھے۔ انی سے جب امام ابولوسف رافیم کے بارے بیل بوجہا کیا تو آپ نے فرویا۔ وہ " صدوق " بہت سے بزرگ ہیں۔

حضرت قاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالتد بن مسعود رحمته الله عليهم به لوگول في دريافت كي كي سپ باين علم و فضل الم بوحنيفه رضى الله تعالى عنه كا غلام بنا پند كري هي ؟ آپ في فرمايا مضرت الم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه به برده كركوئى على هخصيت نمين ب- حضرت قاسم مراجي فرمايا م مير ماته آيك بار حضرت الم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كى مجالس بيل چبو تو سارى ذرى ان كے غلام ب وام بن كر ربو كے واقعى اليابى بوا آپ نے سارى عمر آپ كى ساتھ كرارى ، آپ جيسا باند بايد فقيد كميں ميسر نميں آيا۔ آپ فرمايا كرتے متھ الم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه ميم بين اور مخى بھى جين

تحضرت ابو عوانہ بیٹی فرماتے ہیں ہیں ایک دن حضرت امام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت ہیں بیٹنا ہوا تھا' آپ کی خدمت ہیں ایک فخض آیا اور عرض کی کہ کوفہ کے گورنر نے ایک فخص کے بارے ہیں مسئلہ بوچھا ہے کہ جس فخص نے مجبور کا شیرہ چوری کیا ہو تو اس کی کیا سزا ہے؟ آپ نے گورنز کو لکھا کہ ایسے فخص کا ہاتھ کلٹ دیا جائے۔ ہیں نے کما سجان اللہ ! کیا آپ نے حضرت انع بن خفری کا میں تھا کہ جس کے کما سجان اللہ ! کیا آپ نے حضرت انع بن خفری کی دوری ہیں قطع یہ خمیں ہے مصرت انع بن خفری کی دوری ہیں قطع یہ خمیں ہے

اور ای طرح محبور کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کانا جائے گا۔ آپ نے حدیث من کر اپنا فیصلہ وائیس لے لیا اور خط میں لکھ کہ اس کا ہاتھ نہیں کانا جائے گا۔

#### عالم اسلام كاسب سے بردا فقيد

عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کوقہ میں پہلی بار آئے تو آپ نے درگوں ہے بوچھا کہ اس شہر میں سب سے برا عالم دین اور نقیہ کون ہے؟ وگوں نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعافی عند کا نام ایا۔ یک روایت ووسرے الفاظ میں بھی آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک دیائے نے وریافت کیا اس شر میں سب سے برا فقیہ اور متقی کون ہے؟ لوگوں نے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کا مام سید اس وقت کے ایک بہت برے فقیہ کی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں کی سال کوقہ میں رہا گھے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند سے براہ کر کوئی فقیہ اور متقی نمیں طا۔

#### کاروباری دیانت داری کی ایک مثل

حفص بن عبدار حمن حفرت الم ابوضيف رمنی اللہ تعالی عند کے کاروبار میں شریک اور حصد وار خصد سے دار ہے۔ آپ نے انہیں کیڑا بیچنے کے لیئے کسی دو سرے شہر میں بھیجا اور ساتھ تی بتا دیا کہ اس کیڑے میں " فدس فلال " نقص ہے۔ کیڑا ۔ بیچنے سے پہلے تم نے گاہوں کو بتانا ہے کہ اس کیڑے میں سے میں یہ عیب ہے۔ صفص بن عبدالر حمٰن نے کیڑا تو بیج دیا گر گاہوں کو کیڑے میں نقص سے سماہ نہ کیا۔ جب امام ابوضیف رضی اللہ تعالی عند کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ نے اس کیڑے کی ساری قیمت غربول میں صدقہ کردی۔

صفص بن غیث فردتے ہیں جو سمان غلطی سے یکا اس کی قبت تمیں بڑار درہم تھی۔ اتنی بنی رقم حضرت امام ابو صفیق میرضی اللہ تعالی عند نے صدقہ کر دی اور ونیاوی نقصان کی پروا نہ کی اور س کے بعد انہیں اپنے کاروبار سے علیحدہ کرویا۔

یاد رہے اس واقعہ میں حقص کا نام آیا ہے یہ دونوں حقص علیمہ علیمہ مخصیت تحمیں۔ یک حقص بن عبدالرحمٰن آپ کے حصہ دار اور شریک کاروبار تھے اور دو سرے حقص بن غیاث ۔ مراجہ آپ کے علوم فقد میں معاون منتھ اور یہ اپنو وقت کے بہت بڑے فقید اور یا کمل عالم وین تھے۔ وہ خلافت عباسیہ میں ایام ابوبوسف روٹی ہے پہلے چیف جسٹس ( قاضی القعناة ) کے حمدے پر ہم شف۔ ان کی معزوں کے بعد ایام ابوبوسف روٹی کو قامنی القعناة مقرر کیا گیر تھا۔

کاروبار میں کو آئی کے اس واقعہ میں حضرت لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی احتیاط کا یہ عالم اتفاکہ اہم حارثی نے اپنی کتاب " اکشف " میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ می روشنی ڈالی ت اور بتایہ ہے کہ اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنے شریک کاروبار کو صرف اس بے احتیاطی ک وجہ سے علیجہ وکرویا تھا اور کاروبار کے تمیں بڑار درہم خیرات کر دیئے تھے۔

### امين شهر

ضیف عبی جعفر منصور نے حصرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعافی عند کو وربار میں بال کر ہمیں بڑار درہم دیتے اور کم اس امات کو اسپنے گھر میں رکھ دیں۔ آپ نے قرب میں مغداد میں ایک مساقہ کی حیثیت سے قیام پذیر موں میں اس امات کی حفظت نمیں کر سکوں گا۔ آپ اسے بیت المال میں رکھ وہ بچتے۔ ضیفہ نے آپ کی بات مان لی محرجب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر سے کئی غریب واٹوں کی امائی میں ' تو ضیفہ نے کم مام ابو صنیفہ رضی للہ تعالی عند نے ہمیں وھوکے میں رکھا۔ وہ تو بحت بڑے '' امین '' بیضہ

قیس بن اربع کہتے ہیں کہ حضرت اہم ابوضیقہ رضی اللہ تعالی علیہ بہت بوے نقیہ اور متنی سے۔ آپ سے بہت علاء حمد کی کرتے تھے' اگرچہ آپ کے پاس جو ضرورت مند آیا اے احسان و مروت کے سے بمائی موٹاتے تھے۔ ابل علم اور طلباء کو انعام و اکرم سے توازتے تھے۔ سپ اپنے زہ سے خیان قرین اور معنی مند انسان تھے۔

یربیر بن ہاروں رائیے فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے

بڑھ کر عقل مند سال نہیں ریکھا۔ وہ انمال میں افضل اور کردار میں متقی ہتھے۔ میں نے ہزاروں
علائے کرم سے علم حاصل کیا کیکن میں نے امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر معلم کھیں
میں بارے انسیں اپٹی زول پر انہ ہو تھے۔ ایک تنظ بھی فائد سے خلال نہ ٹکٹا تھا۔ می عسم

فراتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کے زمانے میں آپ سے بردھ کر افضل انسان کوئی نہ تھا۔ ور نہ ہی ہم نے آپ سے بردھ کر کسی انسان کو متق اور فقید دیکھا۔

علی بن خشرم کی روایت ہے کہ بی عبیسة نے قربایا کہ بیل کے اہم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عدد سے بردھ کر کسی کو زیادہ متی نہیں دیکھا۔ اسی طرح ابراہیم بن تکرمہ مخزوی قرباتے ہیں کہ امام بر حنیفہ سے برا برہیزگار سارے عالم اسدم بیل دو سرا نہیں دیکھا۔ عمر بن ذر قرباتے ہیں کہ امام منیف سفہ رضی اللہ تعالی عند عدل و انصاف کی مثل تھے۔ امام ابویوسف وحمتہ اللہ علی اللہ علی موجود ہوتے بھاتے ہوئے قرباتے ہیں کہ جس مجلس عماء ہیں حصرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند موجود ہوتے بھاتے علم ورع اور بھیرت کی دجہ سے سب پر حادی ر جربہ

حسن بن عمارہ امام بوحلیفہ رضی اللہ تعاتی عنہ کے مخالف تھے اور جمال جاتے ہے کے ۔ نے انتظار کرتے۔ ایک ور فعیفہ وقت نے کوفہ کے تمام علاء کرام کو اپنے دربار میں طلب کی ور ان \_ سائے ایک مسئلہ رکھ۔ تمام عدہ کرام نے اس مسئلہ پر اپنی دائے دی مکر ضیفہ نے اسے فلط قرار و- صرف حسن بن عمارہ نے میں مسئلہ کو اس حسن و خوبی اور صحت سے پیش کیا کہ ترم علانے امير كيا۔ حضرت الم الوضيف رضى الله تعالى عند في فرمان اس ميس كوئي شك منيس كد حسن بن عداره \_ سئلہ صحیح بتایا مران ہے ایک عطی ہو گئی ہے۔ حسن بن عمارہ کہنے ملے یہ ایک مجلس مناظر كا ر اور حلیفه عبای کا دربار تی آمر امام ابوحنیف رضی الله تعالی عنه اٹھ کر میری غلطی اور خطاء پر ت كرتے يو مجھے كيس كاند چھوڑت كر اسور نے خاموش ره كر ميري عزت يى لى۔ وہ أيك یہ کار انسال ہیں اس سینے وہ اپنے مخالفین کو بھی شرمندگ ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد م ابوطیف رضی الله تعالی عند ے راضی ہو گئے اور جمال جستے آپ کی تعریف کیا کرتے اور اہم مینہ رضی اللہ تعالی عند کے علم و فضل کی قدر کرتے۔ محمد بن فزیمہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ، به ہے وہ اہمدیث جو حضرت لهام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مخاف میں حسن بن عمارہ کو " يب الديث " كيت بيل- وه آب كو صرف إس لين "ضعيف الحديث " كيت بيل كد وه المم الوحنيف م الله تعالی عنه کے مداح تھے۔

ای واقعہ کو سمل بن مزاحم بیٹیے نے ایک جگ لکھا ہے کہ خلیفہ کے دربار میں اس مسئلہ بر

was a second of the second of

علائے کرام نے زبروست بحث کی۔ آخر امام ابوطیقہ رصی اللہ تعالی عند کی رائے سب کے ہے۔ حسیم تھی۔ حسن بن عمارہ آپ کی رائے ہے متعق بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور ارخش میں ہوئے اور باتی زندگ سپ کی رائے کا احترام کرتے رہے اور مداح بھی ہو گئے۔

عبدالرحمن نحعی فراتے ہیں کہ جن نے اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بوھ پرہیزگار شیں ہیں۔ احمد الشقصی فرائے ہیں کہ ہم عیسی بن بوش کے گھر ہیں ہیٹھے ہے 'انہوں کہ کہ ہم عیسی بن بوش کے گھر ہیں ہیٹھے ہے 'انہوں کہ کہ ہمیں اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بین کی ہے۔ مجلس میں ایک فخص اور کہنے لگا' ابھی تک آپ لوگوں نے اہم ابوطنیقہ سے توبہ کرنے کا مطالبہ شیں کیا ؟ اہم ابوطنیعہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹے ہیں۔ عینی بن بولس نے اس چانے والے فخص کو مخاطب کر محدیث بیان کرنے میں جھوٹے ہیں۔ عینی بن بولس نے اس چانے والے فخص کو مخاطب کر مقرابی خدا تجھے اس جھوٹ اور گرتائی کی جلدی ہی سزا دے گا۔ ہم تو اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی میں سزا دے گا۔ ہم تو اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی میں مرا دے گا۔ ہم تو اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روائتیں بین کیا کرد گے۔ سنج اہم ابوطنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بردہ کر سچا اور شقی کون ہے ؟

علی بن خشرم فرائے روائے ہیں کہ کسی نے عیسی بن یونس کے سامنے حضرت الم ابوصیہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا شکوہ کیا تو انہوں نے اے سخت الفاظ میں ذائد اور فرمایا ' آج الم ابوصنیف میں مثلی اور پر بیر گار کوئی آدی منیں ہے۔

سلیمان بن شاذکونی میٹے فرماتے ہیں کہ جھے سے کی بن یونس نے فرمایا کہ اہام ابو صنیفہ ۔
خلاف بھی کوئی بلت نہ کرنا اور نہ بی ان کے سسنے میری کسی روایت کو ترجیح رینا۔ خدا کی فتم میں
نے ان سے بردھ کر کوئی متق اور بزرگ نہیں پالے۔ جیٹی بن یونس کا معمول تھا کہ آپ اہام ابو صنید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو برے وثوق سے بیان فرمایا کرتے تھے اور اہام ابو حنیفہ رضی اللہ تحد مند کے قول کو تمام علمائے کوف ہر ترجیح دیا کرتے تھے۔

محمد بن داود مراجع فرائے ہیں کہ اعارے ہل تھیٹی بن یونس تشریف رائے اور اپنی بعل ۔ ایک کتاب نکالی اور اے پڑھ کرستانے گئے اکسی نے کما حضرت آپ امارے سامنے ایام بو صنیفہ رصی اللہ تعالی عند کی روایات بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے تو زندگی بھر ان سے بڑا فقید اور سج انسان نہیں دیکھا۔ ہی انہیں اپنی زندگی ہیں پیند کرتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی۔ یوسف صفار رینی فرماتے ہیں کہ بیل نے وکیع کو فرماتے ساکہ بیل نے صدیث بیان کرنے میں اللہ واللہ میں نے صدیث بیان کرنے میں اللہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عدم حصوب کی بن صحین روزی فرمایا کرتے تھے کہ حصرت و کیسے اللہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عدم کے بارے میں بہت مجمی رائے رکھتے تھے اور آپ کے تقویٰ اور ورع کو بھٹہ اجھے الفاظ میں بیان فرمایا کرتے۔

حضرت عبش رحمته الله عليه فرماي كرتے تنے كه امام ابوطيفه رضى الله تعالى عند دن كو أكثر مداده ركحت أور زياده وقت عبادت خداد ندى بي گزارت وه متنى اور فقيد تنصه ابوداوه حفرى فرمائة بي كه امام ابوطنيفه رضى الله تعالى عند ان طال امور بين بهى تفزى كرتے جن بين كمى كو كوكى فتك و شهر نهيں ہو يا تھا۔ اندازه فرما كي جو مخفى طال امور بين اتنى استياغ كرما ہے وہ حرام امور بين كس من قدر مختاط ہوگا۔

#### كاروباريس احتياط

حصرت امام أبويوسف روثير فرماتے ہيں كه ميرے استو حضرت امام ابوطيفه رضى الله تعالى عنه رئي كيڑے كاكاروبار كرتے ہے۔ أيك دان آپ ے كى نے كيڑا خريدنا چاہا آپ نے آپ بيٹے اشاو ، كى انہيں كيڑا وكھائے۔ حماد واللہ نے تعال كھولتے وقت زبان سے بڑھا " صلى الله على حجد" عرت امام ابوطیفه رضى الله تعالى عد نے بیٹے كو فرمایا آب اس مخص كوكپڑا نه دینا۔ تم نے ورود میں بڑھ كركپڑے كى محسین كر دى ہے۔ وہ مخص چل كيا۔ سادا باذار كھوما كر اس جيس كيڑا ، فيس بيس كيڑا ، مارا باذار كھوما كر اس جيس كيڑا ، اس جيس كيڑا ، مارا باذار كھوما كر دے اس جيس كيڑا ، مارا باذار كھوما كر دے اس جيس كيڑا ، مارا باذار كھوما كر دے اس جيس كيڑا ، اس نه مدے وہ دوبارہ آیا كر حضرت امام ابوطیفه رضى الله تعالى عنه نے لے كہڑے وسینے سے انكار

حضرت منصور رویج فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے والدگرای نے بتایا تھا کہ میں حضرت امام سیف رضی اللہ تعالی عند کی مجاس میں نو سال تک حاضر ہو آ رہا۔ میں نے سادے کوفد میں آپ سیف رضی اللہ تعالی عند کی مجاس میں نو سال تک حاضر ہو آ رہا۔ میں دیکھا اور آپ بیشہ ان بیشہ ان ۔ رم قائم رہے۔

فيض بن محمد الرقى مراجيه فرمات مين كه مين لام ابوحنيف رمني الله تعالى عنه كو بغداد مين ملا-

یں نے اراوہ کی تھ کہ کوفہ جاؤں ' پ نے جھے بلا کر کہ کوفہ جاؤ تو میرے بیٹے جماد کو کہ کا کہ ایک ماہ کا خرچہ صرف دو درہم ہے تم نے وہ یعی روک دیئے ' جدی ہجی ہے ۔ یہ وہ زمانہ تھ جب فیسے ماہ کا خرچہ صرف دو درہم ہے تم نے وہ یعی روک دیئے ' جدری ہجی ہے ہے میں میں کھیا کہ زندان خانہ میں ہجی " پ مسلم کھانا نہیں کھیا کرتے تھے۔ مصور نے اپنے فاص معمال خانہ سے کھانا ہمیں تو " پ نے نکار آپ دو درہم کے ستو کوفہ سے منگوا کر گزر او تات فرمایا کرتے تھے۔

سفیان بن زیاد بغدادی بوشر کی روایت ہے کہ انام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند بریج بڑی گار تھے۔ آپ کا ریشی کپڑے کا کاروبار برا وسیع قند آپ اس کاروبار میں برے تدبیر اور اسم حوض فرمایا کرتے اور مال کے لینے اور وسیع میں سخت چیان بین آب کرتے تھے۔ ایک مدلی آب بیس آبا۔ اسے اپنی بیٹی کے جیز کے بیئے قیمتی ریشی کیڑا ورکار قد وہ کپڑا صرف ایام ابو صیف رمنی تعالیٰ عند کے باس بی تھا۔ لوگوں نے سے بناہ کہ جب تم آب کے کورام بیس جاؤ ور تساری فات کیا عند کے باس بی تھا۔ لوگوں نے سے بناہ کہ جب تم آب کے کورام بیس جاؤ ور تساری فات کیا کہ جب تم آب کے کورام بیس جاؤ ور تساری فات کیو کہ ابو جنیف تو خود بی مناسب قیمت بنات ہیں۔

وہ مخف " ہے کی دکال پر ہیچہ و حضرت کے ایک شامرہ ہے ۔ قت ہو گ۔ اس نے حیا۔
شرید وہ ایام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں۔ اس نے ہڑا ہانگا اس سے کیٹر سستے ، رکھا۔ سر تیست ہو چھی تو دکامدار نے ایک ہڑر روز ہم ہتائی۔ اس محص نے بلا سوچے سمجھے کیک ہڑر ور ہم ۔
جیشے اور سامان سے کر مدینہ جی۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت اہم وضیفہ سے وی کیڑا طلب فریو تے ۔
فی جہایا ہیں نے تو اسے ایک ہڑار ور ہم ہیں فروخت کر دیا تھا۔ آپ نے شامرہ کو فرویا ہم وہ وہ کہ دعوت کر دیا تھا۔ آپ نے شامرہ کو فرویا ہم وہ وہ دووکا دیتے ہو اور زیادہ رقم لیتے ہو۔ آپ نے اس دن ہے دوکان سے کال دیا ور خود اس محص کی حدیث منورہ پہنچے اور ہزار ور ہم ساتھ سے گئے۔ عدید منورہ پہنچے تو اس محص می حدیث منورہ پہنچے تو اس محص می حدیث منورہ پہنچے اور ہزار ور ہم ساتھ سے گئے۔ عدید منورہ پہنچے تو اس محص می حدیث منورہ پہنچ اور ہزار ور ہم ساتھ سے گئے۔ عدید منورہ پہنچ تو اس محص می منورہ کی جودر و ڈھے تماز پڑھے دیکھا۔ آپ نے بھی اس مجد میں نوافل پڑھے شروع کر د ۔

مناز سے فارغ ہو تو آپ نے فروایہ سے کیٹا جو تم نے اوڑہ راہ سے وہ میر سے اس نے میں تم ابو صنیفہ کو جنوں می اس نے سے ایک مناز ہو تھے تی تو تو ہو تا ہو سنیفہ کو جنوں م ۔

اس نے بیں کی شیس آپ نے فروی ابو حقیت میں جو اس تی تر بی کر ابو میں۔ آپ نے وہ جو تھ آپ تو تو تھ اس سے اس نے بیں کی شیس آپ نے نوبی ابو حقیت میں جو اس کی تر تو تھے تھی تم ابو صنیفہ کو سے کیٹ تر بی تو تو سے اس نے بیں کی شیس آپ نے تو تھی تم ابو صنیفہ کو سے گیا تو تھی اس سے تاہے کی کو سے گیا تھی تھی اس سے تابو کر سے نے تابو کر سے تابو کر بھی تو تھی اس سے تابو کر سے تابو کر ابو سے تابو کر ابو سے تابور کر ابور سے تابور کی تابور کر ابور سے اس سے تابور کو تابور کو تو تابور کو تابور کر ابور سے تابور کو تابور کو تابور کو تابور کر ابور سے اس سے تابور کو تابور کر تابور کو تابور کر ابور سے تابور کو تابور کو تابور کر تابور کر تابور کر کر کر تابور کر کر کر تابور کر کر تابور

نیں۔ آپ نے فریا تو تم میرا سے گڑا مجھے وے وہ اور ایک بڑار ور ہم اس کے سے رکھ دیے۔ آن نیں۔ آپ نے فریا تو تم میرا سے گڑا مجھے وے وہ اور ایک بڑار ور ہم اس کیڑے کو ایک عرمہ تک استعال کرنا رہا بول جھے سے چائز نہیں کہ استعال شدہ آبرا واپس ور ایس بڑار ور ہم وں اہل آپ یکھ رقم وے سکتے ہیں۔ آپ نے اے فرویا۔ اس وقت کپڑے کی قیمت چار سو ور ہم تھی۔ آگر تم کپڑا رکھتا چاہے ہو تو چھ سو ور ہم واپس لے لو اور اب یہ کپڑا بطور تحفہ رکھ لو۔ گڑا اس مدنی شخص نے اکار کر ویا۔ اب آپ نے فرویا۔ اچھ آگر تم ایس نہیں کہ سے تو میر کپڑ جھے وے وہ اور اپ ایک بڑار ور ہم و بس لے یو اور جو تم نے استعال کیا ہیں تمہیں معاف کرتا ہوں اس کے باوجود وہ کپڑا واپس ویے پر راضی نہ ہوا۔ اور نہ آپ ہے ایک بڑار در ہم معاف کرتا ہوں اس کے باوجود وہ کپڑا واپس ویے پر راضی نہ ہوا۔ اور نہ آپ ہے ایک بڑار در ہم ہے وہ سے ور کہ کہ ہے ایک بڑار در ہم ہے کہ اس کے چھ سو ور ہم بھی واپس کر فریدا تھ اب حضرت امام ابو ضیفہ رضی اللہ فری عد اس کے چھ سو ور ہم بھی واپس کر دیے در دے کپڑا۔ رکھ پر بھی مجبور کیا اور اس کے جھ سو ور ہم بھی واپس کر دیے در دے کپڑا۔ رکھ پر بھی مجبور کیا اور اس کے جھ سو ور ہم بھی واپس کر دیے در دے کپڑا۔ رکھ پر بھی مجبور کیا اور اس کے جھ سو ور ہم بھی واپس کر دیے در دے کپڑا۔ رکھ پر بھی مجبور کیا اور اس کی جھ سے معذرت اس کے جھ سو ور ہم بھی واپس کر دیے در دے کپڑا۔ اس کے بی مور کیا اور واپس کو فر آگھے۔

عطاء بن جبد رئیر فروتے ہیں کہ کوفہ کے علیء کرام بد اختلاف اس بت پر متفق تھے کہ اہم وطنیفہ رضی اللہ تحالی عند ربردست فقید اور متنی عام دین تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی فقید اور متنی نہ تھا۔ وہ پر بیرگارا روزہ دار اور شب بیدار تھے۔

کیربن معروف برین فرات بین که لوگ ایک بار امام ابوطنیفه رضی الله تعالی عنه کو دیکھتے تو بیان کیتے۔ آپ فقہ بی ہے مثل صاحب بصیرت تھے۔ آپ کی معرفت کا سبب کم ہوگوں کو اوراک تیل کیتے۔ آپ کی عبوت تمام علیء کرام سے بودہ کر تھی۔ آپ کو جو بھی کوئی دیکھتا تو بلا سوچ آپ کی بیزگاری اور فقابست کا قائل ہو جا آ۔ آپ فرملیا کرتے تھے جی نے ایک وان امام ابوطنیفه رمنی الله بیزگاری اور فقابست کا قائل ہو جا آ۔ آپ جیس کوئی وہ سرا انسان ضیں دیکھا۔ آپ کے مخالفین آپ میں عنہ سے عرض کی حضور جی نے آپ جیس کوئی وہ سرا انسان ضیں دیکھا۔ آپ کے مخالفین آپ با گلہ کرتے ہیں تو اس کی خوبیال ہی بیان و گلہ کرتے ہیں تو اس کی خوبیال ہی بیان یا تھی کر گئے۔ آپ جیس علی کی کا برلہ برائی کے خیس دیگھا۔

حفص بن عبدالرحن رینی قرمات ہیں کہ بیں ایک دن ابن عون کو ملہ تو اس نے بوچھا' ، ضیفہ سم حال میں تھے ؟ میں نے کما میں نے ان کے متعلق سنا ہے کہ ان کے شاگرہ کہتے ہیں کہ سنج حضرت الم ابوطنیف رضی اللہ تحالی عدد نے جو کھے کہا ہے کل اس سے رجوع کرلیں ہے۔
اس کے کمالات کے گیت گاتے ہو۔ کیا وہ مخص قابل اعتماد ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بات پر ق تم ۔
سکے۔ انہوں نے کہ ' بی تو حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کا کمال ہے کہ وہ آپنی کی ۔
اصرار نہیں کرتے اور اپنی بات پر اڑتے نہیں۔ حفص بن عبدالر حمن نے مزید کما کہ بیل ۔
جیسا مخص تمام علماء ' فقہا ' ذاہدوں اور عبدول بیل تمیں و کھی اور تقوی کے سب سے اور ،
بیسا مخص تمام علماء ' فقہا ' ذاہدوں اور عبدول بیل تمیں و کھی اور تقوی کے سب سے اور ،
بیس حفق بن عبد ارحمن و بی بیل جو مام ابوطنیفہ رضی اللہ تھی گ عد کے کاروبار بیل شریک جے بیس مثل تک شریک تھے وہ مدیث ، ۔
بیس مثل تک شریک تجارت رہے۔ وہ نیشا پور کے رہنے والے جے ' وہ عالم بھی تھے ' صدیث ، ۔
بیس مثل تک شریک تجارت رہے۔ وہ نیشا پور کے رہنے والے جے ' وہ عالم بھی تھے ' صدیث ، ۔
بیس مثل تک شریک تجارت رہے۔ وہ نیشا پور کے رہنے والے جے ' وہ عالم بھی تھے ' صدیث ، ۔

حفض بن عبدالرحمن رحمتہ مللہ عدید فردتے ہیں کہ میں نے زندگ کا ایک طویل عمد حضرت امام ابو حنیفہ رصنی اللہ تعالیٰ عند کی رفاقت میں "زارا۔ جیں سال بحک کاروبار میں شریک ر۔ "ب سے بھی کوئی بات بوشیدہ رکھ کر خابری طور پر کوئی اور بات نہیں کی۔ "ب کا ظاہر اور باهی ایک تھا۔ وہ کسی مشکوک اور شبہ والے کام کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ اگر بھی ول میں شک گزر آ۔ ایک تھا۔ وہ کسی مشکوک اور شبہ والے کام کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ اگر بھی ول میں شک گزر آ : ایک تھا۔ وہ کسی مشکوک اور ساف دیل سے معاملات کو سطے کرتے خواہ انہیں دنیوی طور پر کتن بی نقصال اٹھانا پڑی۔

سل بن مزاجم ملائد فرماتے ہیں کہ میں مصر بن محد کے باس میٹ تھا کہ کسی نے کہا کہ ابوضیان امام ابوضیفہ کے متعبق الی ایسی باتیں کرہ ہے۔ مصر بن محر سخت باراض ہوئ فرمان سلکے مجھے ان تابختہ بچوں کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کو کیا کی سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کل امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ جیسا متق فقیہ اور صاحب بصیرت آدمی کوئی نہیں۔ وہ بات پختہ کتے ہیں اور اگر کوئی غطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے بسیرت آدمی کوئی نہیں۔ وہ بات کی کوشش کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ مصر بن محم بنوش مرو کے تمدین سے یک صاحب بصیرت ہم ہیں۔ حصرت امام ابو حقیقہ رضی انڈ تعالی عند کی مجاس سے مستفیض ہوتے رہے ہیں "بہ کے مصحب ہیں اور امام ابو حقیقہ رضی انڈ تعالی عند کی روایات سے فقہ اور حدیث کی روایت کیا کرتے تھے۔ وہ خود حج

کے سفر پر گئے تو اپنی آیک کنیز حفزت لهام ابوحلیقد رمنی اللہ تعالی عند کے گھریٹی خدمت کے لیئے ساف اس سینے چھوڑ گئے کہ وہ اہام صاحب کے اندورن خاند معمولات پر تظرر کھے اور انہیں آگر سائے۔ پھر سب کی عبادت اور خصائل کی تفصیل بیان کرے۔

حضرت ادام بوصفیقہ رضی انقد تعاقی عند نے مصر بن مجمد مذہبہ کو فتوئی دینے سے روک دیا تھا وہ رک گئے۔ حضرت ادام کے بیٹے عماد ابوصفیفہ برٹی نے آپ سے فتوی بوچھا تو وہ ظاموش سے۔ آپ نے نہیں اعتاد میں بیتے ہوئے کہا آپ تھید طور پر فتوی دے دیں بیل کسی کو فتوی شیس ، رکا۔ آپ نے فروی مجھے آر بہ شاہ بھی کے تو میں فتوی شیں وہ رگا۔ بید بات حضرت ادام ابوصفیقہ ، رکا۔ آپ نے قبل مد کے حرام میں تھی۔ بید رہ بیت آپ کے جنے ابواسختی زاید نے بھی بیوں کی ہے ۔ بین اور سرا کوئی سیس فتوی رہیں۔ آپ نے انکار کرتے ہیں ۔ نہیں محدوم سیس کے اور میں آپ بی اور میں یو مینی مد تعالی عند شیس بین محرام سیس کے آر بید میں یو وفیح میں ۔ بین اور میں اور میں اور میں بند تعالی عند شیس بین محرام الله تو وکھ میں ۔ بین اور میں بعد و کھی میں اس عظم سے کیوں بعدوت کروں ایس قیامت کے ون اس باز پرس سے بچن چاہت ہوں۔ ۔ بین اس عظم سے کیوں بعدوت کروں ایس قیامت کے ون اس باز پرس سے بچن چاہت ہوں۔

حصرت الاسر الوحنيف رسى الله تعالى عند ب وكول من دريافت كياك تب الله مخفل كے تحق كي دريافت كياك تب الله مخفل كے تحق كي فروت بي مردو وين كے معاملات پر عبور رحمان ہوا ہوك اس سے مسائل دريافت كريس محرود أن مدون اور اسے بيا بھى مصوم ہوك اگر وہ مسائل كا جواب الله مدون كي تو دو مرسے علاء كرام بھى ان مسائل كے صحیح جواب نميس دے تكيس گے۔ اس دوايت كو اس كرتے والے مرو كے مشہور مام ابو حاتم بيں۔ تب الم ابو حقيقد رضى الله تعالى عند كے رفقاعلم و سامين مي كرين عبد العرب بريتے كا زماند بل تقالى عند كے رفقاعلم و سامين مي سے بيالله بن مبارك بريتے كا زماند بل تقالى عند كے رفقاعلم و سامين مي سے بيالله بن مبارك بريتے كا زماند بل تقالى عند كے رفقاعلم و سامين ميں سے بيالله بن مبارك بريتے كا زماند بل تقالى عند كے رفقاعلم و سامين ميں سے سنتے۔ تب سے عبد الله بن مبارك بريتے كا زماند بل علی الله بن مبارك بريتے كا زماند بلاء تھا۔ تب عبد الله بن مبارك بريتے كا زماند بلاء تھا۔ تب عبد الله بن مبارك بريتے كا زماند بلاء تھا۔ تب عبد الله بن مبارك بريتے كا زماند بلاء تھا۔ تب عبد الله بن مبارك بريتے كا زماند بلاء كو مشہور بين عبد الله بن عبد الله بن مبارك بيتے كے اللہ بلاء كا تعالى عبد الله بن مبارك بريتے كا زماند بلاء كا تعالى عبد الله بين مبارك بيتے كا تعالى عبد الله بين مبارك بيتے كر بن عبد الله بين مبارك بيتے كا تعالى عبد الله بيتے كا تعالى عبد الله بين مبارك بيتے كا تعالى عبد الله بين مبارك بيتے كا تعالى بيتے كا تعالى عبد الله بين عبد الله بين عبد الله بين مبارك بين عبد الله بين عبد ال

۔ میں۔ انہوں نے امام بوحنیفہ رمنی اللہ تعالی عند سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت مبارک بین عبداللہ عافیہ فرویا کرتے تھے کہ میں نے امام ابوحنیفہ رمنی اللہ تعالی عند

۔ بدھ کر کمی مخص کو متنی نہیں پیا۔ آپ صرف اعمل و خصائی میں بی تقویٰ نہیں کرتے تھے۔ ۔ آپ اپنے کاروبار میں بھی متنی تھے اور کاروباری اموال میں بھی تفویٰ کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ۔ ت مام حمد بن صنبل رمنی مقد تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ام ابوطنیقہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمئے 'وہ ہے پناہ پر بیزگار تھے۔ انہیں فرض (منصب قضاء)

قبول نہ کرنے پر تحکم انوں نے اکیس کو ڑے نگائے مگر وہ فرض قبول کرنے سے انکار کرتے . حضرت عبداللہ بن مبارک رہیئے فرماتے ہیں میں نے زبان پر قابو پانے والا محض امام ابو صنیفہ ۔ ". تعالی عشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں باہ ۔ میں نے دیکھا کہ ایک یمودی قصاب آپ کو اکثر گالیں۔ آپ اس کو جواب میں گال کی بجے اس کے سے کل خیر بی کہتے۔

#### کاروبار میں رزق حلال کے حصول کا معیار

عبدالکم ابن میسرہ فرماتے ہیں کہ امام ابو صیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غذم آپ ۔ کارویار بیل سپ کے تجارتی امور بیل مشغوں رہتا تھ۔ سپ اپن بہت سامال س کے حو ب كرتے تھے ماك وو "زاواند اے طور ير منى كاروبور كر سكے۔ ايك بور سے تمي بزار ورجم ك اس نے تقع المام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس سے کاروبا تفصیرت دریافت فرما کیں۔ وہ تمام وجوہات بیان کر ما گیا۔ گر باتوں بوتوں میں اس نے ایک میں بین کی کہ اہم ابر صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اس وجہ کی سی کی سے اٹکار کر دیا۔ سب کے در م اس غلام کی کارکردگی پر شک پیدا ہو گیا' آپ نے اس پر نار نسٹی کا افسار کیا اور اے جھڑک کر یہ تم نے مشتبہ مال کو پاک اور متحرے مل میں کیوں مد دیا تھا اب ریہ ترم نعع میرے سیئے حرم ۔ ئپ نے اسے تھم دیا کہ جوؤ غربا و مساکین کو بلالاؤ۔ آپ نے وہ سار، مال غربا بیں صدقہ کر دیا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ امام ابو بکر الزر ٹجری نے بھی پین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک م آپ کے کاروباری کارندوں نے آپ کے کاروبار میں ستر ہز ر ورہم نفع کمایہ آپ نے ان ۔ تجارت اور اس کثیر منافع کی تفصیل ہو چھی تو انہول نے غدط بیاتی ہے کام لیتے ہوئے حصرت کو مطلب كرنے كى كوسش كى۔ مكر جب "ب نے دوسرے ذرائع سے تحقیق كى تو ستا جاا كہ اس تجارت أ ان قلاموں نے اس کی اصوری ہے ہٹ کر کام کی ہے۔ آپ نے کوف سے سات علیء کرام ورز بلید اور سارا مل انہیں دے کر قرب کی ہے جاتا اور سارے کا سارا فقرء اور مساکین میں تقلیم دو۔ ملازشن کو بذ کر کما کہ اس تجارت میں آپ ہوگوں نے بہت برا نقصان اٹھایا ہے۔ ایک وفعہ آپ کے حصہ وار حقص بن عبدالرحمٰن کی وجہ سے بھی الیا ہی ہے احتیاطی

THUMBUUMUMAKUUMAKUMA PARATA PARATA

واقعہ سرزرا' جسے ہم پہلے تنصیل سے بیان کر سے ہیں۔ ان تنیوں واقعات میں حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی دیانت واری' تجارت میں تفویٰ اور کاروبار میں اسلامی اصولول کی بیروی کا اندازہ ہو آ ہے۔

مضور بن عبداخید روج فراتے ہیں کہ ہیں نے حضرت امام ابوطنیفہ رفتی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر ہو تھی تو آپ نے جھے جھڑک رو اور فرایا 'تمہیں ایسا کرنے کی برات کیے ہوئی؟ ہیں یہ لوگوں کو پہند نہیں کر، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیرو تشریح کے بعد بھی جھے تفسیرین کرنے کا کہیں۔ "مناقب صمیری " ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی تنی شریح کے بعد بھی جھے تفسیرین کرنے دیکھا ہے کہ حضرت مام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرویا 'تم نے جھے بھی تفسیر قرآن بین کرتے دیکھا ہے کہ حضرت مام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرویا 'تم نے بھے بھی مسائل ہیں طاق تھے اور اسی پر ہے۔ یہ بہت آپ نے س سے کہی کہ آپ تعمیر کی بجائے تقنی مسائل ہیں طاق تھے اور اسی پر گانگھ فرمایا کرتے ہے۔

اسميس بن بشروي فروق بن كه بن ابراهيم (استاد لهم بخرى) سے سا ہے اور فرات سے كہ بال ابراهيم (استاد لهم بخرى) سے سا ہے اب فروت سے كه الم ابر صنيفه رضى الله تعالى عنه المين قول اور فلال كو يكسال ركھتے ہے۔ يہ كى بن بر هيم برينے بنخ كے اور الم ابو صنيفه رضى الله بر هيم برينے بنخ كے اور الم ابو صنيفه رضى الله تحالى عنه كى بحاس بيل حاضر بوت رہے۔ آپ نے حدیث بھى سنى اور آپ سے روایت كرنے كى جات بھى حن ان مجالس بيل آپ تقريباً وى بارہ سال استفادہ كرستے رہے۔ آپ الم بوضيفه رضى الله تعالى عنه كى كان عنه كے مخلص احباب بيل شار ہوتے تھے اور اپنے غد بس بيل برے مختى اور مشارت سے كان برد تھے۔

اسمیس بن بشر براج فروتے ہیں کہ ہم ایک ون کی بن ابراهیم رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں بھے ہیں۔ سے حضرت امام ابو صنیفہ رصنی اللہ تھائی عنہ سے ایک حدیث روابیت کی ہے من کر ایس شخص چر اٹھ آپ ہمیں ابن جریح کی حدیث بین فرمائیں۔ ہمیں امام ابو صنیفہ کی حدیث کی خدیث کی خدیث کی خدیث کی شہر ارث نہیں۔ حضرت کی بن ابراهیم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایہ ہم ایسے بیو توفوں کو حدیث نہیں سے دنہیں امر ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام معلوم نہ ہو۔ اگر تم میری بیان کروہ حدیث کو حصرت کی دین کروہ حدیث کو حصرت کی دین کروہ حدیث کو حصرت کی میری بیان کروہ حدیث کو حصرت کو دیث نہیں اس وقت تک کوئی حدیث نہ

متاقب امام اعظم ٢١٨

سنائی جب تک وہ مخص مجنس سے اٹھ کر چلا شیں گیا۔ "ب نے اس مدیث کو دوبارہ مجس تا۔ کرنا شروع کیا۔"

نیزای طرح کی ایک اور روایت الجویم بن الی بکر مرابطی کی ہے کہ آپ اس ہخص غفیناک ہوئے اور آپ کا غصہ آپ کے چرے پر تمایاں تھا۔ اس ہخص نے اپنی ضطی کا حت اور اپنی اس گستانی سے توبہ کی۔ باس ہمہ آپ نے ایسے وگوں کی موبودگ میں صدیت ہیں۔ نہ فرمائی جو امام بو حذیفہ رضی اللہ تعالی عشہ کے علمی مقام سے ب نبر سے۔ شد د بان حکیم فرہ نے کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوجہ کر کوئی ہمی بربیہ گار نس تھا۔

ابو علی خوارد کی بیلیے قرباتے ہیں کہ علی ایام الوضیفہ رضی عد تعالیٰ ۱۔ کے ۱۰ ۔ میرے پاس نمایت ہی فیس رائٹی گیڑا تھا۔ ہیں اسٹ گا ہ اس ۔ بیجے اب اس بر مرفرو۔

یہ رائٹی کیڑ بیجے دے دو۔ میں نے بیش یہ ہ آ یہ نے ست می کر فروی خو فیس و عہد یہ سی سے نیز فیس و عہد یہ سی سے بیٹر فیس کے خواہش کی ہ جس سے اپنی رضا کا فیار کر دو۔ آی نے فروی سی قیست ہے؟ میں نے کو مضور آپ قیست وریافت فرویتے ہیں ہیں اس آس کی قیست بر اس کی قیست کم کرنے کی فیس میں اسے بی کر اس کی قیست کم کرنے کی فیس میں اسے بی کر اس کی قیست کم کرنے کی فیس میں نہیں کر آپ ہیں جا ہے جد بیند ہے گر دس کی تم اس کی قیست کے میں اسے بی کر آپ کی خواہ میں ایک چیزوں کا تذراف شیں لیو کر آپ میری خوشی اس کی قیست کی میں اسے بی تو شیس سکتا گر آپ کے اصرار پر اس کی قیست سے بود میں سے پھر عرض کی میں اسے بی تو شیس سکتا گر آپ کے اصرار پر اس کر آپ ہوں۔ آپ نے خوشی کا افھار کیا گر مجس میں جیٹھے اسے سطے عماد کو کہ اشیس اس کیڑ۔ گیست اواکی جائے۔ (یہ بات آپ کے تقوی کی بھرین مثل ہے)

حفرت موار قرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن عمارہ کو خیزران کے مقام پر حفرت الم مسلمہ رضی اللہ مسلم اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

محمد بن الحن ویند فرمائے ہیں کہ حضرت الم الدِحنیفہ رضی اللہ تعالی عند مکائے زمند سے۔ اگر آپ کی قبرش ہو تو وہل سے علم و کرم مواسات و ورع کا دریا بہت نظر سے گا۔ بو نقد اور علمی بصیرت کی اپنی مثال ہوگا۔

حسن بن صامع میں فرمائے ہیں کہ مام ابو حلیفہ رمنی ملہ تعالیٰ عند مخت پر بیزگار منتھ۔ حرم ار مشکوک پیز سے دور رہتے۔ بعض و قات ایسا جمی مو آ کہ بہت می حدب چیزوں سے صرف پ پیرگاری سے دستبرد ر ہو جاتے۔ آپ محض معمول سے شہدکی بنا پر س سے ددر ہو جاتے۔ میں ۔ ایسا کوئی فقید نہیں دیکھا جو آپ کی طرح متقی اور علم میں بیکا ہو۔

عبداللہ بن مبارک بولید فرماتے ہیں کہ یک بار حفزت ادم ابوطیف رضی اللہ تعالی عدے نے یک کینے ترکیدے کا اداوہ کیا۔ وس سال تک اداوہ کرتے رہے کہ کون سے قیدی قافد سے کینر اربیاں۔ مگر آپ کے شری معیار پر ایس کوئی کنیزنہ اتری اور آپ نے نہ فریدی۔

ایک دفعہ کوفہ کی جانوروں کی مارکیٹ میں پچھ دوٹ مارکی بگریاں اگر بیجی جانے گیس اور یہ عوم نہ رہا کہ اصل بگریاں کون سی جی اور چوری و دوٹ مارکی کون سی۔ سپ نے دو گوں سے بوچھا ۔ ایک بگری زیادہ سے زیادہ کتنے مال زندہ رہتی ہے؟ کما گیا کہ سات سال۔ سپ نے احتیاطا " ست ۔ ایک بگری ڈیادہ سے بگری کا گوشت نہ کھایا۔

ابراهيم بن معيد جو مرى ريشيه فرائه بين كه من أيك دن اميرالمومنين بارون الرشيد -بین تھا کہ امام ابولیسف ( قائمی سطنت عمامید ) تشریف اے فلف بارون الرشید نے مام ، ماليحه كو فرماي مجص الام الوصيف رضى الله تعالى عند معنى اور معنوى اوساف سے سكاه كيا جا-اپولوسف مافی نے قربی اللہ تعالی نے قربایا ہے۔ ما یدف من قوب لا العیصر قیب سورہ تی ۔ بارہ ۲۷ رکوع ۲) اللہ تعالی ہر بوسنے والے کی زبان کے قریب ہے۔ عمل معنت ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے متعلق سے جانیا ہوں کہ وہ ہر حرم چیز سے دور رہا کرتے تھے . کے وین بیل متحق اور پر بیز گاری میں ان کی مثن شیس ملی۔ وہ دین کے متعنق مجمع مفتلو ۔ تھے جب تک انتیں اس پر بورا تھیں نہ ہو۔ آپ اللہ سے محبت کرتے اس کی اعامت میں م رہے تھے۔ اس کے نافرہ تی ہے بچے رہے تھے ازر برست ونیداروں سے دور رہتے تھے اور نہ ے وقت گزارتے تھے۔ واسع العلم تھے اور وائم عکر تھے۔ اگر کسی بات کاعلم ہو ، تو اس ب كرتے ورند خاموش رہتے۔ آپ سے اگر كوئى دينى منتلہ يوچھا جا ، تؤوہ اس علم كى روشنى بيل --حل کرتے جو انہیں اپنے اساتذہ ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں می تھی۔ اگر اساتذہ ہے ،ن سی موتی تو قرآن و احدیث کی روشنی میں قیاس فردیا کرتے تھے۔ وہ پنے علم ور مال کی وجہ ب کے محتاج نہیں تھے۔ طبع اور لائج ہے دور رہتے۔ غیبت اور گلہ ہے کوسوں دور رہتے۔ جس م کرتے اجھے الفاظ میں کرتے۔

امام ابوبوسف رومینہ کی میہ باتمیں سن کر خدیفہ عباسیہ ہاردن امرشید نے کہا کہ حضور صلی ۔ علیہ و آلے و سلم کی امرت کے صالحین کے ایسے ہی خلاق ہوتے ہیں۔ پھرائیے کا تعب کر فرمایا میں ہاتیں لکیر یو اور میرے میٹوں کو سمجھاؤ۔ پھرائیے بیٹے کو بلا کر کہا۔ ان باتوں کو یاد کر و ان پر عمل کرد۔ میں زندگی میں تمہیں ان باتوں پر عمل بیرا دیکھنا چاہتا ہوں۔

امام زفر رحمتہ اللہ علیہ کے سلمے مام او صنیفہ رضی اللہ تعانی عند اور سفیان تورکی میام : آیا تو آپ نے فرمایو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند حال اور حرام کا ذکر کرتے تو حصرت سفیان تا برائج اپنے نفس کی طرف خیل کرتے۔ شاید کوئی میرے اندر خامی ہے۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عدد سے بدور کار اور صاحب بصیرت کون ہو سکتا ہے۔ آپ پر بینزگار انجیبت سے دور اور گلہ طرازی سے اجتناب کرتے تھے۔ آپ کے اس اخلاق کی مثل نیس دی جاسکتی۔ آپ باحوصلہ تھے اور صبرو محل سے زندگی بسر کرتے تھے۔

ابن عیب مدینے نے بنایا کہ یل نے حضرت ابن جرج برائے برائے حضرت تعمان کوفہ کے فقید ہیں۔ تقوی اور بربیزگاری میں اپنی مثل نمیں رکھتے۔ اپنے وین اور علم کی مکمل حفاظت مرتے ہیں۔ تنزے کا خیال رکھنے والوں کو اٹل ونیا پر ترجیح ویو کرتے ہیے اور اپنے علم و تقوی میں مظیم الشن انسان تھے۔ ابن جربی عطاء بن رہاح کے بعد مکہ کرمہ کے زبروست فقیہ تھے انہوں نے دہر ت معیس کی زورت کی اور ان سے آئٹر اصادی روایت کیں۔

عبد وہاب بن جام عبد ارزق بن جام کے بھائی تھے۔ وہ فروقے ہیں کہ میں نے عدن کے لوگوں کو جو کوف میں او منیفہ رضی اللہ تعالی و گوں کو جو کوف میں علم حاصل کرے کے سے سے تنے تھے ساکہ ہم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سے کے زبانہ میں کوفہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں ویکھا اور تہ بی ان سے بڑھ کر کوئی شاہدے۔ گار ویکھا ہے۔

مصرین محمد علیہ فروتے ہیں کہ میں نے امام ابو حقیقہ رصی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر کوئی مثق س دیکھا وہ یاوہ گوئی سے دور رہے تھے اور نہ سی اپنی گفتگو میں غمال اور استنز افروتے اور سمجی زور ب قتلہ نہ لگاہے کرتے تھے۔ ضرورت پڑتی تھی تو تعہم فروتے۔

اہم ابویوسف عیہ ارحمتہ فرہتے ہیں کہ اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرہی کرتے تھے کہ تہ کی طرف ہے یہ تھم نہ ہو آ کہ علم کو ضائع نہ کیا جائے تو ہیں کبھی فتوی نہ ویتا اور ہیں ان کے ، ت ہیں وظل نہ ویا کرتہ خواہ انہیں خوش گواری معموم ہم تی یا گواری۔ و کیسع بن الجراح بیلید ۔ یک روایت ہیں بیان کیا ہے کہ اگر ہوگ اپنے معاملات میں ورست رہتے تو ہیں کسی کو فتوی نہ ۔ یک روایت ہیں بیان کیا ہے کہ اگر ہوگ اپنے معاملات میں ورست رہتے تو ہیں کسی کو فتوی نہ ۔ یک روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر ہوگ اپنے میں اپنے کسی فتوی کی وجہ سے دو زرخ ہیں جواں گا۔ اس ۔ ہیں فتوی دینے ہے پہلے ہزار یار سوچھ ہوں اور انڈد کے خوف سے ڈر آ ہموں۔

حضرت حماد بن ابو حنیفہ رایتے فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو حنیف رضی اللہ تعالی عتہ علم کلہ

منائد امام عظم ۲۲۲ مکتبه دیر -

حاص کرنے کا تھم فرمایا کرتے تھے بک اس ہر اصرار فرمایا کرتے تھے۔ "ب فرمتے اے میرے ن عم كلهم حاصل كو ' بس ميں على علم فقد ہے ' بلكه مين فقد أكبر ہے۔ چنانچه ميں علم كلام حاصل 🖳 گا یماں تک کہ مجھے اس میدان میں قدرے کامیبیاں حاصل ہو کیں۔ پھر میں نے اے مزیر<sup>۔</sup> برهایا اور اس بر عبور حاصل کیا۔ ایک دن میرے والد سرامی میرے اس علمی علقے میں تشریف ۔ جمال على وكور كويره رما تف اور ميرك اردكرد بحت سے ايس حضرات تشريف قرب تنے جو علم ا کے مشاق تھے۔ ہم کسی ایک مسئلہ پر بحث کر رہے تھے 'مجھی مجمی الاری کو زیں بلند ہو جایا کرتیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ سیج میری اس مجس میں میرے والد گرای بھی تشریف فرہ ہیں۔ سب نے پہ حماد تمهارے صفعہ میں کون ہوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا احضور! فلاس فلاس اور فلاس حصر ع موجود ہیں۔ پھر آپ نے بوچھاتم کن مسائل یر مفتلو کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ علم کا اس فلال مسئلہ برے سب نے قرماید جماد متم علم کارم چھوڑ دو۔ میرے و مد گر ی کی عادت تھی کہ سب م كام كا يك بار علم وية اس ب روكة نيس فيد كر ان مجه فيت بون- يس بول . حضور ا آب نے بی تو مجھے علم کارم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ نے قرود اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مترس بدعم حاصل کرنے کا کہ قتا۔ محراب کسی وجہ سے روک رہ ہوں۔ اس نے وضاحت کے ب عرض كي - "ب نے قرمان بين اجن لوكوں سے علم كارم بين تم من ظرة اور مباحث كر رہے ہو وہ سرب دوار میں میجا تھے۔ یک ہی دیں ہر تھے' میک ہی تول پر تھے' پھراں پر شیطانی اغرض نے اثر والد آبی میں صرف اپنی فوقیت منانے کے سیئے اختدف کرنے لگے اور بات بات ہر حکرنے لگے۔ ایک دو سرے کے دشمن میں مھنے میر یک کی راہ جدا جدا ہوتی گئے۔ یمان تب کہ معموں ختوف م آلیہ 1 2 d d 2 / 20

مجس میں بیٹے ہوئے اتمہ اور مشرکے کو آپ کی ہے بات تاگوار گزری گر آپ نے فرہایا '۔
حضرات احمدرا اللہ ایک 'تمہدرا دین ایک 'تمہدرا المم ایک 'تمہدری آب یک 'تمہدری شریعت ایک بھر جب تم ختدف کرتے ہو ہو اس قدر شدت کوں کرتے ہو ؟ تمہدے اس اختدف کی وجہ ہے شیطان کو بڑانے کا مواقع مل جا ، ہے اور تمہارا ہم لے سے کر ست میں انتیار بھیل آ رہتا ہے۔ خل کی حقامیت پر توکسی کو اختدف نمیں ہے بھراس حق کی بات پر اتفاق کر سے متاظرہ ہے شک کریں کی حقامیت پر توکسی کو اختدف نمیں ہے بھراس حق کی بات پر اتفاق کر سے متاظرہ ہے شک کریں

بحث و شحیص کریں ، که مسئله صاف ہو کر س ہے آتے اور ججت واضح ہو کر صواب و خط کا اقلیاز ہو۔ مر اختلاف کرتے کرتے اپنے می خیال کو سب سے علی نہ جانو' الفت اور محبت سے جو بات قرس شربیت ہو اس پر انفاق کر ہو اور ایک معاملہ پر متفق ہو کر لوگوں کی راہنمائی کمو۔ ہم کئی ہاتوں پر خلاف کی کرتے تھے۔ مگر کوئی ایدا فخص بھی افت جو بول اور بم اس کی رائے سے انتاق کر میا کرنے تھے۔ گر تے ساری مجلس میں ایک ایسا توی مات کرتا ہے جس سے اختدف بردهتا ہے اور شیطان ایے مقاصد میں کامیب ہو جا آ ہے۔ وہ رو آ ہے تو دارا اختدف برحتا ہے ، ہم مجلس سے اٹھ کر ایک جگہ و بنج بیں جال علم فقد نمیں علم کام نہیں اس مرف اختدف بی افتداف ہے۔ ہم وگ ایس ملی مجس سے تھ کردو سری مگہ جاتے تھے۔ تو ہوگ جاری بات سنتے تھے بول محسوس ہو آتا تھا کہ ن ک سروں پر برندے نشین بنے ہوئے ہیں۔ وہ ندیت غور سے بات سنتے تھے' بل مجلس یوں خوفزدہ وتے تھے کہ نمیں محسوس ہو یا تھا کہ جنم کے کنارے پر مکڑے ہیں۔ اگر انہوں نے افتداف کیا تو ں کی تخفش نمیں ہوگ۔ کر آج میں ویکتا ہوں کہ محض میں میضے ہوگ ہتے ہیں۔ کروٹیں بدلتے ہیں ور آپ لوگوں کی باتوں ہے دلچین نمیں رکھتے ور عم کارم کا فراق اڑاتے ہیں۔ ہر ایک دو سرے پر رب سے کے سے کوش ہوتا ہے ورر استے تباش پر جی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان عالت یں تھم کلام کو چھوڑ دینا ہی بمتر ہے۔

#### مه كالختلاف اور اقاق

حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ خلیفہ عباسیہ نے اپنے وربار میں ایک مسئلہ
یا جہال ہیں ایس بی اور انام ابو صنیفہ رضی اللہ تصافی عند موجود تھے۔ ابن ابی بی اور
ابو صنیفہ رضی مللہ تعالی عنہ اس مسئلہ پر متنق ہے۔ گر میں ان سے اختلاف کر ، رہا۔ ضیفہ نے
ابو ونیفہ رضی مللہ تعالی عنہ اس مسئلہ پر متنق ہے۔ گر میں ان سے اختلاف کر ، رہا۔ ضیفہ نے
ابوں کی رائے سے تفاق کرتے ہوئے متدمہ کا فیصلہ فرا دیا اور میری رائے کو تفرانداز کردیا۔
ابوں کی رائے سے تفاق کرتے ہوئے متدمہ کا فیصلہ فرا دیا اور اٹھ کر فرایا 'اے امیر! میری 
میری دیر بعد انام بو حقیقہ رضی اللہ تفالی عنہ نے سوچ بچر کی اور اٹھ کر فرایا 'اے امیر! میری 
سے میں فدر فال غنظی تھی 'حسن کی بات صحیح ہے۔ امیر نے ابن ابی سطی سے بوچھ آپ کی کیا
سے جی فدر فال غنظی تھی 'حسن کی بات صحیح ہے۔ امیر نے ابن ابی سطی سے بوچھ آپ کی کیا
سے جی انہوں نے فرید 'میری رائے درست ہے۔ میں اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ وہ مناظرہ

and property and a second

كرنے لكے مكر آخر ميں كہنے لكے كه علم تو الله كى رضا كا نام ب اس پر مناظرہ اور مجاد \_ كي معن ب ب اس بر مناظرہ اور مجاد \_ كي معن ب كي بدكت بوك اندوں سے بھى ددنول بزرگول كى رائے سے الفاق كر ليا۔

ہم اپنی کی جی بہت ی الی روایات بیان کر آئے ہیں جو امام محر الحارثی رحمتہ اند ۔
فروایت کی تخییں۔ انہوں نے حن بن عورہ ریٹید کے متعلق بیال قربائی تخییں۔ فدکورہ واقعہ بھی ایک روایت کی تخییں۔ انہوں نے حن بن عورہ ریٹید کے متعلق بیال قربائی تخییں ایک ایب مخفی آیا جھی ایک روایت ہے۔ حضرت امام ابو صفیفہ رمنی اللہ تعدالی عنہ کی مجس میں ایک ایب مخفی آیا جو ہر مسئلہ میں اختلاف کی کر تاقعہ آپ نے اے قربایا کے ایسے قربایا کی کر تاقعہ آپ کے اسے قربایا کی مراد بھی سے بائے ورہم لے بیا محلوم ہو تا ہے کہ امام صاحب کے زویک ایسے بوگ جو اختلاف بی مقربی مفید نہیں ہوتے۔ ایسے بوگوں سے دور رہتا ہی محتر ہو تا ہے۔

حبر مديح ابى حنيفة انه اسد بعدوم و عامه ، لا وه قد حازفتى شان التورع غاية تكبوراء بلوعها الاوه للرهد ما يفس حلالا طبئا فمتى بساق مى حده حراء هل قد رايتم مثله مستورغا حادب به لاصلاب والارج الماتاه الفقه منهومًا وما باهى به اهى به الاسلاء

#### مامثله رأت الليالي عابلاً يقطان اوفى درسه الايام

توجمه) "الهم الوطنيف رضى الله تعالى عند بهت برب عالم تصدوه ميدان علم عيم موار اور من علم على الله تعدات على كال تعدات الله على المحاف الله على الله ال

\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*



سل بن مزاحم مطبع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امام ابو صفہ رضی اللہ تعالی عد ے ۔
دفیا کے تمام خزانے کھول دیے گر آپ نے انہیں قبول نہ فرمیا۔ آپ کو برے برے منصب کے گر آپ نے انہیں کھڑا وال بلکہ اس انکار پر آپ نے کو ڑے برداشت کر سیخ گر شاہی سہ بھوں نہیں کیئے۔ فارچہ بن منصور فرماتے ہیں کہ فلیفہ عماسی منصور نے ایک دن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ دربار آکر این انعام حاصل کریں۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعن مدر کردوں تو ناراض مام میرے پاس تشریف لائے اور مشورہ لینے گئے کہ آگر میں فلیف کا نعام در کردوں تو ناراض مام میرے باس تشریف لائے اور مشورہ لینے گئے کہ آگر میں فلیف کا نعام در کردوں تو ناراض مام میرے قبول کر لول تو میرے ضمیر کے فلاف ہے میں نے عرض کی حضور! بید رقم منصور یو س ۔
قبول کر لول تو میرے ضمیر کے فلاف ہے کہ میں نے عرض کی حضور! بید رقم منصور یو س ۔
دربادیوں کے سامنے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کو دہاں بلیا جائے تو آپ کہ دیتا کہ یہ انعام ان میں کہ میری بسلط سے زیادہ ہے۔ آپ دہاں گئے تو اس انداز سے انکار کیا کہ یہ انعام فلیفہ نے پ کہ میری بسلط سے زیادہ واپس آگئے داپس آگئے۔ قام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدمت تھی کہ دو ت ۔
مورام میں سے مشورہ قسیں لیخ تھے۔

حالمہ کا فیمل مان کر بلایا۔ ظیفہ کی المیہ پردہ کے بیچے بیٹے گئے۔ ظیفہ نے اہم اور منیفہ رضی اللہ تعالی عدے کماکہ ایک آزاد مرد کتنی عور توں سے فکل کر سکتا ہے؟ آپ نے قربایا مرف چار ہے۔ آپ نے قربایا کتنی لونڈیوں رکھ سکتا ہے؟ آپ لے قربایا مجتنی تی جاہے۔ ظیفہ نے پوچھا کیا اس مستلہ سے عام کا اختلاف نہیں۔ سے قربایا نہیں اس مستلہ پر کسی کا اختلاف نہیں۔

اب خلیفہ منصور نے بردے کے چیچے بیٹی ہوئی بوی کو کماتم نے سن لیا اب او حمیس يرے ساتھ الحنا زيب لهيں ويا۔ اس كى زوج نے كما ميں نے سارى بات سن لى ہے۔ اب لمام و صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے فرمایہ جار عور تول سے نکاح جائز ہے لیکن اگر وہ انصاف اور عدل نہ ر کے تو صرف ایک بیوی پر عی اکتفا کرے گا۔ قرآن نے کما ، ب عان خفتہ ان لا تعدلوا ر حدة " أكرتم انصاف و عدل نيس كريجة تو أيك بي يوى ير أكتفا كرو-" بيه بات من كر خيف م موش ہو کی اور کافی دریہ تک مم صم رہا۔ حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند تو مسئلہ بیان کر کے ت كت امام صاحب كريني تو خليف كى الميد كا أيك خادم "ب ك كرينيا اور اس كى طرف يد خ تھیمال جو زر و جواہرے بحری ہوئی تھیں چیش کیں۔ ان بی پچاس ہزار درہم تھے۔ اس نظری ے ساتھ ایک ماس فاخرہ اور ایک نمایت ہی خوبصورت بونڈی اور سواری کے لیئے ایک مصری محورا و- امام ابوحنیفه رمنی الله تعالی عند نے اس خاوم کو کما میری طرف سے اپنی مالکه کو سلام کمنا اور ے میں نے جو کچھ کما تھ محض رضائے النی کے لیئے کما تھا سے میرا دینی فرض تھا۔ میں اس مسئلہ کے ے دنیا کی کوئی نعمت اور مال و ووالت کینے کو تیار شیس میری ووالت میرا دین ہے۔ خادم جو مجھ الا ۔ بس کے گی اور ساتھ بی آپ کے خیالات مجی سائے اور کما آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کرنہ ت كا اظهار فرمايا كور نه ماته برحليا اور سارا مال و متاع وليس كرويا-

ابراهیم بن عبداللہ خلال بتاتے ہیں کہ آیک دن ہم عبداللہ بن مبارک دیاجہ کے پاس بیٹھے اس کی مجلس ہیں امام ابو حقیف رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تم ہوگ اس مخفس . ت کرتے ہو جس نے تمام دنیوی وس کل اور مال و دولت کو تحکرا دیا۔ یکی بن مصر فرماتے ہیں . حضرت امام ابو حقیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کی ہے قرض لیما بھی بہند نہیں کرتے تھے۔ آیک دفعہ سوشین خدیفہ عباسیہ نے دو سو ویتار انعام پیش کیئے تو آپ نے یہ کمہ کر نامنظور کر دیواکہ ان پر

میرا کوئی استحقاق نمیں۔ آیک بار اننی کی بن نفر نے قربایا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عہ تے بی سب سے احسن طریقہ پر رہا لیند کرتے تھے۔ جس طرف آپ کی طبیعت کا میںان ہوتا ہو ۔ الوگول سے سخاوت اور شب بیداری بیل بردھ پڑھ کر نظر آتے۔ ایک دن امیرالمومنین نے آپ سے سیئے ایک نمایت خوبصورت لونڈی بھیجی گر آپ نے قبول نہ کی اور کہ کہ بیل تو اپنے کام اپ سے کی نیا ہوں۔ ساری زندگی آپ نے کس ظیفہ 'امیری رئیس سے ورہم و رینار کا انعام قبو کیا۔ سارے اشراف عرب بیں آپ کا مقام بند رہ۔

ذید بن الی الزرقا بیٹے نے فرویا کہ کسی نے اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عوال اس اب کو دنیا چیش کی جاتی ہے مگر آپ اسے قبوں ضیں فرماتے حال تک آپ ایماندار ہیں اور آپ ہے۔ آپ نے فرویا میں نے اہل و عمیال کو اللہ کے میرو کر رکھا ہے۔ وہ ن کا خود کفیل ہے۔ ذاتی فرج دد در بم ملہانہ ہے جس اپنی ضرورت سے بردھ کر کیوں لیٹا پھردں۔ پھر یہ ہوگ چھے انوم ہیں وہ تو خود اللہ کے مناہنے سوالی ہیں اور جوارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو براہ راست ، آ ہے اور رزق تو آنی جائی چیز ہے۔ مطی کو بھی ہے گا گنگار کو بھی ہے گا کہ نیک کو بھی ہے گا

المام حسن بن زیاد روزی نے فرایا بخدا المام ابوطنیفہ رحنی اللہ تھیں عد نے زندگی بھر النعام قبول نہیں کیا۔ نہ ہی کسی ہے بدیہ سیا۔ عبداللہ این مبارک برائی کے مہائے الدم ابوطنیفہ اللہ تعدالی عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرہ یا الیے فخص کی کیا بات کرتے ہو جس کے سامنے شہی تھی میں میں ما اللہ وہر کر دیا گر آپ نے اسے قبوں نہ کیا بلکہ اس مال کی طرف ایک نگاہ بھر آپ ویکھا۔ اس بال کی طرف ایک نگاہ بھر آپ ویکھا۔ اس پر ان کو کو ڑے مارے گئے گر آپ نے برداشت کر کے صبر کیا۔ ابن باتھ نہ بھی ویکھی ۔ اس پر ان کو کو ڑے مارے گئے گر آپ نے برداشت کر کے صبر کیا۔ ابن باتھ نہ بھی نہیں نے مصائب کو برداشت کیا گرمال و متاع کو قبوں نہ کیا۔ آپ نے بھی دل بیس آرزہ بھی نہیں دن کا مال بادشای انعامت کے سامنے آئیں۔ عالی نکہ لوگ ان چیزوں کے سے سوسو بنتن میں کرتے ہیں۔ بخدا آپ ان تمام علماء کے بر کس تھے جنہیں آج بھم انعامت کے لیئے دو ڑ آ بھیے کہ کر انام ابوطنیفہ رحتی اللہ تھائی عنہ وہ شے ۔ گر انام ابوطنیفہ رحتی اللہ تھائی عنہ وہ شے ۔ گر انام ابوطنیفہ رحتی اللہ تھائی عنہ وہ شے ۔ ان سے دور بھائے تھے۔ ان سے دور بھائے تھے۔ ان سے دور بھائے تھے۔ ان سے دور بھائے تھے۔

سل بن مزاحم مدائد فرما کرتے تھے کہ ہم اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے گھر جاتے لو امراء کے سرا و سمان کی بجائے ہم چڑ بوں پر بیٹھے تھے۔ اہم عبدالرزاق نے بتایا کہ جن نے جب ہم حضرت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیکھا تو آپ کی جبحمیں تر ہوتمی اور چرہ خوف خدا ہے خوفزدہ ہوآ۔

ایک مخص حضرت ایم ابوطنیقہ رضی القد تعالی صد کے ایک دوست کا سفار شی فط لے کر آیا کہ سے مال خط کو بری توجہ سے پڑھا کیں۔ آپ نے اسے قربایا کہ علم شہ سفار شوں سے طلب کیا جا ہے ور نہ سے آنے و بوں کو بانی کی طرح پل دیا جا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمہ سے بیشان (عمد) ہیں ہے کہ وہ وہ وہ وہ مکھ کی طرح بل دیا جا ہے۔ کا میں کی چیز میں بخل نہ کریں۔ پھر (عمد) ہیں کا علم کی خاص فرز طبقہ سے سے نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کے لئے ہوتا ہے۔ گر خوش نعیب وہ ایس کا علم کی خاص فرز طبقہ سے سے نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کے لئے ہوتا ہے۔ گر خوش نعیب وہ نسان ہوتا ہے جا علم صال کرنے کے سے محنت کرے اور بیا اسے عمایت ہوتا ہے جے اللہ چاہتا ہے۔

محر بن من آل روج سے حضرت اوم ابوضیف رضی اللہ تعالی عند اور سفیاں توری روج کے متعلق ہو ہے۔ متعلق پوچھ کی تو آپ نے فرمایا کہ جو ابند دیکھ کر بھاگ جانے وہ اس محض کا مقابد کیے کر سکتا ہے۔ حو حق بات پر کوڑے کھ نے (یہ بات قاضی اعتماء کے منصب قبوں کرنے کے متعلق تھی۔)

### منصب قضاة (عدده چيف جسس) سے انكار

عناهب العام اعظم العام العظم العام العظم العام العظم العام ا

كيك ين في الماكم محد من إس منعب كى ملاحيت تنين ب- من في البين بالاك القعتاة وہ مخص ہو سکتا ہے جو آپ یر' آپ کے رشتہ داروں پر' آپ کے امراء اور رؤسار اللہ لولاد پر اور آپ کے مشیرول پر اینا فیصلہ سنا سکے۔ آپ جھے منصب قضاہ پر ہٹھائے ہیں۔ آپ نمیں کر سکیں مے اور میرا ول جاہتا ہے کہ بیں آپ کے اس منصب سے دور چلا جاؤں۔ منعو کہ کہ حارا انعام اور بربیہ کیوں قبول نہیں کرتے ہے جسارت توہین شاہی میں آتی ہے۔ میں ۔ حضور! أكر آپ مجھے ذاتی جائيداد سے مديديا انعام دين تو منظور ہے ليكن اگر آپ بيت المل (م فرانے ) ے دیا چہ ہیں و اس میں ہے کھ لیما میرے لیئے جاز نہیں۔ بیت المال کے فر کے حقد ار او ما کھول وو سرے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سب کو انعام و اکرام حمایت کریں تو مجھے ، اتنا انعام دیں تو مجھے کوئی انکار نہیں۔ بیت المال سے وہ مخص حصہ لے سکتا ہے جو جہاد ہی معرب ہو۔ بیس میدان جماد میں مجھی شمیں گیا۔ میرے آیاؤاجداد میں سے بھی سمی نے جماد میں حصہ نسیر ک پی ان کا جاتشین بن کر اپنا حصہ (پنشن ) بیت المال سے بوں۔ میں فقیراور مسکیین بھی نہیں میری کفالت کے لیئے بیت المال ہے مال رہا جائے۔ آپ براہ کرم چند روز مبر کریں آپ کے : . بت سے علماء کرام آئیں مے جو اس منصب کی تمن بھی کریں مے اور امور سلطنت پر سپ کی مرم کے مطابق فیصلہ بھی دیا کریں ہے۔

عبدالعزر: بن عصام فراتے ہیں کہ حضرت امام ابوضیفہ نے رضی اللہ تعالی عنہ منعب قد
قبول کرنے سے انکار کر دیا قو منصور کو بڑا خصہ آیا۔ اس نے تھم دیا کہ آپ کو ہیں درے (کوڑ۔
مارے جا تیں۔ آپ کے جم سے کپڑے اتار لیئے گئے۔ آپ کے جم سے خون بہتے بہتے ابوی۔
تک جا پنچا۔ جدد کے پاس منصور کا چی عبدالعمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کھڑا تھا۔ اس نے منصصہ کما' تم نے یہ کیا کہ ' تم نے لیام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جم پر کو ڑے مرکز اپنی سطنت کے جم پر ایک لاکھ تکواروں کے زخم لگا دیتے ہیں۔ جہیں معوم نہیں ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عد

کوڑے مارنے کے بعد منصور سخت نادم ہوا۔ اپنی غلطی کی حلاقی کے لیئے آپ کو دوبارہ طلب کیا اور آپ کو بین بڑار درہم چیش کیئے ماکہ ان کو ڈوں کی حلاقی ہو سکے۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ج

رہم آج کے لاکھول درہموں کے برابر ہیں۔ آپ نے میر ساوے درہم لینے ہے انگار کرویو اور منصور نے کما انہیں ے کر فقرا میں تقتیم کر دیں۔ آپ نے فرمیا اپ خود تقیم فرمائیں اپ ان کے ، کب بیں۔ میہ فقرا اور غروء کا حق ہے۔ مگر میرے کیئے سمی صورت میں حلال شیں۔

ابو بکر عتیق بن داؤد میں نی فرماتے ہیں کہ ابن الی کیلی نے فرمایا کہ دنیا کے اسباب ہمارے اور ب ابو حنیفه رمنی انند تعالی عند کے سامنے آئے ' ہم نے تو آھے بردھ کر ان اسباب اور انعلات کو افعا ی مگر درم ابوحنیفه رمنی الله تعالی عند نے ان اسبب کو سرِ اٹھا کر دیکھا اور فیصلد کمیا ہے چیزیں تو تمایت تقریس - نہوں نے تحکرا دیا جم ونیا کے اسبب کو جمع کیا اور برے امراء اور رؤساء کی صف میں ' مڑے ہو گئے' مگر مام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور سفرت کو ترجیح دی اور دنیا سے منہ موڑ كر مرف آخرت كو تبول كيا

فراح كن عطيمة عوصاه ئة در دی حیفه به في حالي السرء والصراء لم يحش قط بوالق الخلفاء حتى رموه بفتية خشباء حدالي تصفراه والجمراه

وويتانز حمهعني حديثقي نی جنه و تعقد رقت ربه بدهندوه ني عقصاء بنميكن صفرت يده ولم يحده ماثلا

مبلبت معاجم دینه فی ردها لله وهسى مظنة الاغواء

ترجمه ) " نله تعالى الم ابوضيف رضى الله تعالى عنه كواب انعالت ، نواز، جنول في شکل سے مشکل کام کو نباہ۔ آپ تقوی میں نمایت توی تھے اور وکھ ورو میں مکسال رہتے تھے۔ پ ہر دکھ اور خوشی میں القد کی رضا کو ترجیح دیا کرتے۔ بادشہان وقت ( ضفایے عمامیہ ) کی پیدا کردہ و من ان مصائب كا وْتْ كا مقابله كرت منص آب كو منصب قضاة تبول كرفي كييم برا وباؤ وُالأ كمياً ' یا دھمکایا گیا' خوف زود کیا گی' مگر آپ کی طبیعت پر زرہ بھر اثر نہ ہوا۔ بڑے بڑے انعامات پیش

کیتے میے ' طرح طرح اللے ویا گیا گر آپ ہر مقام سے خالی ہاتھ الشے اور بھی بھی دنیاوں ' مونا' چاندی کے انیاروں پر ماکل نہ ہوئے دینی امور کی وضاحت میں آپ کے اعضاء اسے : کہ بھی بھی کمیں ذاتی خواہشت کو سلمنے ضیں رکھا۔ صرف اللہ کی رضا پر کاریم وہے۔ ہی مسئلہ میں دداور مقوایت محض اللہ کے احکام کی انتراع کے لیئے قبلہ

> \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

#### كبارهوال بإب



سیح بن و کیسے روجہ بین کرتے ہیں کہ جن نے اپنے والد محرّم سے سنا وہ فردیا کرتے تھے ا خدا الهم ابوطنیقہ رضی انقہ تقی عد عظیم المنت وار تھے۔ ان کے دل جن اللہ تعدلی کی شن اور اس اخوف جبوہ کر تھے۔ وہ س ں رض پر سی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اگر انہیں راہ حق جن تمواروں کی وھاریں تحیر لئیں تو وہاں بھی جاہت قدم رہتے تھے۔ وہ تواروں کے وار تو جھیل لیتے تھے مگر انقد تحالی کی رض کے طاف بات نہ کرتے۔ خطیب ابغہ دی بھی اپنی تاریخ میں اس قتم کے تارات کا اظہار کرتے ہیں۔

محمد بن الی عبد سرحمن مسعودی برخیر نے بھی اپنے والدے بین کیا ہے کہ بیں نے زندگی بھر م ابوطنیفہ رسنی اللہ تعالیٰ عندے بردھ کر امانت کی حفاظت کرنے والد کسی کو شیس ویکھا۔ آپ جس ن فوت ہوئے تو ہوگوں کے پچاس ہزار ورہم بھور امانت موجود تھے۔ ان بیس سے آیک ورہم کی بھی خیانت سائسنے شیس آئی۔

جعفر بن عون عمری دائیہ فروت ہیں کہ میرے ہوئے ہوئ اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عشہ کے کاردوری مرکز پر ایک عورت آئی اور اس نے "ب سے گران قیمت رسٹی کپڑا طنب کیا۔ "ب ب سے ایک کپڑا و کھایا اس عورت کو کپڑا تو بہت بیند آیا عمر کہنے گئی میں ایک غریب اور ضعیف عورت ہوں میرا میہ کپڑا فریدنے کو تی چاہت ہے عمر آب اس پر نفع نہ میں تو جن فرید لول مرف میں قیمت وے سکتی ہوں۔ "ب نے فرویا اچھا چار ورہم میں ہے جاؤ۔ عورت نے کہ میں ایک میں ایک بوں۔ میرے ساتھ ندات تو نہ کریں آپ نے اے بتایا۔ میں نے وو کپڑے فریدے ہے ان اس میں ایک کرا چار ورہم کا فروخت کرویا ہے اور میا اصل قیمت سے بھی کم پر بیجا تھا۔ اب تم بھی ہیں ہے ایک کرا چار ورہم کا فروخت کرویا ہے اور میا اصل قیمت سے بھی کم پر بیجا تھا۔ اب تم بھی

مكته نبوب

چار ورہم کا لے جاؤے میں اصل قیمت پر نفع کے بغیر حسیس دے رہا ہوں ' یہ غداق نہیں ہے حقیقت بے

لام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ رکیٹی کپڑے کے آیک عظیم تاجر نتے۔ کوفہ اور ووسر۔ شہروں کی منڈیوں میں آپ کا احماد قائم تھا۔ آپ کے پاس ایک محفص آیا اور عرض کی جھے رہے۔

سروں فی مشروں میں اپ کا احمد قام قالے آپ کے پاس ایک علی اور عرض فی بھے رہ آیا گیڑوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے قربایا کیما رنگ پتد کرہ گے ؟ اس نے کئی پندیدہ رنگ ہا۔۔ آپ نے فرمایا تھرئے آگر کمیں سے لیسے رنگوں کے کیڑے آگئے تو میں تمہارے سیئے فرید لوں او۔

ب سے قربانی مطریے اگر میں سے لیے رعوں نے گیڑے اسے ویل ممارے میں قرید لوں ؟۔ دو مری صبح تک اس رنگ کا گیڑا مل گیا وہ فخص سپ کی دکان کے سامنے سے گزرا تو سپ نے ات

اس مخفس نے کہ ''پ میرے ساتھ نڈاق کر رہے ہیں یہ تو بہت فیمی کیڑ ہے'''پ جھے بہت ' قیمت بن رہے ہیں۔ ''پ نے فرمیا' میں نڈاق نمیں کر رہا' میں نے اس فتم کے دو کنزے فرید۔ تھے جن کی قیمت کیس درہم اداکی تھی۔ ان میں ہے ایک نکو میں دینار کا فردست ہو گیا میرا امس

صرف ایک دینار رو گیا ہے بس اس کی قیت ایک دینار ای ہے۔ پھر جھے یہ بھی دین ہے کہ ایک دوست سے کیا نفع بینا ہے۔ پھر جس دوست نے اپنے غلام کے بیئے بینا ہے ،س کا تو خصوصی حیر

ر کھنا ہے اے لے جائے۔

مصر بن محمد وليجه فروت بي كه ويك مخص بن اني ليل ك بس و ادر الم كين كا ادم الموصيف رمنى الله تعالى عنه في ظار مخص كا وال يبجة كه البيخ الم يا

اس نے آپ کے پاس امات کے طور پر رکھ تھا۔ اس مخص نے ایک قاصد حضرت امام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بھیج اور صور تحل سے آگاہ کی اور آپ کو بتایہ کہ آپ نے فدس فخص ک امانت اسیخ کاروبار میں لگا دی ہے۔ آپ نے فرویا ' موگوں نے یہ بات بوخی اڑا دی ہے۔ اس ک

امانت جول کی توں میرے باس محفوظ برای ہے اور اس پر اس طرح مر کی ہوئی ہے۔ آپ اگر زورہ تصدیق جات کہ اگر زورہ تصدیق جات کی توں کے اس کے اگر جات میں۔ ابن الی لینی نے کما کہ اگرچہ میہ بات

ورست ہے مگر ہمیں جا کر دیکھ بینا جائے۔ جب ہوگ آئے تو آپ کے مال خاند میں وہ اہانت جوں ک

توں موجود پائی جس پر اس کی مبر تھی ہوئی تھی۔ اس واقعہ کو دیکھ کر سپ کو ندامت ہوئی۔

مسر بن عبدالبالک نے بیان کیا ہے کہ الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی گرون کی خرید و فروخت کیا کرتے ہے۔ آپ کے پاس ایک مخص آیا اور عرض کی میرے پاس رہی گرا پڑا ہے آپ فرید لیس۔ آپ نے اس کی قیمت ہو تھی تو اس نے ایک بزار درہم بنائی۔ آپ نے فرایا کہ جھے محسوس ہو آ ہے کہ ایسے گرے کی قیمت اس سے کسی زیادہ ہے۔ جس اسے دد بزار درہم پر خرید نے کے لیئے تیار ہوں۔ اس نے کما چو دد بزار دوہم پر سودا سے ہو گیا۔ اس نے کما حضرت میں نے بعول کر آپ سے ایک بزار مانگ نیا تھ حقیقت یہ ہے کہ جس سے بال دد بزار میں فریدا تھا گر بعول کر آپ سے ایک بزار مانگ نیا تھ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بے مال دد بزار میں فریدا تھا گر بعول کر آپ سے ایک بزار مانگ نیا تھ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بے مال دد بزار میں فریدا تھا گر بعول کی تھا۔ آپ نے فرویا پھر تو جس اسے تین بزار درہم پر فرید ہوں گا آ کہ حمیس اس مال سے منافع سے۔ انفرض کرا فرید بیا گیا چند دنوں بعد میں گرا چار بزار دیناد میں بکا۔ یہ نفع آپ کی منافع سے۔ انفرض کرا فرید بیا گیا چند دنوں بعد میں گرا چار بزار دیناد میں بکا۔ یہ نفع آپ کی دیا تا کہ حمیس اس مان کی دوج سے تھا۔

کی واقعہ شداد بن تھیم معلین نے جو بلخ کے اکمہ بی سے سے بیان کیا ہے "مرانسوں نے بی واقعہ شداد بن تھیم معلین نے جو بلخ کے اکمہ بی سے سے بیان کیا ہے "مرانسوں نے بی بین کیا کہ امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعاتی عند نے کہ بی ایک ہزار درہم پر خرید تو بینا ہوں مر بھے اور اور میں آرازہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے "اگر تم چاہو تو بی زیادہ قیمت اداکر دول مر بھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے ؟ اس نے بتایا کہ چار سو درہم اس کیڑے پر سودا بازی ہوتی می تو قیمت ایک براد درہم تک جا بہتی اور یہ کیڑا خرید لیا گیا۔

### مانتوں كابے مثال محافظ

محر بن انفضل بن عطید مینجد فرماتے ہیں کہ جب حضرت الم ابوصنف رضی اللہ تعالی عند کا سال ہوا تو آپ کے پاس موگوں کی پچ س لاکھ ویتار کی امائیس تھیں جنہیں آپ کے بینے حضرت حماد پچھ نے ان لوگوں کو لوٹا ویں۔

عبدالعزر: بن خالد صغائی علاقہ صغان کے امام تھے۔ انہوں نے امام اعظم ابوضیفہ رضی اللہ دی عند سے نقد پڑھی تھی وہ فرماتے ہیں جب جھے صغان میں عروج ملا تو میں نے ایک نہیت ہی سے و جمیل کنیز لمام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس بطور المانت چیش کی میں جج پر کیا تو ایک عرصہ

تک واپس کوقد نہ آسکا۔ جب آپ کے پاس حاضر ہوا تو بیں نے دریافت کیا حضور میری کنیز۔ کی کیسی خدمت ک۔ آپ نے فرمایا بیس نے مجھی اس سے کوئی کام نہیں میا اور نہ ہی اسے سے ۔ و کر دیکھا میہ آپ کی لائٹ تھی۔

المام ابو اجمد مسكرى يراجي قرائے ہيں كہ جب اوم ابوضيفہ رضى اللہ تقائى عن كو فيعه منعور كے پاس بلاو مي واس نے آلپ كى ساند بناہ عزت كى اور احزام كيا اور پير تھم دور كہ انہيں بزار وينار دسينے ہي ہي منعور نے يك دربارى حسن بن تحصيہ كو تھم دواكہ بير انعام حفزت ، ملكم جاكر چين كي جائے وت سے حضرت امام نے بات كرنى چھوڑ دى حسن آپ كے گھر تآب فاموش رہ وہ انحام آپ كي بور كر چلا گيا۔ حضرت امام نے بات كرنى چھوڑ دى حسن آپ كے گھر تاب فاموش رہ وہ انحام آپ كياس چھوڑ كر چلا گيا۔ حضرت امام ہے ان ديناروں ہے ہيں۔ بنیازي افقيار كى كہ اپنے تصرف ہيں مانے كى بجائے مجد كے يك كونے ميں دفن كر ديئے۔ جب نيازي افقيار كى كہ اپنے تصرف ہيں مانے كى بجائے مجد كے يك كونے ميں دفن كر ديئے۔ جب كا وصل ہو تو آپ كے صحران الحالي ہور حسن بن تحد بني موجود نہيں تھے آپ آپ تو وہ رو سانہ بن قولار كے والد كے وصيت نامہ ميں تھو بيا ہے كہ دس ہز ر دينار بطور مانت دفن كر ديئے گئے ہيں۔ آپ اس شخيل كو ديكھا تو كنے گئے والد كے وصيت نامہ ميں تھو الد كے وصيت نامہ ميں تھو بيا ہے كہ دس ہز ر دينار بطور مانت دفن كر ديئے گئے ہيں۔ آپ اس شخيل كو ديكھا تو كنے گئے جاد اللہ تھائى تيرے والد كو بنى رحمت سے نوازے وہ اپنے دين سے اس تھيلى كو ديكھا تو كنے گئے جاد اللہ تھائى تيرے والد كو بنى رحمت سے نوازے وہ اور دياوى آپ منتوں سے كئے دور شخص

خارجہ بن مععب رواجہ فرماتے ہیں کہ جب میں تج پر گیا تو اپ ایک ویڈی حفرت الوطنیفہ رمنی اللہ تھائی عند کے پاس چھوڑ گیا میں چار ماہ کے بعد وائیں کوفہ آیا تو ہم صحب پوچھا حضور اس لویڈی نے آپ کی کیمی خدمت کی اور اس کے عادت و اخلاق کیے تھے۔ آپ فرمای جس نے قرآن پڑھا ہو' صال و حرام کو جانا ہو اس پر مازم ہے کہ خود ہی فتوں سے محصر وہا۔ بخدا ایمی نے آخ تک اسے آگھ اٹھ کر بھی شیس دیکھا۔ وو سری طرف بیس نے اس بوند ، سے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے اخلاق اور عادات کے بارے میں پوچھا تو کینے گئی میں نے بیس محضر شیخ تک نہیں ویکھا۔ آپ بہت ہے جھوڑ گئے ہیں میں نے آپ کو نہ بھی بہت ہوئے دیکھا ہے تہ خول جن تک نہیں ویکھا۔ آپ بحب سے مجھے چھوڑ گئے ہیں میں نے آپ کو نہ بھی بہت سوتے ہوئے دیکھا ہے دن گھر میں اس کو نہ بھی ہمت سوتے ہوئے دیکھا ہے دن گھر میں شاہ تاہا کہ اور نماز جمد او، کرنے چلے جاتے 'جھرات کو ساری رات عبادت کرتے ' جمد کے دن گھر میں ش

چشت کی نماز اوا کرتے اسجد کے خس خانوں میں خسل کرتے اسر پر تیل نگاتے اپنیں بھی نظار کرتے نہیں دیکھا۔ وات کے پچھلے تھے خود ہی اٹھتے اور سحری کے طور پر پچھ کھا لیتے۔ اپنے مصلے پر ہی چند لمحات سرام کرتے اور سو جاتے کیروضو کر کے نماز اوا کرتے۔

ہم نے جس فارجہ بن معمب کی بات کہی ہے وہ الل سرخس کے امام بھے۔ علم حدیث ور فقہ میں اپنی مثال تھے۔ فقہ سے قارغ ہو ور فقہ میں اپنی مثال تھے۔ فقہ سے قارغ ہو کر فتر میں اللہ تعالی عنہ کے شرار عباء کرام سے استفادہ کیا۔ کر فراسان ہے گئے اور دو سرے علوم کی تحصیل کے سینے ایک ہزار عباء کرام سے استفادہ کیا۔ معرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بعض امور میں مشورہ ساکرتے تھے اور ان کی رائے کو دانشمندانہ پاتے۔ ہم نے ال کے چند اقوال حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب میں کو دانشمندانہ پاتے۔ ہم نے ال کے چند اقوال حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب میں سکمی گے۔

وکیسے بن محرح فرائے ہیں جل حفرت اوم او صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی خدمت بیل میں تھا کہ ایک عورت آئی اس کے پاس ایک تربت ہی تغییل ریشی کیڑا تھا اور عرض کی آپ اے اور عرض کی آپ اے اور عرض کی آپ اس نے کہ کر ویں۔ آپ سے پہلے اس کی قبت کیا ہے ؟ اس نے کہ کہ جتے کا بک جائے جج رہا۔ گر میرا فیوں ہے کہ ایک سو ورہم کا تو ہو گا۔ آپ نے ویکھ کر قربایا ہیں سو ورہم سے زیادہ کا سعادم ہو تا ہو گئے کہ ایک سے فرباد اس نے کہ چھے دو سو ورہم کا بی ویت آپ سے فرباد اس سے فرباد اس سے فرباد کا معلوم ہو تا ہو گئے کہ اس نے کہا اچھا مجر چر سو ورہم کا بی ویت آپ سے فرباد اس سے فرباد اس سے کہا اچھا مجر چر سو ورہم کا بی ویت آپ سے باتھ جی لے کر کہ جھے قو اس کی قیمت سے بھی رہدہ معلوم ہو تی دیتا۔ آپ نے کہ آپ تو میرے ماتھ خال کر دہ جیں۔ آپ نے میرے ماتھ خال کر دہ جیں۔ آپ نے میرے کر جا گئے سو درہم میں فرباد کو بلہ کر لاؤ ۔ وہ آیک و کاندار کو سے آئی تو اس نے وہی رہنمی گیڑا میرے کھڑے ہو درہم میں فرباد میں اور وہ عورت پانچ سو لے کر چلی گئے۔

ایک دیر تی نے آپ کے پاس ایک رکھ ستر ہزار درہم بطور امانت رکھ مگروہ فوت ہو گیا۔

ایک دیر تی ہے تھ کہ میں نے اس قدر رقم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عشہ کے باس رکھی

اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب وہ بائغ جوئے تو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عشہ سنے

اس کے چھوٹے بہت ور ان کے باب کی ساری رقم ہوٹا دی اور فرمایا سے تممارے والد کی امانت تھی۔

اب نے مانت لوٹائے کی کو گواہ بھی نہ بنایا آکہ لوگوں کو اتن خطیر رقم کا علم نہ ہواور انسیں نگ نے

A COLUMN TO THE PROPERTY OF TH

-05

ان الا مانة في الفقير غناء طوبي لعبد ما استسر خيانة ان يعطه خب العهود صحابه يخشى فيره يخشى الا له وليس يخشى فيره واباحنيفة قد عنيت بمدحتي ادى الامانة حيث لم يره امرؤ كم كان اسحط نفسه منطلبا

ان همه امر كفاه ب
خوف إلاله وان طواه طو،
دارت على قطب الوفاء رحه
والله جل احق ان يخشاه
اذقد ذكرت نموته وحلاه
لما راى ان الا له يراه
من ذى المعارج عفوه و رضاع

افلا يكون رضى امينًا عالما والمصطفى اعلاه حين كناه

> \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*

> > \*

#### بارهوال باب



# ایک سار تکی نوازے حسن سلوک

حضرت عبداللہ بن رجاء الفدائی میٹے فرائے ہیں کہ الم ابوضیقہ رضی اللہ نعائی عند البیا بسل لیوں سے حسن سوک اور رواداری ہیں بے مثال تھے۔ آپ ان کی خاطر قوت برواشت احسان ، مردت کا بے پناہ مخابرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مکان کے ساتھ ایک گلوکار میراثی رہتا تھا۔ وہ ، مردت کا بے پناہ مخابرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مکان کے ساتھ ایک گلوکار میراثی رہتا تھا۔ وہ ، مردت بحر سار کی براغ بر ریاضت کرت رہتا اور ساری رات سار کی بجانے میں گذار ویتا۔ ہوگ اس کی اس سے سودہ عادت سے تنگ تھے ور جب اس کے دوست اس کی طرف توجہ نہ دیتے تو یہ شعر پڑھتا ۔

اصاعونی و ایی فتی اضاعوا سیوم کریچةوسناد لا تغر

رجمہ) مجھے میرے دوستوں نے ضایع کر دیا۔ کیے عالی شان نوجوان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یس ان کے دکھ درد میں شریک ہو یا تھا اور ان کی مرحدوں کی حفاظت کیا کریا تھا۔

وہ ایسے کی اشعار ہر ہر پر احتا ہم نے اس کے کئی ایسے اشعار ید کر لیئے تھے۔ آیک وقعہ کوفہ احتیٰ بویس اے گرفآر کر کے لے گئی۔ وہ اس حالت میں گرفآر ہوا کہ شراب کے نشے میں مت تھا اور سار تگی ہاتھ میں تھی۔ رات نام ابو عنیفہ رضی اللہ تعانی عنہ گھر آئے گر سار تگی کی واز کی وی وی بوچھ تو بیتا چد اسے تو بولیس گرفآر کر کے لے گئی ہے۔ آپ نے فرایا چلو یارو' اپنے سے کو چھڑا لا کمیں کیونکہ ہم پر اپنے ہمسائے کا حق واجب ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے حضور بن سے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسے کے حقوق پر برا کچھ کھا ہے۔ ہم سب مل کر تھانے گئے یمال تک

مناتب امام اعظم ۲۲۰۰ مكتبه نيو

کہ تھانے کے بوے تفسر کے ایس جامنے آفیسرالم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کو دکھے کر کھڑا ہو ی اور بوگوں کو تھم ویا کہ حضرت کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ دریافت کیا حضور آپ یمال کیے تشریف لاے ؟ آپ كو اسے ياس بھايا معرت نے فراي ايك قيدى آپ كى قيد مي ب ده ميرا بمالي ے رات آپ کی محشتی پولیس مر فار کر کے لے آئی ہے' آپ اے چھوڑ دیں اور اس کی خط معاف فہ ویں۔ آفسرنے کما بسروچٹم اور علم رہ کہ اس قیدی کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی قیدی سے تھے اشیں چھوڑ دیا جائے۔ پھراس آفیسرنے تمام رہائی بائے والے تمام قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ۔ آج تم سب کو امام ابوحثیف رضی الله تعالی عند کی وجه سے رہائی ال رای ہے۔ محر آکر آپ نے اس توجوان سار تھی نواز کا ہاتھ کھڑا اور فرمایا اب تو ہم لے حمیس ضائع نہیں کیا۔ اس نے عرض کی حضور "ب نے جھے ہر برا احسان فرمایا ہے انشاء اللہ آج کے بعد آپ جھے ایس کوئی حرکت کر ہ نہ یا کس حس سے سپ کے آرام اور عبادت میں فس آئے۔ سپ اس نوجوان کو پکڑ کرائے گھر الے آ اور اپنے بیٹے حماد کو کما اندر ہے میری حقیق ہؤ۔ آپ نے اس حقیلی ہے دس ریٹار نکال کر اس نوجوان کو دیئے اور کہا جیل میں جننے پر تمہارا جو نقصان ہوا ہے اے ان درہموں سے بورا کرو۔ تسئدہ بھی اگر ضرورت بڑے تو بخوشی بلا جمجھک آجانا اور ضرورت کے معابل کے جانا۔ آج کے بعد متہیں معتی طور پر کوئی قکر نہیں ہوتی جائے میں تمارا کفیل ہوں۔ وہ گھر چد کی اکناہوں سے توب كركى شراب و كباب جهور ديو مار تكي يمينك دي اور حفرت كي مجانس مين حاضري دين مكا- يك وقت آباکہ وہ فقہ کا طالب علم بن گیا اور پکھ عرصہ کے بعد اسے فقہ بر اتنا عبور حاصل ہو گیا کہ اپنے وقت کا نقبہ بن کمایہ

اس واقعہ کو ابوالحاس الم حسن بن علی مرفینانی میٹیے نے بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ جس اضافہ کرتے ہوئے فروی ہے کہ اس نوجوان کی تربیت کا بید فاکدہ ہو کہ وہ کوفہ کے معززین بیں شار ہونے لگا۔ گر قاضی کوفہ این الی لیلی نے اس کی سابقہ زندگی کی بنا پر اس کی گوائی رد کردی۔ قاضی نے اسے باغ کے ورفتوں کی گفتی بوچھی تو وہ نہ بتا سکا۔ قاضی نے اسے جائل تصور کرتے ہوئے گوائی لینے ہے انکار کر دیا۔ وہ حضرت لیام ابوحقیفہ رضی اللہ تحاتی عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اس کی تم ابن لیلی کیا ہی جائل ہو کور اسے کمو کہ آپ جیس سال سے منصب قضاء پر فائز جیں اور

کوفد کی جامع مجد میں بیٹھ کر ایک عرصہ تک وعظ و تصحت کرتے رہے ہیں ' آپ جھے ہتا کی جامع مجد کوفد کے گئے میں بائع مجد کوفد کے کنتے ستون ہیں۔ این الی لیل ہے جب اس توجوان نے یہ سوال کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے اور اس توجوان کو کما کہ اب تم گوائی دے بجحے ہو۔ بیس اپنا پس فیصلہ واپس لیٹا ہوں۔

این الی یکی کو اس معامے میں بڑی تدامت اٹھاٹا پڑی۔ جب اے یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا سکد امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھیا ہے تو چلا کر کئے لگے کوئی ہے جو اس براز (کپڑا فروش ) کی فہانت ہے میری جان چھڑائے۔ یہ فخص تو چھ پر بجلیا۔ گرانا چلا جا رہا ہے۔ میں تو وصنیفہ کو گوائی ہے محروم کرنا چاہتا ہوں محریہ فخص ایسے مسائل کھڑے کر دیتا ہے کہ میں ذی ہو حان میں اور میرے سائے ایسے ہوگ کھڑے کر دیئے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس وجوال نے جس یہ سرا واقعہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سایا تو آپ نے فرمایا اتم ثابت قدم رہو ہم س محص کے عودر و چدار کو فاک میں مدویں گے۔ پھر آپ نے ایک شعریا ھا۔

ابا الشجا يجنوبي في حلوقهم لا ارتقي صعدا فيه ولا ادري

ن حدمه) مجھے یہ وگ ایا ہار پاکی کے جو ان کے سکتے میں پڑا رموں گا نہ میں اور چڑھوں گا نہ نیچے آواں گا۔

ی و قد " مناقب معیری " میں بھی بیاں کیا گیا ہے۔ الم ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند کے وو تا رووں نے اس واقعہ کی روشتی میں یہ اشعار کے ہیں۔

کهی به کی فیهم وسیط ولیم تک بستی فی آل عمرو حرر فی المجامع کل یوم فیا کنه مطلمتی و صری

ت حمه) میں ان بیں افض نہیں ہوں اور نہ ہی جھے آل عمرہ میں کوئی نسبت ہے۔ میں ہر معوں میں وکھ اٹھا تر رہتا ہوں۔ اے اللہ میرے دکھ دور فرہ اور یک میرا صبرہے۔ محتبه بد

یہ واقعہ لیام ہو محمہ حارثی دیلیجہ نے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی سند سے نقل کر ۔۔

اس میں یہ اضافہ ہے کہ ہو حمیر فراتے ہیں کہ جن دنوں میں کوف آیا تو لئم ہو حفیفہ رضی اللہ تن کے گھر کے قریب بی قیام پذیر ہول آپ کے ساتھ والے مکان میں ایک بدمحاش اور فاسن شخه کرنا تھا۔ وہ دور دار آواز میں غلی غیارہ کرنا۔ سرور و غنا میں مشخول رہتا ساری ساری رات میں بازاری اشحار پڑھتا۔ لیام ایوصفیفہ رضی اللہ تعالی عند یہ سب پکھ برداشت کرتے نہ اس سے بازاری اشخار پڑھتا۔ لیام ایوصفیفہ رضی اللہ تعالی عند یہ سب پکھ برداشت کرتے نہ اس سے لور اپنی عاقبت خراب نہ کرے اگر جب بس کے گھر عشتی پولیس نے چھاپی ادا تو وہ گر آبار ہو تھا۔ اور اپنی عاقبت خراب نہ کرے اگر جب بس کے گھر عشتی پولیس نے چھاپی ادا تو وہ گر آبار ہو تھا۔ فید فائد کے پاس گئے وہ سے قید فائد کے پاس گئے وہ سے فید فائد کے پاس گئے وہ سے معتقد تھا آپ نے ایس میں تھا۔ کا معتقد تھا آپ نے ایس میں تانے وہ اس اور نے اور میں اللہ تعالی عند کی مجاس میں آنے جائے کہ سکر فقہ پر غور کرنے لگا بیاں تک کوف کے نیک لوگوں اور اشراف میں شار ہوئے گا۔ ساک فقہ پر غور کرنے لگا بیاں تک کوف کے نیک لوگوں اور اشراف میں شار ہوئے گا۔ ساک فقہ پر غور کرنے لگا بیاں تک کوف کے نیک لوگوں اور اشراف میں شار ہوئے گا۔

امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ایک شاگرد نے بیان کیا کہ میرا گھر آپ کے گھر کی دو سرا فض نا واتف ۔

کے ساتھ المحق تھا۔ جس ان کے حالت ہے انتا واقف تھا کہ کوفہ جس کوئی دو سرا فض نا واقف ہ تھا۔ بچھے آپ کی عفت اور نیک کا اندازہ تھا۔ آپ کے شب و روز اس قدر پاکیزہ تھے کہ جھے س ندگی آپ کی مثال نہیں ملی۔ رمضان کا ممینہ تھا رات کو جس نے خواب جس دیکھ کہ مام ابو صید رضی اللہ تعالی عند حضرت سیدالانبیاء صلی اللہ پانے وسلم کے روضہ اللہ س کے سامنے موجود بی آپ سے جو جود بی آپ سے جو اور قبر مبارک کو کھولا کوگ آپ کو دیکھتے رہے گر کسی نے آپ کو منع نہ کیہ آپ نے میرے دیکھتے درکے گر کسی نے آپ کو منع نہ کیہ آپ نے میرے دیکھتے درکے گر کسی نے آپ کو منع نہ کیہ آپ نے میرے دیکھتے درکے گر کی ہے ان پر بیہ من دا کیں بائیں گھڑے اور کول پر بھی مٹی پڑی۔ اس طرح ادھر بھتے ہوگ کھڑے تھے ان پر بیہ من دا کیں بیہ خواب دیکھ کر دہشت ذوہ ہو گیا کیا۔

ان ونوں وہاں امام لین سیرین رحمتہ لللہ علیہ رہتے تھے جو خواب کی تعبیر نکالنے ہیں ہو۔

سٹان اور ہے تھے۔ یس نے انہیں خواب کا سارا واقعہ بڑی تفسیل سے سنایا۔ بہت نے سراٹھا کر کھے تنی وی اور کہا اے بندہ خدا تم نے جس شخص کو ایسا کرتے دیکھا ہے وہ لیک بہت بی عظیم اشان شخصیت کا مالک ہو گلہ پھر بھے بوچنے گئے کیا جس محض کو ایسا کرتے دیکھا ہے وہ فقیہ یا عالم ے ؟ بیس نے کہا ہال وہ زیروست قتیہ ہے۔ آپ نے فرلیا' بخدا یہ مخض اپنی زندگی میں نبی کریم صلی شد عدیہ وسلم کے عوم کو آتا بھیلائے گا کہ جہان دوشن ہو جائے گا اور یہ مقام کسی اور کو نہیں سلم کی اور جس جس ست کو مزار کی گئے۔ اور اس کی شہرت مشرق و مغرب بلکہ تمام اطراف عالم بیں تھیلے گی اور جس جس ست کو مزار کی کھے اطمینان ہوا۔ بیں واپس کوفہ آیا' حضرت امام ابو صفیفہ رضی انڈ تعالی صد کی خدمت میں حاضرہوا اس مخرت نے بھے بوچی تم اسٹ وان کمال رہے۔ بیل سنے تمام کو مواج کے اس کے فرویا' بیس سے بھرہ جے گئے' حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ جے گئے۔ حمیس کیا ایسی ضرورت آئی کہ تم خاموش سے بھرہ گیا تھا۔ جس سے تایا کہ بیس تو آپ کی خاموش سے بھرہ گیا تھا۔ جس سے تایا کہ بیس تو آپ کی خاموش سے بھرہ گیا تھا۔ جس سے تایا کہ بیس تو آپ کی خاموش سے بھرہ گیا تھا۔ جس سے تایا کہ بیس تو آپ کی خاموش کی تعیدت سائی گھر

یاد رہ کہ کوفہ ہے بھرہ ایک سو ہیں فرت یا دو سرے الفاظ میں تین سو ساتھ میل ہے۔

محص نے خواب کی تجیر کے بیے آتا طویل سفر کیا۔ اس تکلیف بدداشت کرنے ہے یہ بھی مدم ہوت ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ہما ہوں ہے کس قدر حسن سلوک قد کہ دور دراز کا سفر افقیار کر لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے لینے نہیں صرف حضرت اسلام کی اس قدر تکلیف برداشت کرتے تھے۔ یہ حسن سلوک کا بمترین شموہ ہے۔ ورنہ عام اس یہ بہت ایک دو سرے سے دور رہتے زندگی گذار دیتے ہیں لور ہمسایہ کی تکیول کی بجائے اس مرب ہیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اچھالتے رہتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امام سے بین کرتے دہتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اچھالتے دیتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امام سے بین کرتے دہتے ہیں ماتھ لے چلیں۔ میں کہ کرمہ میں آپ کے سفر رودانہ ہو دہے تھے۔ اس شخص سے سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے قرایا جھے اللہ تعالیٰ کی ساتری میں جو دہتے میں اکیلائی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے قرایا جھے اللہ تعالیٰ کی ستاری میں جی دہتے جی اکیلائی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے قرایا جھے اللہ تعالیٰ کی ستاری میں جی دہتے جی اکیلائی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے قرایا جھے اللہ تعالیٰ کی ستاری میں جو دہتے میں اکیلائی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے قرایا جھے اللہ تعالیٰ کی ستاری میں جو دہتے میں اکیلائی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ نے قرایا جھے اللہ تعالیٰ کی ستاری میں جو دہتے میں اکیلائی سفر سے مستفید ہوں گا۔ آپ کی مطاب یہ تھا کہ آگر چہ انسان برکات و قوض کے لیئے ساتھ ہو تا ہے مگر بسا

#### اوقات میب الأش كراً رہائے۔

۔ ہم نے حضرت المام الوصنيف رضى اللہ تعالى عند كے متعلق تذكورہ خواب بين كى ہے۔
بہت سے بوكوں نے اپنے البراز بيل بيان كيا ہے اور صالحين امت كى بهت برى فخصية
اسے بيان كيا ہے۔ مثلاً مجى بن قصر۔ ابومقائل سمرفندى اور ان جسے برے برے جليل القدر مواب كے راوى بيل اس متواز روايت كو جو سند حاصل بوكى ہے اسے كوكى جھند نسيل سكا ہو متواز روايت كو جو سند حاصل بوكى ہے اسے كوكى جھند نسيل سكا ہو متواز روايت كو بو سند حاصل بوكى ہے اسے كوكى جھند نسيل سكا ہو متواز روايت كو باك ساتھ بيان كريں گے۔

جار بعمان في حوار الدر ارى و بيه طوى بدحى كن سـ
رمن النؤس والبعيم حميع له يرقه واسع عبى الحرح كم اذى حاره تحمل حتى لم يرو منده بحس حم فقد لحار حاره لسوه لكن بات من فقده نقيد قرافتو حره فما فرحتى صبن بحر من وال حدالم يضعه وبكن سكوا صياعا لم يضعه وبكن سكوا صياعا بن كده فضلا سعار بنسا

لم یعین لبره قط جارا اذ سری بره الی کل جار

۔ پولیس کر ن رکر کے لے مئی ہے۔ آپ قید خانے پنچ اور اس برے بسائے کو رہائی دلائی۔ آپ اس بے بدکردار بھسے کو بھی خان نہ کیا بلکہ آپ کو اس کے سینے بدکردار بھسے کو بھی بدداشت نہ کیا بلکہ آپ کو اس کے کینے کی خاص بھسانیہ سے ہی حسن سلوک کیلیف پر صدمہ ہوا۔ آپ اپ اے احدان و کرم کے لیئے کسی خاص بھسانیہ سے ہی حسن سلوک بر کرتے تھے بلکہ ہر بھسایہ آپ کے سالیہ کرم میں رہتا تھا۔

\* \*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## تيرهوال باب



احد بن بشیر اور حفق بن غیاث بیان کرتے ہیں کہ حفرت امام بوطنیفہ رضی اللہ تعالی مد بست عبادت گذار تھے۔ طال و حرام کی تمیز کرنے والے تھے۔ عام طور پر ہاگ اتنی احتیاط نہیں کرتے میں اور علم نقد میں امام تھے گر امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند اس سسلہ میں بے حد احتیاط کرتے تھے اور علم نقد میں امام تھے اور عبادت میں ذاہد مار تھے۔

حضرت امام ابو صنیف رضی اللہ تعانی عند قرآ کیاک کی خدوت فرماتے۔ جمال جمال سفر کرتے اور جس منزل پر قیام کرستے تو سات بزار بار قرآن پاک ختم کرتے۔ رمضان امبارک میں ساتھ بار قرآن ختم کرتے دفت۔ الل بھرہ اور الل کوف قرآن ختم کرتے ہے۔ ایک اول دن کے پہلے حصد میں ود سرا رات کے دفت۔ الل بھرہ اور الل کوف کے اتمہ اس معمول پر آپ کے گواہ ہیں۔ یہ بات حافظ خطیب نے بھی کئی بن معین کی سند کے ساتھ دوایت کی ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند رمضان شریف میں ساتھ قرآ ں پاک ختم کی گھرتے ہے۔

مستر بن كدام مدیجه فراتے ہیں كه بي ايك بار حضرت الم ابوطنيقه رضى الله تعالى عنه كى الله تعالى عنه كى معجد بي عاضر بوا "آپ صبح كى نماز پڑھ كر بوكوں ہے مسائل بيان كرنے گے۔ يمان تك كه نماز ظهر كا دفت بوگيا۔ ظهرے عمر تك على الفظو فرماتے پھر مغرب كى نماز كے بعد عشاء تك مبد بي تشريف فرماتے۔ بين نے سوچا كه آپ هباوت كب كرتے بوں ك بين نے ديكھا كه جب عشاء كى تشريف فرماتے۔ بين نے سوچا كه آپ هباوت كب كرتے بوں ك بين نے ديكھا كه جب عشاء كى نماز ك بعد بوگ مجد سے بينے كے اور الي محمود سے بينے كے اور الي محمود بين باكہ موجاتے تو الم ابوطنيقه رضى الله تعالى عنه كى دفاقت الله خداوند كريم كى بارگاہ بين نوائل لوا كرنے بين مشغول بو كے اور اس طرح بوگ سوجاتے تو الم ابوطنيقه رضى الله تعالى عنه كى دفاقت

یں برا وقت گزارا حتی کہ امام صاحب کی زعر کی بیں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔

ابن معاذ مینی فردتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ معر بن کدام نے امام ابوجنیفہ رضی اللہ تعالی عدر کی معجد میں سجدہ کی حالت میں وفت فرائی۔ یہ واقعہ صاحب میں متاقب حمیری " نے بھی لکھا ہے۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ امام ابوجنیفہ رضی اللہ تعالی عدر ماری ماری رات عباوت میں مشخول رخے نفے۔ میں کہ امام ابوجنیفہ رضی اللہ تعالی عدر ماری ماری رات عباوت میں مشخول رخے نفے۔ میں کہ یہ بووں کو بیدار ہونے کا احماس وائے ' پھر گھر جاتے۔ آزہ وضو فرائے ' لباس رخے نفے۔ میں کی کہ میادت رہو ہے اور مجد میں والی آئر فرز جے۔ پھر مجد میں ہی علی مباحث رہے معروف ہوجہ میں کے کہ مادا دن گزر جاآ۔

میرا دیال ہے کہ یہ طریقہ کار حفزت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدے زندگی کے آخری بس فقید رسی اللہ تعالیٰ عدے فقت ہوگئے۔

بس فقید آیا ہو گا۔ ای دوران مسعر بن کدام آپ کے پاس رہتے تھے کی دو فوت ہوگئے۔

و کتا ہے کہ بیں بھی ان دنوں حفزت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدے پاس رہا کر تھا۔ بیس کہ کہ بیس و کھا۔ ون کو روزہ رکھے نماز ظرے پہلے چد لیمے او تکہ پر لیتے یا قدرے میں ہے کہ بھی سوتے نہیں و کھا۔ ون کو روزہ رکھے نماز ظرے پہلے چد لیمے او تکہ پر لیتے انہوں کے سیرہ کی حالت میں وصال فرایا قعا۔

عوں بن عبداللہ علیج فردتے ہیں کہ حضرت الم ابوضیف رمنی اللہ تعافی عند کی محبت میں چھ تب رہا۔ ہیں نے دیک کہ حضرت الم ابوضیفہ رمنی اللہ تعافی عند ساری ساری رات اللہ کی ت میں گزار دیتے تھے۔ میں نے آپ سے بردھ کر کوئی عبادت گزار نہیں دیکھ وہ رات کو کردٹ ۔ ٹہ بدلتے تھے۔

ای بات کو حافظ ابو بر خطیب نے باریخ بغداد میں تکھا ہے کہ میں نے سفہ بن کیل عطاء اور سعید بن جبیر کو دیکھا تھا اور ای زماند میں امام ابوضیفہ رمتی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا نے اور ای زماند میں امام ابوضیفہ رمتی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا۔ علی بن بزید الصدائی فرماتے ہیں کہ میں لے امام سید رمنی اللہ تعالی عنہ کو رمضان شریف میں دیکھا آپ نے اس ماہ ساتھ بار قرآن شریف کا سید رمنی اللہ تعالی عنہ کو رمضان شریف میں دیکھا آپ نے اس ماہ ساتھ بار قرآن شریف کا ۔ قد وہ ایک ایک دن میں تین قرآن پاک فتم کیا کرتے تھے۔

الم ابو یکی حمانی الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کے شاکردون میں سے ہیں کوہ قراتے ہیں

کہ میں ایک عرصہ تک حضرت امام ملطح کی صحبت میں رہا آپ حشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ ماناز اوا کیا کرتے ہوئے تو نئیں لباس زیب ماناز اوا کیا کرتے ہوئے تو نئیں لباس زیب فرماتے۔ چرے کو آزہ کرتے۔ واڑھی پر کھھی کر کے مسلی پر کھڑے ہو کر ساری ساری خضوع و خشوع سے عباوت کرتے۔

حضرت المام الوضیفہ رضی اللہ تعالی منہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی الی آیت ۔
جے میں فے ورول میں نہ پڑھا ہو۔ جعفر بن زیاد الاحر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ۔
الوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں جے میں نے وروں ہیں پڑھا ہو۔ نفر نے اس بات کی وضاحت جای تو آپ نے فرمایا کہ حضرت الهم بولٹیہ کی عادت تھ رات کو نوافل میں قرآن پڑھتے رہتے تھے جب ور شروع کرتے تو اس سے آھے کی آیت کا .
فرماتے اس سے فاہر ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے الفاظ پر کتن عبور تھا۔ الهم بوعاصم نے مرائے فرمائے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شخ کے نام سے پکارا جاتا تھ کیونکہ آپ میں عملوت کرتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شخ کے نام سے پکارا جاتا تھ کیونکہ آپ میں عملوت کرتے تھے۔

حسن بن محدلیشی روجہ فراتے ہیں۔ ہی کوفہ آیا تب ہوگوں سے پوچھ اس شریس سے زیادہ عبادت گزار کون ہے مس نے کہ امام ابوضیفہ رصی اند تعالی عند ا بی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی عبادت گزاری کو واقعی اس سے بردھ کربایا جس طرح لوگ کتے تھے۔ بہ میں نے لوگوں سے پوچھ کہ اس شریس سب سے بردا فقیہ کون ہے تو ہوگوں نے ام ابوضیفہ رس الله تعالی عند کا نام لیا۔

سفیان بن عبینه فرائے ہیں کہ کمہ کرمہ ہیں کوئی فضی بھی امام ابوطنیفہ رضی اللہ توں عنہ سے بردہ کر نوافل اوا شیں کرتا تھے۔ یک حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی امام ابوطنیفہ رسی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے ہیں نے ان سے بردہ کر نوافل اور کثرت سے عبادت کرنے والا کوئی نسی دیکھا۔ بوسطیع برائی فرمائے ہیں کہ میں ایک بار کمہ کرمہ ہیں تیم پذیر تھے۔ ہیں رات کو طواف کر۔ کے لیے خانہ کعبہ ہیں بہنچا میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابوطنیفہ رضی ابتد تعالی عنہ نے ماری رات طواف کرتے گزار دی ہے۔

مفیان مظیر فراتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک غلام خریدا اور اسے پکھ ونول بعد آزاد کر یا۔ اس کی وجہ بیہ تحق کہ وہ غلام رات کا پہلا حصہ نماز ہیں مشغوں رہا کر آ اور کوفد کے بوگ اسے کیمنے آیا کرتے تھے۔ گرجی نے اہام ابوطنیقہ رضی اللہ تعدلی عنہ کو دیکھا کہ سادی سادی رات نماز اوا کرتے ہے۔ حفص بین عبدالرحمن فرائے ہیں کہ اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعدلی عنہ ساری وات بیدار رہا کرتے تھے۔ تمیں سال کک آپ کرتے تھے۔ تمیں سال کک آپ کہا ہے معمول رہا۔

سد بن عمرہ فرماتے ہیں کہ حضرت اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہیں سال کک عنہ کے وضو سے فجر کی نماز اوا کی۔ عام طور پر آیک رکعت میں بیرے پڑھ جاتے اور دوران تا روئے کہ بعض اوقات آپ کے بمسائے آپ پر ترس کھاتے۔ آپ نے جس مقام پر اللہ تعالی برگاہ میں پڑی جاں میرد کی وہال آپ نے بیکٹوں ور قرآن پاک ختم کیئے تھے۔ بعض روایات میں برگاہ میں پڑی جال میرد کی وہال آپ نے بیکٹوں ور قرآن پاک ختم کیئے تھے۔ بعض روایات میں برگاہ میت بزار ور قرآن پاک ختم کیئے تھے۔

اہم ہوہوسف موجہ فردتے ہیں کہ ہم ابوضیف رضی مند تعالیٰ عند رات کے وقت ایک قرآن یا ۔ نوافس ہیں ختم کیا کرتے ہتے۔ رمضان البارک ہیں ایک قرآن یا کہ جبح ایک قرآن پاک جمع کے اور عام طور پر رمضان کے دوران باسٹھ بار قرآن جمید ختم کر ہیا کرتے ہے۔ اور عام طور پر رمضان کے دوران باسٹھ بار قرآن جمید ختم کر ہیا کرتے ہے۔ آپ حالات و واقعات پر بوا مبر کرتے مشکلات کو برداشت کرتے اور کی کی زیادتی پر ناراض نے بوا کرتے ہوں کی زیادتی ہے اپنی زندگی کا اکثر حصد ایسے ہی گزارا تھا۔ وہ مبرکو سے براگر جمد ایسے ہی گزارا تھا۔ وہ مبرکو ۔ یہ ترجم ویتے تھے۔

اہم ابویوسف روٹیہ فروتے ہیں کہ جن نے ویکھ کہ اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال عشہ کے وضو سے ٹیمر کی نماز اوا کی۔ حضرت عماد بن اہام ابوطنیف روٹی فرماتے ہیں کہ سے سال عشہ کے وضو سے ٹیمر کی نماز اوا کی۔ حضرت عماد بن اہام ابوطنیف روٹی والد گرائی کو سے دوالد گرائی کو روٹی نے دفات فرونی تو شن نے حسن بن عمارہ کو کما کہ آپ میرے والد گرائی کو روٹیں۔ وہ انہیں عنس ویتے وقت کہہ رہے تھے اے اللہ ! ابوطنیقہ پر رحم فروا۔ آپ نے تمیں روٹی دوار رہے اور چاہیں سال سک دات کو بستر پر آدام نہیں کے افرار نہیں کی جس کا آج تک کوئی جواب چیش نہیں کرسکا اور سے نے آپ نے اپ نے قبیلہ وابوں کو ایک مثل چیش کی جس کا آج تک کوئی جواب چیش نہیں کرسکا اور

- All 1997 - 1997 - All 1997 - Al

علىء كرام آپ كے سامنے رسوا ہوتے گئے جب وہ آپ كى طرح عبوت نه كر كتے تو انسيں در-يزمك

منعور بن ہائم وینج فرائے ہیں کہ ہم آیک ہار قادسہ ہیں تھے۔ حضرت اہام ابوطیفہ سے
اللہ تعالیٰ عند کے شاگر حمداللہ ابن مبارک میلئے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان کے پاس کوفہ سے
فخص آیا اور اہام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے خلاف شکانت کرنے لگا۔ عبداللہ بن مبارک ما
فخص آیا اور اہام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے خلاف شکانت کرنے لگا۔ عبداللہ بن مبارک ما
فی کما اے بندہ خدا او اس مخص کی غیبت کرہ ہے جس نے بینتالیس مال تک عشء کے وضو سے
فیم کی نم نا اوا کی ہے۔ جو ایک رکعت میں پورا قرآں بجید ختم کیا کرتا تھا۔ میں نے ہو فقہ باطی ۔
میر کی تم تحریف کرتے ہو ہے اہام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی تبائس کا فیض ہے۔

یکی بن نفس روی فرائے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ سیف ہوا تھا ایک شخص ۔
کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند وہ شخص ہیں کہ ساری رات عبوت میں گزار ویا کرتے ہیں۔ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے شاکہ وگ میری ہے جا شریف کرتے ہیں "ن کے بعد ہیں و آب سری رات نوافل اوا کرول گا۔ رات کو بستر ہر کراٹ نہ وں گا۔ یسال تک کہ میں اللہ کے حصور کے جاری دات نوافل اوا کرول گا۔ رات کو بستر ہر کراٹ نہ وں گا۔ یسال تک کہ میں اللہ کے حصور کے جاری جاری میں اللہ کے حصور کے جاری میں اللہ کے حصور کے جاری میں اللہ کے حصور کے بھی میں اللہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند ساری رات عبوت میں بسر کرتے ہے میاں تک کہ ایک اوصال ہوگیا۔

مسعر بن كدام علي فرماتے ہيں كه بين أيك رات كوف كى مسجد ميں داخل ہوا تو ايك فخص كو مسجد ميں داخل ہوا تو ايك فخص كو مسجد ميں نوافل اداكرتے ويكھا۔ بين اس كى قرات سے برا محظوظ ہوا دہ فن قرات ميں قرات سمه كا ماہر تھا۔ بين في اب ركوع كرے كا محروہ سارا قرآن پاك پردھتا كي اور ايك ركعت بين مارا قرآن پاك ختم كرويا۔ بين نے ويكھا تو وہ لام ابوضيف (رضى اللہ تحالى عند) تھے۔

معر والحد فرائے ہیں کہ جھے رات کے اندھروں ہیں ایک ایا مخص طا جس سے فوشہو کی ایش آری تھیں۔ جھے خیال آیا کہ اس مخص کی آزہ آزہ شادی ہوئی ہے اور بیر وہی ہوگا اور اپنے گھرج رہا ہے۔ گرمیں نے دیکھا کہ وہ معجد میں واخل ہو گیا اور ایک جگہ پر نماا کے سیئے کو اور اپ کھرج رہا ہے۔ گرمیں نے دیکھا کہ وہ معجد میں واخل ہو گیا اور ایک جگہ پر نماا کے سیئے کو اور ایک حکم کر دیا۔ میں نے کھیا کہ دہ ایا اور فیقہ رضی افتد تھائی عد تھے۔

خارجہ بن مصعب رہینے قرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کرمہ میں چار محصوں کو ساری ساری رات قرآن پاک پڑھتے سا۔ ان میں ایک تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عند و مرے متم واری م تیسرے سعید بن حسیر اور چوتھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عشم تھے۔

ابو ذا کم اللہ فیلی فرائے ہیں کہ آیک ون می جملے مام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عدے کے مام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عدے کے مرف پ ساتھ نماز پڑھنے کا القاتی ہوا۔ ہی نے دیکھا سارے لوگ نماز پڑھ کر میجہ سے چھے گئے مرف پ نوائل میں کھڑے دہے۔ ہیں کو خبر تک نہ تقی کہ میجہ بیں کون آ یا اور کون گی ہے۔ ہیں نے کوشش کی کہ پ کو میرے متعلق معلوم نہ ہو تکے۔ کوشش کی کہ پ کو میرے متعلق معلوم نہ ہو تکے۔ گر آپ ہوگوں کے چلے جانے کوں اور میں کوشش مورے اور بہلی ہی رکھت ہیں قرآن پاک پڑھتا شروع کیا۔ ہی جروں کے بیان وہ آیات کی شروع کیا۔ ہی جروی کھڑ کی نماز کی خان ہوگئے۔

ضرار بن صرد روائد فروت بین که بیل نے بزید بن کیت ہے سال آئی زوند کے نیک برت انسان تھے ) آپ سے فرویا کہ ایام ابو حقیقہ رضی انٹہ تو ان عن خدا تو الی کے فوب سے بعد رقت انسان تھے ) آپ سے فرمایا کہ ایام ابو حقیقہ رضی انٹہ تو ان کے چیجے نماز عشاء پڑھی۔ اس نے سورہ ساتھ ان کے چیجے نماز او، کر رہے تھے۔ اس برحن انٹہ تو الی عنہ مجد بیل عنہ مجد بیل بیٹے اس نماز پڑھ کر گھروں کو چیے گئے گرہم نے دیکھ کہ ایام ابو حقیقہ رضی انٹہ تو الی عنہ مجد بیل بیٹے آر و غم بیل ور فور دور دور دور دور سے سانس نے رہے ہیں۔ میرے دل بیل خیاں آیا کہ آپ سے چا جاؤں آیا کہ آپ کے شعف بیل خلل نہ آئے بیل وریکو کہ ایام ابو حقیقہ رضی انٹہ سے بارائس بیل اب تھوڑا سا تیل تھا۔ میچ طبوع ہوئی تو جی واپس آیا تو دیکھا کہ ایام ابو حقیقہ رضی انٹہ من عنہ ایک عنہ عبوت بیل معموف ہیں اور سلام پھیر کر داڑھی پر ہاتھ پھر تے ہوئے کہ ایام ابو حقیقہ رضی انٹہ سے ابوائی میں معموف ہیں اور سلام پھیر کر داڑھی پر ہاتھ پھر تو می ہوئے کہ ایام ابوائی پر مزادوں معمون ہیں اور سلام پھیر کر داڑھی پر ہاتھ پھر تے ہوئے کہ اے سے ابوائی پر مزادوں معمون ہیں حقیقہ کرتی ہے۔ اے دہ ذات ابو برائی پر مزادوں معمون ہیں حقیل کی ہوئے اس کے عمل بیل جو کو آتی یا برائی موالے اپنی وسیح رحمت بیلی واقل فرا۔

بزید بن کمیت مفتد فرائے ہیں کہ میں نے اذان پڑھی کانوس میں تھوڑا ساتیل ابھی باتی تھا

The state of the s

مل في ويكفاك وه پلے سے زياده روش محد اور ان صاحب باقاعده قيام فره رہے تھے۔ جب ميں " ۔ ميں داخل موا تو آپ نے مجھے ديكھ كر فرايا۔ "پ سے لے جاتا چہتے ہيں الي من نے عرض كى ميں ۔ تو فجر كى اذان مجى پڑھ دى ہے۔ "پ نے قرايا ميرا باجر اچھپاتا اپنے تك محدود ركھن كى كو ند أمند اس كے بعد آپ نے فجر كى دو ركعت سنت اواكيس اور الارت ساتھ مشاء كے وضو سے فجر كى فر. كى۔

مسلم بن سالم مونید قرباتے ہیں کہ بس مکد کرمہ میں۔ وہاں ایک برگزیرہ تخصیت سے مناکہ اہم ابوطنیقد رضی اللہ تعالیٰ عند نے یہاں اور تیں گذریں۔ بس نے انسی کیک رہے کہی سوے میں بایا۔

ہضام نے بتایا کہ میں ایک وں ایس وہ صراً ی سیس رسی مند تقوق مد سے اور ایا ما ماہ و حضرت ہم ابو حضف کے ستار کرم سے ) من دور ی ور میں بوحیف رض مد تقال وزر تشریب اس اور کسی مسئلہ پر انتظار فروٹ سکھے۔ میس تنگ آپ فاچرہ سمرخ ہو گیا۔ ب آب الحد اس جے آب حضرت حماد رضی اللہ تقال عند نے فروی یو حضف فقیہ تیں تمریح ہے ہم اس آپ اس شال عند نے فروی یو حضف فقیہ تیں تمریح ہے ہم اس آپ ان شب بید ای ا

#### خوش لبای

محر بن بشر برجے فروت ہیں کہ ہیں نے مسعر بن کدام سے منہ ہو ، وہ فروت ہے کہ اور بہوتی ہو ۔ بہو منیف رضی اللہ تو بال عند کا مہاں برا صاف ستحراء ور فیتی ہو ، قد سے مہاں کو اور لہا ہو ، قد فیص ہوتی سوار ہوتی یا چادر ہوتی کسی کی قیت ایک غزار ررہم ہے کم نہ ہوتی تھی۔ جب سے عشہ کی نمیز دوا کرتے تو معجد ہے مردے وگ جے جاتے گر وہ قیام فرہ تے ۔ آپ کا سرا باس عطر و فرشیو سے معظم ہو آئی ہی ون چل نے عرض کی حضور یہ باس تو بدشیوں کے وربار ہی باس کو براہ ہی باس کو براہ ہی ہوں اور الشھ باس جویا کرتے ہیں ایس سے فرمانی ہیں بادشہ کے وربار ہی جانس ہوں اور الشھ باس سے اس کے وربار ہی جانس ہو ایوہ ایس ہوں اور الشھ باس سے اس کے وربار ہی حاضری ویٹا ریادہ اچھ ہے۔

حضرت مسعر رینی قرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت اوم ابو صنیف رضی بند تعالی عند کو

عناء کی نماز کے بعد ویکھ آپ اپنے گری واض ہوئے کر وہر آئے اور مجدیں چے گئے۔ نماز کے بیخ کرے ہوئے اپ آبت کرید پر پنجے۔

کے بیخ کرے ہوئے ور قرآن پاک کی خادت شروع کروں۔ آپ جب اس آبت کرید پر پنجے۔

س الدیس یندوں کت سامہ و فامو مصنوہ و عقوا می ررف اہم سراً و علابیہ مرحوں نحورہ نہ سور جو آپ اس آبت کرید کو بار بار پڑھتے۔ پھر آپ جب اس آبت کرید کو بار بار پڑھتے۔ پھر آپ جب اس آبت کرید کو بر حوار حمۃ ربہ ہو تو کر پہنچ میں ہو ہ س ان اس سے حس و قائمة بحض الآجرہ و بر حوار حمۃ ربہ ہو تو اس آبت کرید کو بھی وهر نے رہے۔ بھے فدشہ ہو کہ آپ می آبت کرید کو بھر کا کی در پڑھتے ہیں گر تا سے بھی قدشہ ہو کہ آپ می آبت کرید کو بھر کا کی در پڑھتے ہیں گر تا کہ کہ کہ کروں۔

عموہ بن برید تھی فرماتے ہیں کہ ہیں نے صفحہ من میں شد سے ساکہ وہ امام ابا حقیقہ رضی مند تقال عند کی عبدت مند تقال عند کی عبدت مند تقال عند کی عبدت ہیں مصروفیت اور جدوجہد نے مبل کا مشرق کیا ۔ آپ جمال جائے آپ کا ذکر ای حوالے سے رئے سے ب

المست وب المست وب المست السب المراك الله المست والمست الوطنية رمنى بقد تحالى عند كم الله المست المست

حفزت عود بن منان بیج فردتے ہیں کہ ش سے مام پوطیفہ رضی للد تعالی عدد کو دات ا ر پڑھتے دیکھا۔ ساری رات گزر گئی گر آپ نے بر ل کے کس عضو کو متحرک نمیں قربیا۔ صرف سے کی زبان سے قرآن پاک کی عددت موتی میں قرآن پاک فتم کر کے رکوع و مجود کے وقت ب ہوتے۔

ابو عامیل داری جوشیہ فردتے ہیں کہ میں نے انہیاں مسعر اور ادام ابو حقیقہ کا مک بن مسعول ر الکا جیسے اللہ پایہ حصرات کو دیکھا تمریض نے ادام ابو حقیقہ رحتی اللہ تحالی علیہ جیسا عبادت گزار ع شمیل بینے۔ حس س طریف جیسے فردتے ہیں کہ میرے دائد کے فردی کہ ادام ابو حقیقہ رحتی الند تعالیٰ عند کے زونہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی عباوت گزار منیں تھ۔ بولیم رینو فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ساری رات قیام کرتے اور قیام کے دور گربہ و زاری کرتے دیکھا۔

اسحاق بن الي اسرائيل ميني قرمائي بين كه جل في بن يزيد صدائي كو فرمائي من كه به الوصنيف رضى الله تعالى عنه ك واحت كو الك الوصنيف رضى الله تعالى عنه ك واحت كو الك و الك ما ما الم تعلى عنه الله تعالى عنه ك واحت كو الك و الك ما ما الم تعلى الله تعلى الله تعالى الم تعلى الله تعلى

کیر بن معروف روئنے فرماتے ہیں کہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سفرہ حضر شی آپ کے بہت قریب رہا ہوں۔ رات کے وقت ان کے مکان پر ال سوتا آپ کی میہ عادت تھی کہ آپ اپنے معمولات عبوت کو بوگوں سے پوشیدہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کے علاوہ کوفہ میں کسی مختص کو نمیں دیکھا کہ دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو قیم میں گزار نہ ہو۔ پھر قیم کے دورال تلاوت قرآن پاک کرتا ہو اور اطاعت اللی میں تسلسل رکھتا ہو۔ تعلیم و تذریس کو عام کرتے والد ہو اور لوگوں کے مشکل میں کل کو حل کرتا ہو۔ یہ ہیں وہ لوصاف جو امام ابوضیفہ رضی اللہ تونائی عنہ کی اور لوگوں کے مشکل میں کل کو حل کرتا ہو۔ یہ ہیں وہ لوصاف جو امام ابوضیفہ رضی اللہ تونائی عنہ کی

وات بس بائے جاتے متص میں ان کی تعیادت بین کرتے کے سیے الناظ تعین رکھتا۔

حفق بن عبد رحلی مرفع قراتے ہیں کہ بیل حضرت امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیرے کے کاروبار بیل تمیں سال تک شراکت دار رہا آپ اپنی معروفیات کے بلوبود دان رات بیل بین قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور ہر روز صدقہ و خیرات فرائے۔ آپ نے مزید بتایا کہ آپ کا معموں تھا کہ ایک ممید میں تمیں قرآن پاک ختم کرتے شب بحر جائے اور ایک رکعت بیل کھڑے کھڑے پرا قرآن پاک ختم کرسے تھے۔

ایک روایت میں " یہ ہے کہ " پ تمن دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کرتے ہے۔ اور کر زویک سے دنوں میں پورا قرآن پاک ختم کرتے ہے مرک ابتدائی حصہ میں دن میں پورا قرآن پاک ختم کرتے ہے مرک میں نواوں کے مسائل می کرتے ہے مگر جب آپ کو دو سری معروفیات دینی نے " گیرا اور آپ عام نوگوں کے مسائل می کرنے میں زیادہ وقت دینے گئے تو آپ تی دن میں ایک قرآن پاک ختم فرائے۔ آپ طباء اور دو سرے حفزات کی تعیم و تربیت کی وجہ سے سمہ رو " قرآن پاک ختم نہ تھے۔ اس زمانہ کے دو سرے نقیہ نے کہ قا کہ امام وضیفہ رمنی اللہ تعنی عنہ بتدائی دور میں سخت مجاہرہ کرتے اور عبادت کی مشخول رہے تھے۔ رات بھر قیام فرائے اور پورا قرآن پاک قیام میں ختم کرتے ہے گر جب کی دو سری معروفیت زیادہ ہو گئیں تو آپ نے عبادت اور قیام میں ختم کرتے ہے گر جب کی دو سری میں معروفیت زیادہ ہو گئیں تو آپ نے عبادت اور قیام میں کی کر دی تھی۔

اہم ابو ہوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیں ایک ون اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ۔ فر کوفہ کے ایک محصے سے گزر رہا تھا۔ وہاں ہے کھیں رہے تھے انہوں نے امام صاحب کو ویکھ تو یہ چاکہ کرتے ہیں امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری رائت عبوت کرتے ہیں اور یہ رکعت میں قرآن پاک ختم کر لیے ہیں۔ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں سے سنا تو ول یہ رکعت میں قرآن پاک ختم کر لیے ہیں۔ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیں ہے کریمہ نے معافی بچوں کو یہ گمان ہے اب ہی ایس می کروں گا۔ آپ نے یہ سے کریمہ رہے معافی بچوں کو یہ گمان ہے اب ہی ایس می کروں گا۔ آپ نے ان بچوں کو یہ میں اس بحدوں ان بحدملوا ممالہ بعدوں اللہ بعدوں گا اور تیام میں اللہ بعدوں کروں گا اور تیام میں اللہ بعدوں کروں گا اور تیام میں اللہ بعدوں کروں گا کوں گا۔

محر بن الحن رحمته الله عليه فرمات مين كه الم الوحقيفه رضى الله تعالى عنه في حمي سال

والمحافضواتها ماكتشم

تک مشاء کے وضو سے لجر کی نماز اوا کی متنی۔ آپ کے بیٹے حمد بن ابی حقیقہ مذافیہ فروت ہیں کہ ابد حقیقہ رمانی اللہ اللہ مشاء کی نماز کے وضو سے لجری نماز اوا ک۔

معضرت عبداللہ بن داؤد فردتے ہیں کہ ہیں نے کئی دائیں حضرت امام ابوضیفہ رضی انہ عنہ کے ساتھ گذاریں۔ ہیں نے ان کی عبادت ہیں مشغولیت اور دیٹی امور ہیں مصوفیت بدار دیگھی کہ میں بیان نمیں کر سکنا۔ حضرت امام ابوضیفہ رضی انتد تعالی عند ہر ملنے والے فقید او ے علم اور عبادت میں بڑھ کرتھ۔

قاسم بن ابراہیم بغد دی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطیقہ رمنی اللہ تعالیٰ سے معمول تھ کہ آپ عام مہینوں میں ہیں بار قرآن پاک ختم کرتے مگر رمضان الب ک ہیں ساٹھ آ پاک ختم کرتے ہتھے۔ پھرون کو توگوں کے وہی مسائل حل کرنا اور فتوی دیتا بھی جاری تھا۔

ابوجعفر رازی روٹی نے تبایا کہ میں نے اہم زفرے بوچی تی کہ اہم اعظم ایک وہ میں کتی قرآن پاک ختم کیا کرتے ہے قرآن پاک ختم کیا کرتے ہے۔ انہوں نے تبایا کہ آپ ہر وہ میں کئی قرآن پاک ختم کرتے ہے کیا در مضان اسارک آ آ تو سرخیر بار قرآن پاک ختم کرتے۔ یہ ابوجعفر نیسی بن بان رازی را اللہ علیہ حدیث و فقہ میں " رے " والوں کے امام تھے۔ آپ کی آکٹر روایات کی بنیاد امام بوحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہوتی تھی۔ وہ قروی کرتے تھے۔ بی نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحدیث عند کی روایات کی بدیاد المام نوسی ویکھا۔

نوح بن انی مریم رحمت الله علیه بیان کرتے ہیں کہ جی نے امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عد کی بار ایک رکعت ہیں ہورا قرآن پاک شم کرتے دیکھا۔ نفر بن صابب القرشی فرماتے ہیں کہ میر۔ والد امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ کے دوست سے۔ وہ فرمایا کرتے سے کہ جھے کئی بار حفزت ، ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ کے گر تھرنے کا موقع ملاے میں دیکھتا کہ آپ سری ساری رات فرات ہے۔ ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ کے گر تحرب سجرہ کرتے تو مصلی پر ان کے آنسو کرنے تاتھے۔ مصلی پر آن سے بول محسوس ہو ، کہ بارش بری ہے۔ یہ واقعہ امام ابو کی خیش پوری نے بھی بیان فرمایا ہے۔ انسو سے بول محسوس ہو ، کہ بارش بری ہے۔ یہ واقعہ امام ابو کی خیش پوری نے بھی بیان فرمایا کے سے نے کما کہ جی نے ساری رات نمام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عنہ کو نماز پڑھتے اور الله تعالی کے سے

ار گڑاتے دیکھا میں دیکھا کہ آپ کے آنسو معلی پر ہارش کے قطروں کی طمع ٹیک دہے ہیں۔ فعنل بن سوید دینی کوفد سے واپس تشریف لائے تو دوگوں نے لام ابو منیف رمنی اللہ تعالی مند کے متعلق پر چھا تو آپ لیے قربایا میں ایک عرصہ تک ان کے ماتھ رہا وہ بے پناہ مبوت گذار اور شب زندہ دار ہیں۔ دن کو روزہ رکھنے 'رات کو اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے۔

ابو المتوکل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی آیک عرصہ تک امام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کے ساتھ رہا۔ جی نے انہیں راتوں کے وقت علاوت قرآن پاک کرتے ہی ویکھا اور آپ کے اس سمول جی بھی سستی نہیں تقی۔ ہر رات عشاء ہے صبح تک کھڑے علاوت قرآن پاک کرتے رہجے تہ

لبث بن ظار کی بے روایت مشہور ہے کہ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعافی عند رات کے وقت دت در نہا ہے وقت در ساری ساری رات قیام فراتے۔ میں نے ایک رات ویکھا کہ وہ کھڑے ہیں ، وقرآن پاک کی علوت کر رہے ہیں۔ آپ جب الها کم النکا ثر پر پنچ تو اے کی بار علاوت ، یا بی آیت صبح تک وہراتے رہے۔

ابو مقائل رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ مجھے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں اللہ عرصہ رہنے کا موقعہ ملا سفر و حصر میں آپ کے ساتھ رہا۔ ہیں نے آپ سے بڑھ کر عبوت المام ۔ رضیں ویکھے۔ یو رہے کہ ابو مقائل و حفص بن سلم سمرتند کے رہنے والے تھے وہ حضرت المام ۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بی سمرقند کے المام تھے۔ آپ نے لیام کی صحبت میں ایک مینہ رضی اللہ وقت گزارا اور آپ سے بی صدیمت کی روایت بیان کرتے اور فقہ کے مسائل پر محفظو کرتے ۔ وہ خلیفہ عباسی مامون الرشید کے عمد حکومت تک ذیرہ رہے۔

مامون الرشید جن دنول خراسال آیا تو اے ایک داقعہ پیش آیا تو خراسان کے جید علاء کرام کر اس دانقہ پر مختلو کی اور اس کا حل طلب کی تو کوئی بھی عالم دین خلیفہ مامون الرشید کو مطمئن کے لوگوں نے کما اب تو آپ کے مسئلہ کا جواب اجمعاتل ماینے ہی دے بھتے ہیں 'یا کوفہ میں ۔ یہ اجوعفیفہ ہیں۔ خلیفہ نے ایک تیز دفتار قاصد کو سمرقد بھیجا گمر قاصد کے چینچنے سے پہلے ہی ئاقب امام اعظم معالم العظم العظم العظم

آپ كا انقال ہو چكا تھا۔ وہ قاصد ابومقاتل بلخی كے پاس كي مگروہ استے ضعيف ہے كہ سفرند سخے۔ البت آپ نے مامون الرشيد كے سوالات كا جواب ديا۔ يہ سوالات مامون الرشيد كے آيا۔ وزير نے مرتب كيئے ہے۔ فليفہ نے دب يہ جواب ديكھ تو مطمئن ہوكر امام بلخی كی بوى تعرب ابومقاتل نے مرتب كيئے ہے۔ فليفہ نے دب يہ جواب ديكھ تو مطمئن ہوكر امام بلخی كی بوى تعرب ابومقاتل نے امام ابو حفيفہ رضی اللہ تعالی عند كے علوہ آپ كے اماتذہ سے بھی احدیث من اللہ تعالی عند كے علوہ آپ كے اماتذہ سے بھی احدیث من ان پر ابوابوب لسحتيا دی محمود بن عبيد اجتمام بن حسان اسعيد بن الی عووب اعمود بن ورا دون درس اللہ تعالی عنم)۔

صفع بن سالم وہی ابن عبدالسک معتدی ہیں جو ابوت آل مرتبہ کے شریک رہے۔ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس سے استفادہ کرتے رہے ہیں ادر آپ کی اسامیٹ ن کرتے رہے ہیں انہوں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عمد کے اساتدہ ور مشارکتے کا زماہ " اور ان سے استفادہ مجھی کیا' آپ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے عوم کو مادراہا انہم تند تھا۔

متوکل بن عمران روٹی فرماتے ہیں کہ بین نے امام ابوطنیفہ رصی انقد تعالی عند کی خدمت بورے چار سائل گزارے۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو تھوڑے سے وقت کے ت شائرووں کے علقے بین تشریف لاتے۔ چند محات کیلئے گھر جاتے اور آرم فرماتے۔ پھرجا سے خت تک عبادت بین کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کرتے۔ یہ متوکل بن عمران روٹی بی سے

> . ا

ے تھے انہوں نے سارے ملح کے علاقہ میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی روایات کو پھیلیا اور سپ کی صحبت سے جو علوم حاصل کیئے ان کی اشاعت میں برا حصد ہے۔

حسن بن محر برائر قربت بین که بهم جب بھی امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بیل عاضر ہوتے تو رات کے دفت آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے۔ آپ فروتے تنے کہ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات کو جو شخص ایک بار و کھے لیٹا اس کی تظریر پھرود سرے فقیہ اور اتمہ نہ بچتے۔ آللہ عنہ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چرے پر نگاہ ڈالتے چرے کی زردی اور آئھول کی نمی کو دکھے کر ان کے سے دی کرتے۔ زرد چرو کا خرجم اور آئھول بی آنو آپ کی کشرت عبوت کی فشاندہی کرتے تھے۔

حسن بن محراریتی برائر الل بیخ کے امام تھے۔ انہوں نے حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عدد کی صحبت افتیار کی اور آپ سے احادیث روایت کیں اور فقہ کی تعیم حاصل کی۔ موال بن وہاب مرست میں کہ میں حسن بن محمد کے پاس مسجد حرام میں حاضر ہوا تو انہوں نے تمام وقت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تحالی عدد کے واقعات زندگی ساتے گزار ویا۔ افسوس میں آپ سے نہ حدیث کی روایت کر رفایت کا نہ فقہ کی تعیم حاصل کر سکا اور محموم رہ کر واپس آگیا۔

محر بن مروزی رجی فراتے ہیں کہ میں نے سلم بن سالم سے کہ میں سناور اس پر بہت کی بماعت کواہ ہے۔ وہ فرائے تھے کہ اے بوگو! وہ علم عاصل کرہ جو تمہیں اور جھے امم ابوطنیقہ بن بماعت کواہ عنہ عنہ پر التزام ضروری ہے۔ اس لیئے کہ مجھے سے بید وہ تمہیں بھی اننی کے علم پر التزام ضروری ہے۔ اس لیئے کہ مجھے سے کی صحبت سے زیوں اچھی صحبت کمیں نصیب نہ ہوئی۔ المذا ضروری ہے کہ تم بوگ بھی آپ کی صحت سے فائدہ افخہ تے میں نے ان سے بردھ کر کوئی عبارت گزار نہیں دیکھا۔ اہل کہ میں سے مجھے سے فائدہ افخہ نے بال مونیقہ رضی اللہ تعانی عند جب کمہ کرمہ میں آتے تو میرے بال قیم سے محص سے بیا تربیف اللہ عرصہ میں اللہ عرصہ میں اللہ عرصہ میں اللہ عرصہ میں ہو تو میرے بال قیم سے اللہ عرصہ میں اللہ عرصہ میں بیتے ویکھا کہ آیک عرصہ میں بیتے۔ آیک بار تخریف لائے تو مسلسل چھ اہ میرے باس تھی مصوف د ہے۔ آگر تھکاوٹ کا احساس ہو آ تو پننے میں بیائے طواف میں مصوف یو جاتے۔

سم بن سالم ریز فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں بڑے بڑے مشاکح سے مطلح کا اتفاق ہوا ہے

ناثب امام اعظم الم ٢٧٠

کین ہیں نے اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند جیسا کوئی قبیں ویکھانہ آپ کے دل میں است گریہ علی ہیں ہے و احرام علی است کی است کی علیہ اسلام اللہ اللہ کا قبل و العل آیک جیسہ تعالی ہیں سلم بن سالم الل بلا کے اہام نقے و اقسیں اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی صحبت میں رہنے کا بہت موقع ملا تعالی آپ ابومطنع و ابومطنع میں کے تابار میں کھیتہ اللہ جیس کے تابار اللہ ابوطنید ابومطنع میں کہتہ اللہ جیس کے تابار میں کے تابار میں کہتہ اللہ جیس کے تابار میں کے اہم ابومطنع میں کہتہ اللہ جیس کے آپ کو مباوت کرتے ہی دیکھا میں اسلام ابومطنع میں اسلام کی میں کہتہ اللہ تعالی عند کو قیام کرتے دیکھا یا طواف کرتے بالے جیس نے آپ کو مباوت کرتے ہی دیکھا میں مسائل کو حل کرتے ہی سائل کی اسلام کی جانب کے پاس کوفہ جس میں دبیا گر میں نے آپ سے براہ کر کے اسلام کی انداز کی دو سرا فضی تعمیل دیکھا۔

مكاتبه لبويه

ابو غیف والی قرات بین که حضرت امام ابوضیفه رمنی الله تعانی عند رات کو قیام کرتے او سارا قرآن پاک ختم کرتے۔ ابو حفق اپنے باب ہے روایت کرتے ہیں کہ بین ساکر آتھ کہ حضرت المام ابوطیفہ رمنی الله تعالی عند ساری رات بیل پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں ' جھے خیاں آبا کہ شر اشیں اپنی آئکھوں ہے ویکھوں' میں آپ کی مجد بیل پہنچا۔ دیل راتیں متواز وہال بی رہا اور بہ اہتمام کرنا کہ آپ کو ویکھا رہوں۔ حضرت لهام بریٹے کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فورا گھر تخریف لے جائے' پچھ وقت گزارتے پھر والیس مجد بیل تشریف لے آئے' وہ گھرے نمایت عمدا لباس بین کر واپس آئے جو عطر و خوشبو ہے بہا ہو آلہ مجد بیل داخل ہو کر پہلے دو رکعت نفل او لباس بین کر واپس آئے جو عطر و خوشبو ہے بہا ہو آلہ مجد بیل داخل ہو کر پہلے دو رکعت نفل او کرتے۔ پھر اٹھے تو پہلی رکعت بیل اتا قیام فرماتے کہ پورا قرآن پاک ختم کر لیتے۔ دو سری رکعت بیل صرف سورہ فاتحہ اور قل تلاوت کرتے اور اس طرح دو نفل کھل کر لیتے۔ اس کے بعد پھر گھر سے بیلے جو تے۔ نجر کی نماز کے لیے دوبارہ آئے لور عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ دہ ساری رات گھر رے بیل سے جو تے۔ نجر کی نماز کے لیے دوبارہ آئے لور عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ دہ ساری رات گھر رے بیل سے جو تے۔ نجر کی نماز کے لیے دوبارہ آئے لور عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ دہ ساری رات گھر رے بیل سے جو تے۔ نجر کی نماز کے لیے دوبارہ آئے لور عام لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ دہ ساری رات گھر رے بیل میں آپ کے اس معمول کو مسلس ویکھا رہا۔

ابو سحر معصمی رحمتہ اللہ علیہ فردتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند ک ہسائنگی میں تین سال گزارے ہیں۔ بی نے رات کے وقت آپ کو نماز میں قرات اوا کرتے اپ کاتوں سے سنا اور رون کو آپ کو اپنے شاگردوں کے طقہ میں حدیث اور فقہ کے مسائل بین کرتے دیکھا۔ میں جران ہو تا کہ آپ اپنے ونیاوی معمولات کے لیے کوشا وقت تکالتے ہیں۔

ابو رجاء ہروی رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ مکرمہ میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ

و مناقب امام <u>اعظم</u>

مكتبه نبريه

آتے تو ہمارے ہاں بھی تشریف لاتے وہ ہمارے پاس چھ او تھرے۔ میں نے انہیں دات کو بھی سوتے نہیں دیکھا ہو تھا۔ اور ابوعبداللہ بن واقد سوتے نہیں دیکھا ہے مشہور ہوئے۔ آپ ایک عرصہ تک لام ابوعنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی محبت میں دہے۔ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ایک عرصہ تک لام ابوعنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی محبت میں دہے۔ آپ سے نقہ پڑھی اور ود مرے علوم عاصل کر کے اپنے گھر لوٹے۔ حضرت لام ابوعنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کو جب حس بن ممارہ رحمتہ اللہ علیہ حسل کرواتے تو یہ ابو دجاء ہودی آب کے لیے پائی تنار کر کے لاتے تھے۔

ابر اسحاق خوارزی رحمتہ اللہ علیہ خوارزم کے قاضی ہے۔ آپ فراحے ہیں کہ ایک دن مسعر

من کدام بریجہ حضرت اہم ابوضیفہ رحمی اللہ تعالی عنہ کی در گاہ کے پاس سے گزرے ' آپ تھوڈی

دیر فہر مجے ' آپ نے فریا' یہ لوگ شمدا' عبدت گزاردل لور تبجہ گزاردل سے افضل ہیں۔ بابول کو جمالت کے

حضرت سنت رسول اللہ صمی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے احیاء کے لیئے کوشل ہیں۔ جابول کو جمالت کے

اندھروں سے نکاسے ہیں' یہ افضل الناس ہیں۔ آپ حضرت کے شکردول کے صفہ میں جا بیٹھے اور

فریائے ' اے مارے امام کے یارو! تم ہوگ اپنے ہی کے ساتھ تعاون کو ۔ وہ دات ہرجا گے ہیں' پھر

تہارے پاس سر مسائل بین کرتے ہیں۔ ہیں نے کل رات انہیں ساری رات قیام میں قرآن پاک

خوسہ

ام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند بعض اوقات باتوں باتوں میں رسا اسا آمن عاغفرلنا إو كفرعت سيئة تند و نوف مع الا درار الله يڑھ ليت بهى بھی بيد دعا نوافن كے بعد بھی پڑھ بيت سحرى كے وقت استغفار پڑھتے كور اللہ تعالى سے دعاكرتے۔

حضرت ابوا عال رحمته الله عليه فرماتے بیر۔ مجھے الام ابوضیفه رمنی الله تعالیٰ عند کے ہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تو رات کو آپ کی عباوت اور وان کو فقد کی تعلیم ہوتی۔ عبادت اور تعلیم میں ہرایک چیز بینھ چڑھ کر حتی۔

کی بن ارائیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الم ابوضیفہ کا ایک ہمسایہ بڑا عالی شیعہ قدر وہ اپنے ورستوں کو کہا کرتا کہ اگرچہ ہیں عقیدے کے لحاظ سے الم ابوضیفہ سے اختلاف رکھتا موں مگر میں ان سے بات کرنے اور طلاقات کرنے سے نہیں رکتا۔ میں نے چاہیس سال تک المام کو ویکھا کہ آپ بیشہ حق بات کرتے ' پھر میرے گھر اور آپ کے گھر کے در مین ایک دیوار حائل تھی۔
الم صاحب ہر رات اللہ تعالی کی بارگاہ بیں قیم فرماتے اور ایک رات میں قرآن کا ساتواں حصہ
پڑھتے۔ پھر مختلف دعا کی اور استفار پڑھتے۔ بیں ان کے روئے اور گریہ کرنے کی آواز سنتا۔ ،
کی رحمتہ اللہ علیہ آیام ایو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث سنتے تو اسے زبانی یاد کر لیتے تئے۔
ود اوگوں بیں بیٹھتے تو اوگ آپ کو معزت امام کے شیعہ بھسایہ کا واقعہ سانے کو کہتے۔ آپ اس شیعہ
کی زبان سے اعتراف کمالیت کو بیال فرمایہ کرتے تئے۔ ام کی کو معزت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحدید کی زبان سے اعتراف کمالیت کو بیال فرمایہ کرتے تئے۔ ام کی کو معزت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحدید کے زبان سے اعتراف کمالیت کو بیال فرمایہ کرتے تھے۔ امام کی کو معزت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تحدید کی تعدید کی بھرو نہیں چلے گئے آپ عنہ نے نقہ کی تحدید کی بھرو نہیں چلے گئے آپ

این جیل کم کرمہ میں رہتے تھے۔ فرائے ہیں کہ میں نے ایک فحص سے پوچھ کہ تمہرے ہی کہ میں نے ایک فحص سے پوچھ کہ تمہرے ہی مہردک شرمی لاکھوں حفزات آتے ہیں ان میں عام خاص ہر ہم کے وگ ہوتے ہیں بیجھے ان سب میں سے کی ایسے فحص کی بت ساؤ جو مب سے زیادہ عبدت گز رہو۔ ہی فخص بیا کہ امام ابو حذیقہ رضی ابقہ تن کی عنہ سری رات نظل پڑھتے ہیں اور اگر تحک جاتے تو طواف کرت شخصہ دن کے وقت وہ موگوں کے وین مسائل عل فرمایا کرتے ہیںے۔ میں نے ال سے بڑھ کر کور فخص نہیں دیکھا جو اتنا عبادے گزار ہو اور مسائل پر بھی راہنمائی کرتہ ہو۔

محد بن بوسف رحمتہ اند علیہ فراتے ہیں کہ وگوں کا طریقہ تھ کہ پی بچیوں کی شادی اللہ کوفہ ہے کہ کرتے تھے۔ ان ونوں کوفہ ایک فوشخال اور امیر شر تھ اور یہاں کے وگ بردی آر ہی و زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک بڑی کا شوہر چند ونوں بعد اس کے بیخ ایک کنیز تحرید لا آ، ور س کو خدمت پر مامور کر دیں۔ محر ام ابوضیف رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے محض سے جن کے گھر شہ کوفی خدمت پر مامور کر دیں۔ محر ام ابوضیف رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے محض سے جن کے گھر شہ کوفی کئیز تھی نہ خاومہ اور نہ آپ کی عورت کو خدمت کے لیے گھر میں رکھتے۔ آپ کے ہمساموں کا کہن ہے کہ وہ گھر کے کام کاج خود کرتے 'رات کو عبوت میں کھڑے رہے ور دن کے وقت شکر دوں کے طفتہ میں مسائل فقد بیان فرایا کرتے۔

ابوالاحوص رحمته الله عليه فتم كها كركت بي كه اكر الم ابوطيفه رضى مقد تعالى عنه كوكها جـ ؟ كه آب تين ونول كے بعد فوت ہو جاكي گے آب اس فقول بات پر قوج نه فرماتے۔ كيونكه ان كے

فیک ائل موت کے فوف سے بے نیاز تھے۔

معرب یہ حرت کرے کے بعد مجد بین آیا اور اذان دیے لگا۔ اذان دے کر دوبارہ الم ایس کے بردیک گیا دان دے کر دوبارہ الم ایس کی سورے بین اللہ کی بارگاہ در در ہے تھے در اس کے رکھے ہوئے پھر ایس کی گیص کے دامن بی اس رار و نظار رو رہے تھے در اس کے رکھے ہوئے پھر ایس کی گیص کے دامن بی اس میں ہوئے تھے۔ اب آپ اٹھے دو رکعت نظل اوا کیئے۔ فجر کی شنیں اوا کیس۔ پھر فجر کی نماذ کے ہوئے آپ بی معناء کی الماز کے وضو کے آپ کی مدر واکی۔ معنز اپنی حرکت پر شرمندہ تھ۔ آپ دوستوں کو لے کرون کے وقت حضرت کی فرمت بی صفر بوا اور ند مت او فضار کرتے ہوئے معذرت کی اور معانی کی در فواست کی اور فراست کی اور میں گی کہ آپ بی تھے اپنے صفہ تدریس بیں داخل فرما کیں۔ آپ نے فرمیا جائل اوگ میرے نمان دور و نیبت کرتے ہیں وہ ٹو میرے طفہ بیں داخل ہو کے جی گرجو علماء رو نشیبت کرتے ہیں وہ ٹو اور نادال ہیں۔ وہ تو میرے طفہ بیں داخل ہو کے جی گرجو علماء رو نشور دیدۂ وائش نمیت کا ارتکاب کرتے دہتے ہیں انہیں میرے طفہ بیں داخل ہو کے کا کوئی

قائدہ نہیں۔ اپنے علاء جب تک سے ول سے نوبہ نہ کرلیں انہیں کوئی فاکدہ نہیں۔ میری تعنہ لائد انہیں کوئی فاکدہ نہیں۔ میری تعنہ لائد ایک معنی ان کے حلق میں رہ جاتی ہے۔ آپ نے چونکد جھے معافی کا کہا ہے میں نے آپ کو معند ویا ہے گر آپ اللہ کے بال ضرور جواب وہ ہول کے کہ اس نے حبیس علم ویا محرتم اللہ و رسو منتم کے ادکام کے خلاف فیبت کا ارتکاب کرتے رہے ہو۔ حضرت انام کی بید بات من کر مستر نے ۔ ول سے نوبہ کی اور آئندہ کے لیئے اپنے روبہ سے رک محے۔

امام بوسف ما بحجہ فرمائے ہیں کہ اس دن کے بعد دونوں حضرات ( امام ابو حقیقہ اور معرب ) کدام ) بوے اجھے انداز میں رہے رہے اور کمی کو کمی کے خلاف شکایت نہ رہی اور آدم زندگ أ

عبدالبجيد برائيرواد دائيد فرات بيل كدين أيك عرصه تك كمد كرمه بين ربا ممرين سي حضرت الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عند جيسا زابر عبد طواف كرف والد اور حديث كي تعليم وسية كوئي شين ويكفاه آپ رات دن الله كي رضا بين معروف رج أور الي الس كے ليئ طلب آخرت كرفي شيم و يقد آپ في الله فيفياب موكر وئي سكرة فيفياب موكر وئي اس سے جزارول شاكرو اور طلبه فيفياب موكروئي اسلام كے كوشے كوشے تك پنچه ايك بار بين في ديك كه آپ في متوافر دس دن اور دس رائي عبادت النام كے كوشے وقت بينے في نار طواف معادت النام كے تعليم اور تدريس بين كرار و ي من ان اول في فيد كي ند فارغ وقت بينے في نماز طواف معادت النام كي تعليم على مشغول و ي ا

حضرت حانی رحمتہ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک حضرت امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں رہا۔ ہیں نے اشمیں دن کو روزہ سے اور رات کو آیام عبودت میں بی دیکھا۔ آپ عشاء کے وصعبودت میں بی دیکھا۔ آپ عشاء کے وصعبودت میں بی دیکھا۔ آپ عشاء کے وصعبودت میں بی نماز اوا کرتے۔ طلوع فجر اول تک پورا قرآن ختم کر لیتے۔ اس طرح ساری رات اللہ د عبادت میں گزار وسیتے۔

ابولعیم رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ ہیں اپنی زندگی ہیں اعمش سے ملا ہوں۔ بچھے مسعر بر کدام کے ساتھ رہنے کا موقعہ ملا ہے۔ ہیں حمزہ زیات اور مالک بن سنحول کے ساتھ رہا ہول۔ اسرائیل اور عمرد بن ثابت کی صحبت اختیار کی۔ شریک اور ایسے دوسرے بلند مرتبہ علاء اور ائمہ کے

ماتھ وقت گزارا ہے اور استے علما کرام ہے ملاقات کی ہے جس کی تعداد نہیں تا سکا۔ ہیں نے ان کے ساتھ نمازیں اوا کیں ہیں۔ ان کے ساتھ راتیں ہرکی ہیں تمریم نے ساری زندگی امام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر شب بیدار نہیں دیکھا۔ آپ نماز شروع کرتے تو پہلے اللہ سے وعا کرتے اور گزارا کر زاری کرتے ' پھر تیم فرماتے ہمی طرح ساری رات گذر جاتی۔ ہیں گوائی وتا ہوں کے آپ صبح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔

ابو کربن عابد فراتے ہیں کہ میں نے ایک رات اہام ابو صنیقہ رفتی اللہ تعالی عنہ کو تماز پڑھتے ویکوں آپ ٹماز میں رو رہے تھے اور وعائمی کر رہے تھے ہے الفاظ ابھی تک یکھے یاد ہیں آپ فراتے۔ رب ار حدسی یوم نسعت عدادک وقسی عدادک و عصر لی ددوسی یوم یقوم لاشیہ د ن اللہ اے بود گار! مجھ پر رحم فرا۔ جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو بھے تعذاب سے بچا اور میرے گندہ بخش وے جس ون گوائی وہنے والے سمی کے تو اپنی رحمت سے جھے معاف فرا۔ اللہ میں جناوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں جن ونوں کوف کی معجد میں حضرت اللم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ورس میں بڑھا کی تھی جس میں جار سو ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ورس میں بڑھا کی تھی آپ سک باس ایک تہی تھی جس میں جار سو ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ورس میں بڑھا کی تھی آپ سک باس ایک تہی تھی جس میں جار سو

وانے تھے آپ علقہ ورس میں تشریف اننے سے پہلے ان پر استغفار پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو حضیفہ لفت الفتائی، کے تفویٰ کی چند مثالیس

ام زفر رحمتہ اللہ علیہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کرتے ہے۔ آپ فروٹ تنے کہ جھے ایک دن امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرویا کہ جس نے بچی سال تک کیا بیاز ابور اسس شہر کھایا۔ بچی بن آدم رحمتہ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچیاس جج کہتے ہے۔ امام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر کوئی فاتون مسئلہ بوجھنے آتی تو آپ مسجد کے ستون کی آ ڑ جس چلے جاتے اور اس کی بات سنتے اور مسئلہ بتا کر بھر مسئد ارشاد پر تشریف فرما ہوتے اور شاگردوں کو بتائے کہ اس عورت نے فلال لااں مسئلہ بوجھا تھا۔ پھر آپ فرماتے میں ستون کی آ ڑ جس اس لیے چلا جا ، بول کہ میری نگاہ اس عورت کے دیکھن نظر کا زیا ہے۔ اس سے بچا چاہے۔

مناهب مام أعظم ٢٩٧ مكتبه سوله

حفص بن عبدالرحمٰن عافی فروستے ہیں کہ جن نے ایک ون امام ابو صنیفہ رضی اللہ تھاں عربے کے پیچے نماز پڑھی۔ سپ نماذ سے فارغ ہوئے تو مبحد کی مغرب کی دیوار کے ماتھ بیٹھے رہے۔ یہ فخص سپ کے مائے آکر کھڑا ہو گیا اور کینے گاکہ کیا آپ محراب بیل کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے بائز سیجھتے ہیں طالہ نکہ اس میں تصویر میں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرویا بیں اس مسجد میں بینتا ہیں س بینتا ہیں س سے نمار پڑھ رہ موں۔ گر جھے محراب میں کوئی تصویر نظر نہیں آئی۔ آبام آپ نے تھم ویا کہ سے نمار پڑھ رہ موں۔ گر جھے محراب میں کوئی تصویر نظر نہیں آئی۔ آبام آپ نے تھم ویا کہ سے نمار پڑھ رہ موں۔ گر جس جاندار کی تصویر کا شہر ہوت ہے انہیں من دیا جے۔ پھراس فحص ۔ کہ کہ اس مسجد کی چھت کتنی نوبھورت ہے آپ نے فروی میں نے چاہیں سال سے بھی چھت رکھر نہیں ذیا۔ اس سے معوم ہو تا ہے کہ آپ بیش نینی نگر نہیں نے چاہر سے جاند میں داخل ہوت و گر دن چھکانے باہر سے جاند میں داخل ہوت و

عروین الواید فراتے ہیں کہ میں نے کی بار دیکھا کہ جھڑے امام ابوطنیفہ رضی مند تھیں ،
عشاء کی نماز کے بعد چار رکعت نفل ادا کرتے اچر بیٹھ کر سائنوں کے سوانات کا جو ب دیے۔ جھی میں کل کی وضاعت کرتے ہوئے اجتہو فرائے اور مسللہ بیاں کرنے کے بعد دعا دیے اور دوستوں کے سینے اللہ کی رحمت اور برکت تھی تمنا کرتے ور شاگردوں کو گئے کہ اللہ تھائی آپ کے سینوں کو جم نور فرائے۔ بعض شاگرد آپ کے ساتھ نوائیں میں کھڑے ہو چاتے اور ساری رت نفل براجعتے بھر تھو کی نماز ادا کرتے ایساں تک کی صبح کی نماز کی جاعت کھڑی ہو جاتی تو س نمار کو کرتے ہو جاتی ہو جاتی تو س نمار کو علی سے تو آپ انہیں پڑھاتے۔ حصرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تھاں عصر جرایک شاگرد کو بودی توجہ دھے۔

# سیدنا امام موی کاظم نفتی اینکیک سے مل قات

ایک متند ور شد راوی نے حضرت اوم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مناقب ہم مشکو ک ہے۔ اس نے لکھ ہے کہ سیدنا موئی بن اللہ باظم بن اللم جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند کو پہلی یار دیکھ تو آپ نے فروی کی تم بی ابوطنیفہ ہو؟ عرض کی کہ حضور مجھے بی تعمان بن ٹابت کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے اہام موی رضی اللہ تعالی عند سے بوجھے

حضور سپ نے مجھے کیے بچانا۔ آپ نے فران میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے سیسماھم می وحواجید من اور استحود اس کی موشنی میں آپ کو پچان ایا۔

## زندگ میں آیک بار قبقه مارا

الم بوطیفہ رمنی اللہ تعالی عند خود فرائے ہیں کہ میں ساری عمر میں صرف ایک بار جس ہوں اور اب تک اس پر نادم ہوں اور ساری عمر نادم رہوں گا۔ ہوا ہوں کہ ایک بار عمرہ بن عبید سے من ظرو تھے۔ میں نے ایک موقعہ پر محسوس کیا کہ میں نے من ظرو جیت لیا ہے۔ میں اس زور سے بنسا کہ میرے مرمتابل نے کہ ابوطنیفہ ایہ بنسی کیا مرحق میں کل میں قتصہ لگانا اچھ نہیں۔ میں ایسے من ظرے بات کرنا بھی پسد نہیں کرتا۔ چنانچہ اس دن کے بعد عمرہ بن عبید نے بچھ سے بات نہ کی۔ میں ظرو باز اور وعظ فروش اپنے ایم کی مثال کو سامنے رکھیں۔)

بت می کروں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے چاہیں مال تک عشاء کے وضو ہے فجر ان نرز اوا کی۔ آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ہمسائے کی ایک بچی نے اپنے باپ سے بوچھ وہ ستون کرھڑ ہے جس ہمسائے کی چھت پر کھڑا ویکھ کرتی تھی۔ باپ نے بتایا 'بٹی وہ ستون نہیں تھا وہ امام وضیفہ رمنی ابتد تعالی عند تھے جو رات ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ قصیدہ آپ کی شان

-40

و لین بی حبیقة لنعاده

ه ومنها حرو سطة انقلادة
وئیس بیوم درسهم فاده

وسس لبات سجبهم عصاده

بهار التي حليقة للأقادة فلادة عالماي لعبراء تبت فليس لليل صاعتهم لطام

وما بياء صومهم ساس

وزین جسم فنیاه بروح می التقوی فتم له السعد و ناظره قتاده فی صباه قاطح عینه شوک لقد و سورة زلرلت قد زلرلته بسورتها وقد سست رقد و ودع نومه خمسین عامًا طاعته و خداه الوساد علی اعدی العدی ارن حرون وللاح فی الهدی ساسالمقده

وكان ابا الافادة للبرايا

( متوجعه ) الم ابوطنید رضی اللہ تعالی عند کے دن لوگوں کو فائدہ مینی نے بی گررتے راتیں اللہ تعالیٰ کی عبوت میں بسر ہوتی تھیں۔ تم م عبوت گزار تھک کر بیٹے جتے اور وہ آیک ہے۔ کر کے چے جتے۔ ( ان کے گلے کے ہار کٹ جاتے ور ان کی شیع کے دانے یک آیک کر ک جتی ان موگوں کی شب بیداری اور عبادت کا کوئی نظام شیں تھا اور نہ دن کے دفت وہ ورس تریس سے فیض رسانی کرتے تھے۔ ان کے روزے کی کوئی بنید نہ تھی۔ اور نہ بی ان کی افضار کوئی انداز تھا۔ بال اس نوزوال ( المام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا جسم اور روز تھوی کے زیاد مرین تھے۔ دہال صرف سعادت اور سعادت بی تھی۔ بھین بی ان سے قادہ نے منظمہ کے اس اس بوطان اور سعادت اور سعادت بی تھی۔ بھین بی ان سے قادہ نہ ہوجا کہ دور آپ راسے مرین سلے ہوجا تیں ہی ان کے اندر آیک لرزہ برہ ہوجا کہ دور آپ راسے مرین سلے ہوجا تیں۔ آپ نے ایک شمشر برال تھی۔ ان جیسے کو بھی تکیہ کا سرا انہ دیا۔ آپ کے مائوں کے لیئے آیک شمشر برال تھی۔ ان تھا۔ آپ تم مینوں کے لیئے آیک شمشر برال تھی۔ ان تھا۔ آپ تم مینوں کے لیئے آیک شمشر برال تھی۔ ان تھا۔ آپ تم مینوں کے لیئے آیک شمشر برال تھی۔ ان تھا۔ آپ تم مینوں کے لیئے آیک شمشر برال تھی۔ ان تھا۔ آپ تم مینوں کے لیئے قائدہ ہوئیانے والے والے والے والے انہ سے خاندان کا کوئی فرد آپ کے مناقب بی سیم و شریک نہ ہو سکا۔

#### چود حوال باب



امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے جس فراضدلی سے عوام کی خدمت کی اس کی مثال نہیں میں۔ آ۔ آپ خاوت اور مروت کی ایک ایک کان تھے کہ ہر محص آپ سے استفادہ کرآ۔

### ووست كو نفيحت

حسن بن زیاد رحمت اند علیہ فرماتے بیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اند تعالیٰ عنہ نے اپ ایک بھالیا ' نے دوست کو دیکھ کہ وہ نچٹے پرانے کپڑے پنے ہوئے ہے۔ آپ نے اے بلا کراپنے پاس بھالیا ' ب وگ چیے گئے تو آپ نے اے فرمایا میرے مصلے کے بنچے درہم و دینار پڑے ہیں اے اٹھ کر نے قدر جانے لے لو۔ اس نے مصلی اٹھایا تو ایک بزار درہم پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دے لے جاؤ اور اپر لباس اور ربین سمن درست کلوں۔ اس نے کی حضور خدا کے فضل سے میں فیل اور مالدار آدی ہوں جھے کی چیز کی کی شیں ہے 'میرے پاس سب کچھ ہے ' میں محتاج تو تی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی کہ '' تر بوں۔ آپ نے بہوں پر اپنی تعتوں کے اٹر ات ویکھنا جاہتا ہے۔ '' تم اپنی حالت بدلو ہا کہ تمہیں دیکھ کر ۔ ''

# ہے کے استاد کی خدمت

اساعیل بن عماد بن الی صنیقہ بریلی ( آپ کے بوتے ) فرماتے ہیں کہ بسب آپ کے ۔ دے حماد نے علمی مراحل سے فراغت پائی تو المام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے استاد کو پانچ سو ورجم پیش کیئے۔ " مناقب میمری " کے آخری صفی پر لکف ہے کہ آپ کے صافہ ۔

نے سورہ فاتحہ ختم کی تو آپ نے اس استاد کو پانچ سو درجم نذرانہ دیا۔ لام ڈرنجری مافجہ نے رویت ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنے بیٹے کے استاد کو سورہ فاتحہ کے افتقام پر آیک درجم نذرانہ دیا تھا۔ کماب " الکال " میں لکھا ہے کہ اتنی خطیر رقم دیکھ کر استاد نے کما حضور میں ۔

کونسا اتنا براا کارنامہ سرانجام دیا ہے کہ آپ اتنی رقم کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرہ یہ میرے بیٹے کو جو دوست عنایت کی ہے اس کے سامنے یہ نذرانہ تو بہت حقیر ہے۔ بخد میرے بیاں س سے زیادہ ہو آتو دہ بھی پیش کرآ۔

#### دوست کا قرض ادا کر ویا

امام ابویوسف برجی فراتے ہیں کہ میرے استاد امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدم ہے جب
سوال کر آ اور جق هلب کر آ آپ اتنا روہید عنایت کر دیتے اس میں کی نہ فرہتے تھے۔ ایک ، آ
کے پاس ایک اید مخص آیا جس نے عرض کی کہ جل نے کسی کے پانچ سو در ایم قرض وینا ب
شک وست ہوں افرضہ کی ادائیگی ہے قاصر ہوں آ آپ سفارش کریں کہ میرا قرض دار پکھ دنوں
جھے مملت وے آکہ جی اس کی ادائیگی کا بندویست کر سکوں۔ آپ نے اس بلا کر مملت کے مملت اس نے کہا حضور اآ آپ اس کے مینے مملت یا تھتے ہیں میں آپ کی وجہ سے اس کا سرا آ آ
معاف کرتا ہوں۔ مقروض نے کہ میرا قرض معاف نہ کریں صرف چند روز کی ممست وے دیے معاف نہ کریں صرف چند روز کی ممست وے دیے معاف نے کہ علی اور کی محست وے دیے معاف نے کریں صرف چند روز کی محست وے دیے معاف نے کہ بھی ضرورت ہے جاد آن ۔

## راه کیروں پر مروت

بعض ناواقف ہوگوں کی عادت تھی کہ آپ کی مجلس کے پاس سے گزرتے تو آپ کے ہزر چند کمحوں کے لیئے بیٹھ جاتے۔ انہیں آپ کی مجس سے کسی فائدے کی غرض نہ ہوتی تھی' صب چستے چلتے سستانے کے لیئے بیٹھ جاتے۔ وہ اٹھٹے لگتے تو آپ ان کی ضرورت کے متعش دریافت کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی بھوکا ہوں تو اسے کھانا کھانے۔ آگر خار ہو آ تو علاج کے لیئے روپ رہتے۔ اگر اس سے مطابع کی ضرورت ہوتی تو خود طبیب کے پاس لے جاتے اور دوائی لے کر اس سے گھر ہنچے تے۔ آگر اے کیا ہی جند انونت گزارنے والے بھی آپ کی مروت سے محروم نہ جستے۔

#### احباب کی خدمت

وید بن قاسم رحمتہ اللہ علیہ فردتے ہیں کہ نعمان بن ظابت الم ابوضیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی کرتے اور ان کی رہتی کرنے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی خود خیاں رکھتے اور بڑھ کر ایداد اور تعاون فرد تھے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی خود جائے معدم کرتے ور نہیں پہنچ تے۔ اگر کوئی جمسیہ بیمار ہوتی تو اس کی عیادت کے لیئے خود جائے ۔ اگر وک مرج آ تو اس کی عیادت کے لیئے خود جائے ۔ اگر دی مرج آ تو اس کی عیادت کے لیئے خود جائے ۔ اگر دی مرج آ تو اس کے جن رے میں شرکت کرتے ۔ اگر کوئی مجوری ہوتی تو اپنہ نمائندہ بھیجے ۔ آپ کے دیاب جس سے کوئی ضرورت مند مو آ تو آ ب اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ۔ آب اپنے دفت کے دیاب مدس اور انجھی طبیعت کے مالک تھے۔

#### الباب كو تحفه

زیاد بن الحسن رحمتہ اللہ سیہ فرائے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد نے حضرت المام البوطنیقہ میں مند تعالیٰ عند کی خدمت ہیں کیک قبتی رومال بھور متحفہ بھیجا۔ اس کی قبت تبین درہم تھی' پ نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ محرچند دنوں بعد آپ نے ایک نمایت ہی نفیس ریشی کپڑا بھیجو اور قعہ برائے تحفہ کا حق واکر دیا۔ اس کپڑے کی قبت بچاس ورہم تھی۔

عبید القد بن عموالرقی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا بطور تخفہ بھیجا ہو سارے کوفہ میں نہیں لمنا تھا۔ آپ نے اس کے بدلے انہیں ایسے نفیس ریٹی بانے بھیجے جو سارے عراق میں کمیں نہ ملتے تھے۔

یوسف بن خالد مسمتی رحمت بند علیه ایک طویل واقعه بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملے میں عاصر ہوا تو ایک حدی

کے صرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں آیک ہزار جوتے بطور ہریہ بیج وہ جوت بید سے میں ایک ہزار جوتے بیل ہے دیکھا کہ وہ بی بیٹ میں تھے آپ نے اپنے احباب اور شاگردوں میں تھیم کر دیے۔ میں لے دیکھا کہ وہ بی دور بعد صفرت الم ابو صنیفہ اپنے بیٹے کے لیئے بازار سے جو آ خرید رہ ہیں۔ میں لے عرض کی صفور! آپ کے پاس تو ہزار جو زے جوتے آئے تھے آپ پھر بھی بازار سے خریداری کر رہ ہیں۔ آپ نے فرایا 'ہریہ اور تحذ کے متعلق ہمارا طریق کار حضور نی کریم صلی اللہ عدیہ و اللہ وسلم کی صدیث پر عمل کرتا ہے۔ آپ طابیا نے فرایا کہ " ہریہ خواہ کتنا ہو اسے آبول کر او گراس کا بدلہ ضور دو ہیں۔ بیس بید اور تحذ میں اپنے احباب کو حصہ ضرور ویو کرد۔" میرے جتنے احباب اور شکرو جمال جمال بھی جھی ہے آیک ہزار جو توں کے ہریہ میں میرے شریک ہیں ابنا میں اپنا حصہ اور آپنے بیخ کا حصہ اسے نتما رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا چند احباب رہ گئے تھے میں نے انہیں اپنا حصہ اور آپنے بیخ کا حصہ کر لیا۔ نی دیا۔ میں نے انہیں اپنا حصہ اور آپ بینے بیل میں دے دیا۔ میں کی دوشن میں ہریہ آبول میں دے دیا۔ میں کی دوشن میں ہریہ آبول میں دے دیا۔ میں کر دیا ہوں۔ کر ایا اور اب ضرورت کے سے خریداری می کر رہا ہوں۔ کر لیا۔ اپنا احباب کو شریک میں کر لیا اور اب ضرورت کے سے خریداری می کر رہا ہوں۔ کر لیا۔ اپنا احباب کو شریک میں کر لیا اور اب ضرورت کے سے خریداری می کر رہا ہوں۔ کر لیا۔ اپنا احباب کو شریک میں کر لیا اور اب ضرورت کے سے خریداری می کر رہا ہوں۔

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بدیہ قبول فرائے کوئی دعوت رہا تو رو نہ فرائے۔ بدید کا احسن بدلہ عنایت فرایا کرتے۔ آپ مٹھام اللہ تعالی کے قربان کی مجسم تغییر ہوتے۔ اذا حیتہ رحوصا منحیہ فحیوا باحس میہا اول پھر فرایا ولاتھسوا العضل بیسکم ث

#### سفريس مروت

عبداللہ بن برسمی فراتے ہیں کہ بن کہ کے سفرین تھ۔ میرا ساربان (جال) سے بھڑا اور کیا۔ وہ جھے کھینج کر اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے قائلہ بن شریک سفر سے لے کی ہم ودلوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا 'آپ نے دونوں کا بین سا۔ پھر فربایا 'اگر بین تم لوگوں کے سوالات کا جواب دینے لگوں تو جھڑا بردھ جائے گا اس سے خمیس کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان ہو گا۔ اب آپ نے جال (اونٹ والے) کو کہا آپ جھے بناؤ تمہارے کتے ورہم بنتے ہیں؟ اس نے کہا چالیس ورہم۔ آپ نے فربایو 'تم ہوگ جنب اٹھ گیا ۔ ورہم۔ آپ نے فربایو 'تم ہوگ حرین کے سفرین ہو گر ایک دو سرے سے موت کا جذبہ اٹھ گیا ۔ ورہم۔ آپ نے فربایو 'تم ہوگ حرین کے سفرین ہو گر ایک دو سرے سے موت کا جذبہ اٹھ گیا ۔

اسحاق بن الى اسرائيل رحمت الله عليه فرماتے جيں كه ميرے باپ كا بيان ہے كه امام ابوطيقه بن الله تعلى و اسحاب كى ضرور توں كا خيال ركھتے اور بلا كے ان كى تكالف بي ہاتھ بئاتے ہے۔ عيد كے دن نه آتے تو خود بينے كر ان كى الداد كرتے اور امراء مب كو ان كى تكالف بي ہاتھ بئات تحاسف عيد كے دن نه آتے تو خود بينے كر ان كى الداد كرتے اور امراء مب كو ان كى حيثيت كے مردابق تحاسف بججے۔ جے لكاح كى ضرورت ہوتى اس كے ليے تكاح كا سوبست كرتے اور ذاتى طور ائى جيب سے خرج كركے ان كے ليئے آسائيال مبياكرتے۔ آپ بمت سوبست كرتے اور ذاتى طور ائى جيب سے خرج كركے ان كے ليئے آسائيال مبياكرتے۔ آپ بمت سيزگار شے دورہ دار تے اور شب بيدار بھى دات بھر طاوت كلام پاك كرتے اور دن كو فقه كے رئى سے موكوں كى دائيمن فراتے۔ قرآن پاك اور حدیث كے مسائل كو بيان كرتے بن آپ كا در عدیث كے مسائل كو بيان كرتے بن آپ كا در قان نہيں تھا۔ گردد سرى طرف عملی طور پر سخاوت له و مروت كى ايك مثال تھے۔

عبدالرحن الدوى رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ منہ اپنے اللہ تعالیٰ منہ اپنے دورہ میں دورہ میں میں تقسیم کیا دورہ میں اس تقسیم کیا ۔ جو ہتھ نہیں پھیلا کتے۔ پھروزار میں ان فقیروں میں تقسیم کیا کو جنہیں کوئی بھی نہیں بوچھتا ہو ۔ بھروزار میں ان فقیروں میں تقسیم کیا کو جنہیں کوئی بھی نہیں بوچھتا ہو ۔ بھروز کھلاؤ۔

#### - دیوسف روینیه کے اہل و عیال کی کفالت

الم ابوبوسف والنيه فرمات بن كه بن سف الم ابوطيفه رضى الله تعالى عند سه بده كركسى كو بن ويكها- بن سف ايك دن جرات كرك آپ كے سامنے كه دياكه بن في آپ جيسا تنى سن ديكها- آپ فرويا كاش تم ميرك استاد كو دكھ ليتے وہ بست بدك تنى تھے-

المام ابو يوسف عليند فرات بيل كد لهم ابو حقيف رضى الله تعالى عند محمود لور مرغوب عدات المام ابو يوسف الله تعالى عند محمود لور مرغوب عدات المستحد المام الموحقية من في سارى عمر بيل آپ سے برده كركس كو شيل المستحد و ميرے الل و عيال كى دس سال تك متوافر كفائت فرائة رہے۔ حسن بن مطبع قرائة بيل تن بن سليمان البي وقت كے برے بيخ لور جليل القدر برزگ تھے۔ وہ قربايا كرتے تھے كہ ميل المدو برزگ تھے۔ وہ قربايا كرتے تھے كہ ميل المدو بردگ تھے۔ وہ قربايا كرتے تھے كہ ميل المدو بردگ تھے۔ وہ قربايا كرتے تھے كہ ميل المدو بردا الله المدو بردا الله تعالى المدو الله تعالى علم المدور الله كا خيال كرتے تھے۔ اكثر المباب كو برباہ وظيفه ديے بيد مقرره وظائف آپ كى عام

# نادم قرض خواه کو معاف کر دیا

شیقی بن ابراهیم رحمتہ انقد علیہ فراتے ہیں کہ میں ایک ون حضرت اہم ابو علیفہ رسی تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفد کے ایک بارار ہے گذر رہ قوا۔ حضرت اہم بوطنیفہ رضی انقہ حقیٰ و پری کے بیئے جارہ بخے۔ سامنے ایک آدی آ یا دکھائی دیا گر وہ اہم بوطنیفہ رضی انقہ حقیٰ و دکھے کر راستہ بدل کر فورا منہ چھپا کر ایک طرف ہو گیا۔ حضرت اہم ابوطنیفہ رضی انقہ تعالیٰ عی ایک و کی ہو ہو ہے کہ سام است پہلے ہی اور بالا ہے کہ اور دحر جے کی شرورت ہی اس سامنے کے بیان میا ہے اور بالا ہے کہ وہ آپ کے باس آیا آپ سے مقم راستہ چھوڑ کر کدھر جارہ ہی اس نے بیان میا ہے اور بالا ہے کو وہ آپ کے باس آیا آپ ہے۔ مقم راستہ چھوڑ کر کدھر جارہ ہی اس نے بیان حضور میں نے آپ کا دس بنر رور ایم قوان ہے۔ جگھے آپ کو دیکھی کر تدامت کی اور میں شرمندہ ہو کر آپ کو منہ سیس و کھان چات تندہ ہے جہتے فرایا منہ بھی شیس دکھا رہ وار میری در سے جمیس فرایا منہ بھی شیس دکھا رہ ور میری در سے جمیس مجھو کہ میں نے جہیں ہے قرض معال ایا۔ آئدہ می شیس می نے یہ قرص معال ایا۔ آئدہ می شیس می اور بھے کھلے بندوں ما کرو۔ شیش فرہ تے ہیں سمجھو کہ میں نے حمیس ہے قرض ویا بی شیس تھا اور بھے کھلے بندوں ما کرو۔ شیش فرہ تے ہیں سوجھو کہ میں نے حمیس ہے تو میں سلوک اور مورت دکھ کر شدیم کیا کہ آپ سے بڑھ کر شاکہ ہی کوئی مووت سے بوجو دوستوں کو ندامت کے بوجھ سے آراد کر دیتا ہے۔

# جفرت زید بن علی روثیر کی سخاوت

مالک بن سلیمان رحمتہ اللہ علیہ قرباتے ہیں کہ مجھے میرے بپ نے بڑایا کہ سیدنا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عند نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے قاصد م کمد کر بھیج کہ اگر جھے بھین ہو جائے کہ آپ کے اردگرہ بیٹنے والے ہوگ آپ سے غداری نہ کریں گے تو بیس آپ کی انبرا کرنا۔ گر جھے فدشہ ہے کہ یہ ہوگ آپ سے غد ری کر رہے ہیں اور آپ ہو ویے بی دھوکا دے دے در کر رہوا کی تقالی س

وگول سے بر مریکار ہونے کو تیار ہوں بشرطیکہ آپ ان سے بریت کا اعدان کریں۔ اب میرے سیے یک بی راستہ رہ گیا ہے کہ یس آپ کی مالی امداد اس انداز سے کروں کہ کمی غدار کو اس کی خبر تک نہ ہو اور آپ اپنے مخالفین پر قابو پا سکیں۔ آپ نے قاصد کو ووبارہ کما کہ میری طرف سے معذرت کرنا اور اے دس بڑار درہم دے کر کر، یہ نذرانہ ہے اے آپ تک پہنچ دینا۔

اس واقعہ میں ایک روایت ہے بھی ہے کہ آپ نے قاصد کو کما میں ان ونوں بہار ہوں خود عضر ہونے سے قاصر ہوں۔ ہے وہ زبانہ تھ جب حضرت زید بن علی خیفہ عباس سے بر سرپیکار تھے۔ اب ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باس نہ جاسکتے تھے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ ان آپ وگوں نے اہم ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہوال کیا کہ آپ الم زید بن علی رمنی اللہ تعالیٰ مد سے اس کر ضیفہ کے ساتھ جماد میں لگفت اور مد سے اس کر ضیفہ کے ساتھ جماد میں لگفت اور شریک ہوتا ایس بی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جنا۔ شریک ہوتا ایس بی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جنا۔ اس مولی کو پنچو میں جمید کی ارتین ہیں۔ جس نے ابن ابی لیے کو کہا کہ یہ ارتین سنجالو اور دیا میں ہوگ کے اس مولوں کو پنچو میں جاؤ میں جائے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی اور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی لور قیامت کے ون جھے ہو جا کی گی گی لور قیامت کے ون جھے کی درت کو حضرت علی کر م اللہ وجہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔

ر شاوت پر برے روئے۔ جب بھی آپ کی یو آتی ہو آپ کے روئے روئے بھی بند ہو جاتی۔

یکی بن خالد روئید فرمائے ہیں کہ براھیم بن عیب قرض کی تاریندگی کی وجہ ہے گرفتار کر

یکھے۔ یہ چار ہزار ورہم کا قرض تھا۔ اس کے چند ووستوں نے عوام سے چندہ جمع کرنے کی ائیل

یہ دوست حضرت امام ابو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے۔ آپ ابرائیم بن عیب یہ

یہ نے تھے۔ آپ نے ان موگوں سے یو چھا کہ آپ پر کتا قرض ہے؟ موگوں نے بتایا چار ہزار ورہم

یہ زاکہ ہے۔ آپ نے بوچی کہ کتا چندہ جمع ہوا ہے۔ موگوں نے بتایا کہ کچھ رقم جمع ہوگئی۔

یہ نے فرمیا یہ چندہ لوگوں کو وائیل کر دو اور ابرائیم بن عیب کا تمام قرض بی ادا کوں گا۔

زید بن علی رضی الله تعالی عنه ای جهاد میں شهید ہو سکتے۔ تو امام ابو حقیقه رضی الله تعالی عنه

مكتبه سويد

یں اس عالم دین کو عوام الناس کے ملت رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے یہ کمہ کر سارا قرف کر دیا۔ یہ ابراہیم سفیان بن عیدنیہ کے بھائی تقے۔ یہ سارے بھائی محدث تقے۔ سفیان بن عیب عمران' احمہ' محمد آدم اور ابراہیم رحمتہ اللہ علیم۔

معر بن كدام بنظر فرماتے ہيں كہ امام الوطنيفہ رضى اللہ تو تى صد جس قدر اپنے ال عيال پر خرج كرتے النا اى مشائخ اور علماء پر خرج كرتے الجيے كپڑے اپنے الل و عيال كو بدائے وي بن مشائخ اور علماء كے ليئے تيار كراتے۔ آپ كے پاس اگر كبيس سے پھل يا عمرہ كجوريں "تي .
اپنے الل و عيال كے ليئے بچو پھل خريد كرلاتے تو اس ميں سے مشائخ كى خدمت بي تھج ديتے۔ يا موت اور مخادت اس امام الوطنيفہ رضى اللہ تو تى عدد ميں "كى تھى۔

شریک بن عبداللہ بولا قرماتے ہیں کہ الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ النے احباب کے بے بناہ فکر مند رہتے۔ آپ علم و ففل کی دنیا ہیں فقہ پر بزی گری نظر رکھتے ہتھے۔ سمی صاحت بور نے ہیں بزی انہیں اور قابلیت سے حصہ لیتے۔ جے پڑھاتے اس کے وکھ ورد ہیں شریک ہوت تھے۔ فیر بن فریب و مساکین شاگرووں کا خصوصی خیال کرتے۔ آپ بعض او قات ان لوگوں کو اتنا ویے کے فریب و مساکین شاگرووں کا خصوصی خیال کرتے۔ آپ بعض او قات ان لوگوں کو اتنا ویے کے وہ خوش صل ہو جاتے۔ آپ بی مشکر اس کے باوجود آپ بھر و وہ خوش صل ہو جاتے۔ آپ کے پاس عقل و بصیرت کے فرائے سے اگر اس کے باوجود آپ بھر و اور منا خروں سے ابتداب فرماتے۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور من سے مسائل ہیں الجھتے نہیں سے اور خاصوشی اختیار کرتے۔

## تجارت کے منافع میں مشائخ کا حصہ

حسن بن الرقع رحمتہ اللہ علیہ فراقے ہیں کہ مجھے قیس بن الرقع نے بنایا تھ کہ حفرت المه الوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے بمت سامل خرید کر کوفہ بین لایا کرتے اور اسے ،رکیٹ بیل بیچ عقے۔ اس سے جو منافع ہو آ تو آپ کوفہ کے شیوخ کے لیئے ضروریات زندگی خرید کران کے ہل بینچاتے ' پھر محد ثین کے لیئے ان کی ضروریات زندگی خرید کران کے گھر بہنچاتے۔ ان کے دیئے کھنے پہنچاتے ' پھر محد ثین کے لیئے ان کی ضروریات زندگی خرید کران کے گھر بہنچاتے۔ ان کے دیئے کھی منافع نیج ب تو پہنچا کرتے تھے۔ اگر پھر بھی منافع نیج ب تو تا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی سے پورا کر سکیں اور ساتھ ہی پینام

سے میں نے اپنی طرف سے پچھ نہیں بھیج ہے سب اللہ تعالی نے آپ کے لیے تفع عطا قرایا ہے۔ وزا اس کی نعتوں کا شکر اوا کرو۔ میری تجارتی زندگی میں جس قدر منافع ہے اس میں آپ کا حصد ہے۔ جھے تو صرف اللہ نعالی نے آپ لوگوں کی قدمت کا سبب اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اس کا رزق میرے ہاتھوں آپ تک پہنچ وہا ہے۔

#### تجارت کے تفع میں ایک ضرورت مند کا حصہ

لیح فرائے ہیں کہ میرے والد نے جھے جایا تھا کہ حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے اس ایک مخص آیا اور عرض کی حضور جھے دد کپڑول کی ضرورت ہے آپ جھے پر احسان فرائے ہیں ایک مخص آیا اور عرض کی حضور جھے دد کپڑول کی ضرورت ہے آپ جھے پر احسان فرائے ہیں گئے دو ہفتے کی صحت دیں۔ وہ دد ہفتوں کے بعد پھر آیا۔ آپ نے فرایا کل آتا۔ وہ دد سرے دن آیا کہ آتا۔ وہ دد سرے دن آیا کہ آتا۔ وہ دد سرے دن آیا کہ آتا۔ وہ دو سرے دن آیا آتا۔ وہ دو سرے دن آیا آتا۔ وہ دو سرے دن آیا گئی ہیں ہی سے بہت نوادہ تھی اور ساتھ ہی کچھ نفتری بھی آتا ہے۔ آپ نے فرایا میں نے تیری نیت سے بغداد جس کچھ نفتری بھی آتا ہوں کے سے بہت اور کی جھے تیں اور کی میں دے دیے ہیں اور ساتھ کی جو حسیس دے دیے ہیں اور دیا ہوں کی جو جی اس نے کہا جس تو سرف تمہارے لیے ہیں اب جی انسیں ہیں انسیں کردل کا در نفتری کو صدقہ کر دول کا کیونکہ سے تو صرف تمہارے لیے ہیں اب جی انسیں سنمال نہیں کر سکتا۔ جب اس نے لیام صاحب کی ہے بیت سنی تو ساری چزیں قبول کر میں اور دل سے دعا کرتا ہوا چلا گیا۔

عدہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبہ مدایت فرمائی ہے کہ حضور ماہی اللہ اسے اس کی اس کے اس کی اس نے اس کی اس نے اس کی اس نے اس کی اس نے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی کر دی تو اس نے جھے اپنے راز کا ایمن بتالیا میں اس پر اپنی دھت کی نگاہ کموں گا۔ "
ام ابو بوسف ماٹھ فرماتے ہیں کہ امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانے والول اور وستوں پر برا فرج کیا کرتے تھے۔ آپ ایک ایک دوست کو بجاس برام عمالیت قرما دیا کرتے

تے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے آپ کا شکریہ اوا کرتے تو آپ مغموم ہو جاتے اور فرماتے مجھے اور آپ

معاقب ثمام اعظم

کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا جا ہے " مید تو اس کا دیا ہوا ہے۔ جو میں نے بڑھ کر پیش کیا ہے ور اصل ت حق تقل حضور تی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قربایا مااوتیکم شیٹ ولا اسمعکمو.. اما خعار بي اضع حيث امرت 🖈 ميم حميل از خود شيس ويتانه از خود روكما جور مير 🕽 تعالى كاخازن مول وبل خرج كرمامول جهل مجمع عمم موماب-"

امام ابولوسف وذهبه فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی صنہ کو اللہ ت نے فقہ معلم و عمل اور سخاوت اور پھر احباب پر خرج کرنے پر مامور فرمایا تھ۔ سب کے اخلاق 11. پاک کی روشنی میں مرتب ہوئے تھے۔

# صدیث پاک بیال کرنے سے پہلے صدقہ ریاج ،

ملی بن و کیدم رحمته الله علیه فرمات بین که میرے والدے بنایا که مام ابوطنیفه رضی الله تعالی عنہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھ تحاکہ حدیث بیان کرنے سے پہنے صدقہ کیا کرتے تھے۔ آگر آپ کسی صدیث کو فتم کھ کر بیان کرتے تو پہلے میدقہ وہتے۔ پھر آپ صدیث پاک بین کرنے کے بعد ویتار کا چوتی حصہ غریبول بیں صدقہ فرائے۔ اگر جسم کی کر حدیث بین فرائے تو ایک ریتار صدقہ كرتے۔ آپ سچى تشم كھانے سے پہلے بھى صدقہ ديتے۔ آپ كا دستور تف كہ جتنا مال اپنے الل و عيل یر خرچ کرتے اتا بی اللہ کے نام پر خیرات کر دیتے۔ جب آپ نیا بہاں پہنتے تو پہلے شیوخ کوف ک بال كوئى تحقد ضرور بيجة - به آب كھانا كھانے كلتے تو اپنى مختمرى ضرورت كے ليئے كھانا ركھتے باق ضرورت متدوں میں تقتیم کر دیا کرتے اور ہے عمدہ کھانے میں عداء کرام کو شریک کرتے۔ اگر کوئی فقیریا مسکین سب و خود تعوزا کھاتے باتی اے عمایت فرما رہے کرتے۔

# كثيرالعلوم والصيام

ابن عبسينه فرمات بين كه حفرت المام الوطيف رضى الله تعالى عند به بناه علوم بر ومترس رکھتے تھے۔ اکثر روزہ سے رہتے ' پجر صدف اور خیرات کرنے میں مخاوت کا دریا تھے۔ آپ کو مال تجارت میں ہے جتنا تفع ہوتا اس میں ہے تھوڑا اپنے گھرکے لیئے رکھتے۔ زیادہ حصہ غرباء میں تقتیم کر دیت مر چر سب کے مل تجرت میں برکت آتی اور کیٹر نفع حاصل ہو جا آ۔ ایک وقعہ میرے بیل استظ تی نف اور بدایا جمع ہو گئے کہ میں وکھ کر گھرا گیا۔ میں نے ایک دوست سے صور تحل یوں کے تی نق اس نے بنایا کہ آگر تم ان تحاکف اور بدایا کو وکھ لیتے جو سعید بن عروبہ کے پاس جمع میں تو تی کہ ان دو توں برزگوں کے تحاکف میں کثرت ان تر خران رہ جاتے۔ ابن عبید ، مرافی فرائے ہیں کہ ان دو توں برزگوں کے تحاکف میں کثرت ان تی کف کی تھی جو حضرت ایام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند اضیں مجمع تھے۔

حضرت فلی بن همیاض رحمتہ اللہ علیہ (بید مشرکم چشیہ کے پیران پیریں) فراتے ہیں کہ ابوضیفہ رضی یہ تحالی عمر کو بوگ "کشرال فضال "کہ کرتے تھے۔ آپ مختلو کم کرتے اہل عمم و اس پر او رشت و آس فرائے ہیں کہ بیں نے اس بران درشت و آس فرائے ہیں کہ بیں نے ہس سال سے ریادہ برصہ تک چار درجم سے زیادہ روپیہ اپنے پاس بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ اگر چار اس سال سے ریادہ روپیہ آت و بین اس فقراء ور مساکین بین صدف کر دیا کر تھے۔ چار درجم بھی بیل رہم ہونے رہم ہونے کے اس سے کہ گریں کم از کم چار درجم بھی بیل سے ریادہ بروپیہ کہ سیرہ می کرم شہ وجہ کا ایک قول ہے کہ گریں کم از کم چار درجم بونے یہ بین کہ فرری ضرورت ہوتی تو بین ایک درجم اس سے کم ضرورت ہوتی تو بین ایک درجم اس سے کم ضرورت ہوتی تو بین ایک درجم اس سے کہ ضرورت ہوتی تو بین ایک درجم اس سے کم ضرورت ہوتی تو بین ایک درجم

حفزت حسن بن زیاد رائی ایک عرصہ کی حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فدمت سے مسرے والد نے حفزت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فدمت بیل گزارش کی کہ واد بیل ساری پہیاں اور بیل حوق حسن میرا ایک بیٹ ہے۔ میری پہیاں اور بیل خود ضرور تمند اور مارا فدمت کرنے وانا در کوئی نمیں ہے۔ آپ اے کوئی ایسا کام بتا کی جس سے اے میہ ہو اور یہ ادا کفیل بن سکے۔ آپ نے حسن کو اپنے پاس بدیا اور بریا کہ تمہمارے والد سے تھے میں بی کے مقر میر مشورہ ہے کہ تم حصوں فقہ بیل بی گئے رہو۔ بیل نے فقیہ کو جھی تھے ۔ یہ سیل ہیا۔ جات کی رہو۔ بیل نے فقیہ کو جھی تھے ۔ یہ سیل ہیا۔ ویا گئے دس معروف رہے۔ اس بیل سکیل حاصل کی ایک ون سیل ہیا۔ ویا کوئی سے مقبول وی بیل بی ایک ون سیل ہیا۔ ویا کہ مقبول وی بیل بیل ہونے گئے۔

الميامام اعظم ١٨٠

# ایک ثاگرد کاایک صله

حضرت للم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگر دیتھے۔ انہوں نے ایک دن حد فدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور میں نے آپ کے ایک واقف آبار کو لکھا ہے کہ حد نہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمیں ہزار درہم قرضہ کی ضرورت ہے اور آپ کا پیغام لے کر حر کے پاس گی تو اس نے صرف تمیں درہم دیتے۔ حضرت الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مت کہا میرے دہم و گان میں بھی نہ تھ کہ کوئی مخص میرا نام لے کر یوں بھی نفع اٹھا سکتا ہے۔ ج

عبدالله بن واؤد روئد نے اس واقعہ بی اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے ایک ودم۔
شرکرد نے جرجان کے حاکم کو ایک خط لکھا کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار ہزار درجم ،
ضرورت ہے۔ انہیں قرضہ چاہئے اس نے چار ہزار ویٹار دے دیئے۔ جب امام صاحب کو علم ہو
آپ نے فرمایا اچھ تو یول بھی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اے پکھ نہ کما اور جرجان کے حاکم کو چ
ہزار ویٹار لوا کر دیئے۔

کوفہ میں ایک مخص بڑا مالدار تھا۔ وہ بڑا خوددارادر جددار اور ایک ایداونت آیا کہ وہ غریب ادر محکن ہوگیا۔ وہ شمر کے بازار میں چلا جا آئا مزدوری کر آیا مشقت اٹی آ اور مبر کر آلہ بیبال تک ۔ اے بھوک اور غربت اور معاشی بد حال نے دیا لیا۔ اس کی بیوی ایک دن حفرت امام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عند کے پاس آئی صورت حال بیان کی اور کما کہ چھوٹی چھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بی دہ ہر چیز سے محروم اللہ تحالی عند سے پاس آئی صورت حال بیان کی اور کما کہ چھوٹی بی دن رات عیش و عشرت میں ہر بین میں مو آ اور بھوک اور فاقے نے فنا کر دیا ہوگی۔ مگر آل انہیں ہو آ اور بھوک اور فاقے نے فنا کر دیا ہوگی۔ مگر آلب ہم دونوں سخت محمنت کرتے ہیں مگر گرارا نہیں ہو آ اور بھوک اور فاقے نے فنا کر دیا ہوگی۔ مگر ایس کی جین اور اس قدر مصائب ہور بلا کیں آگئی ہیں کہ اب دل جاہتا ہے کہ گراگری کے لیئے ہاتھ پھیلا دیے جاکیں مگر میرے دور بلا کیں آگئی کی اب دل جاہتا ہے کہ گراگری کے لیئے ہاتھ پھیلا دیے جاکیں مگر میرے خوشی کی مبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور خود بھی صبر کا مجمد بن کر اس دن کا انتظار کر رہے خوشی کی آبولی آجائے۔

آیک دن اس کی آیک پڑی نے بازار بی گاڑی دیکھی۔ اس کا دل اس کاری کے لیے امنڈ آیا۔ وہ بڑی بیچائی ہوئی تظروں سے اسے دیکھنے گئی۔ وہ اوھر جھی باپ سے گاڑی لے کر دینے کو کہا کر میان بیچائی ہوئی تظرون سے اسے دیکھنے گئی۔ وہ اوھر جھی باپ سے گاڑی لے کر سکتا تھا گھر کا گرباپ نے مبرکی تلقین کی۔ گراس مبرکے ساتھ اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ کی کر سکتا تھا گھر کا سرا سامان بک چکا تھا۔ پکی کی خواہش کو دیکھ نہ جا سکتا تھ وہ اس دن کے بعد گداگری کی نیت سے سوال کرنے کے لیئے باہر نکلا اور سب سے پہلے اسے کسی بایرکت مجلس اور مخی انسان کی تلاش تھی۔ وہ قدم برھا آ آپ کی مجس میں آپنچا۔ تھوڑی دیر جیٹ رہا گرا سے شرم و حیاء اجازت نہ دیتی تھی کہ سے سوال کر ہے۔ سوال کر ہے۔

آپ نے (الم ابوطنیفہ) اے غورے دیکھا اس کے چرے سے محسوس کیا کہ یہ ضرورت مندہ ہو۔ "پ مندہ ہو۔ اس کے پیچے کی "دی کو بلانے کے سے دو زایا گر دہ اس تا گھر کے اندر جا چکا تھا۔ یہوی نے پوچھا کی لائے ہو اس نے سارا واقعہ سنایہ اور کھنا میں تو اس بارکت مجنس میں بھی پھی نہ مانگ سکا بجھے حیا آئی۔ اس مخص نے دائی جا کر سارا واقعہ آپ کو سنا دیا۔

رات خاصی گذر مئی مقی ایک فخص نے دروازہ کھنکی دروازہ کھی تو آپ نے فرہ یک بیل میں است خاصی گذر مئی مقی ایک فیص نے دروازہ کھنکی دروازہ کھی تاہد کے میرے خادر نے میرا کی جی اور یہ کمہ کر آپ واپس سے میرے خادر نے مقیلی افسائی میں نے اسے ذور دیا اسے کھوٹ کھولتے کیوں نہیں۔ اس نے کہا یہ خدا معلوم کس کی ہے۔ اس بیس کسی ڈی کا صدقہ ہویا کسی کی ابات ہو۔ ہمیں اس کو کھوٹا نہیں چاہئے۔ بیس نے آگے بڑار درہم شے اور ایک کاغذ کے پرزے پر لکھا ہوا تھا اس بڑھ کر اس قبلی کو کھوٹا سیا ہوا تھا اس بھوڑا سا مل ہے۔ تمہمارے دروازے پر ابوحنیفہ آیا تھا۔ اس کی حلال کی کمائی ہے اسے استعمال میں اور واپس نہ کرتا۔

حضور مل آپ کاشکریہ اوا کرنے آئی ہول اور این طالت بھی بیان کر چلی ہوں۔ میرا خاوند و تعی صایر عیدوار اور خود دار ہے۔ (یاد رہے کہ حضرت الم ابو صفیف رمنی اللہ تعالی عند نے بیر رقعہ بجوراً لکھ کر رکھا تھا آکہ اشیں کوئی غلط فنی نہ ہو۔)

### مسلمانوں کے تفوی کا دور

اس زماند ہیں مسلمان کتنے خود وار اور متنی تھے۔ وہ صبر کرتے گر مشکوک مال کی طرف ہتے نہ بردھاتے متھے۔ وہ اہل زمد کی محبت اور مروت کے جال ہیں بھی نئیں آتے تھے۔ غربت ہیں بھی طال مال کو استعمال کرتے۔

تعمال بعس مارات قط رتبة من حود لاقد عبت صهوله قد ستحقرب ماستعظمته سحة الدرية وقت الدي كحصاله الصابع كفيها وساير عها الروح بالما منها حوم صلابه وسنوتها في حودها واعتاقها والراحية في صومها واصلابه وهل مها ببعله ولمان مهجة الوائد وما بالما ملى طلب لاعلت عقاة بحلق قس عدله تعجبت الوطفاء والبحر كنما واصلا على سولها صدقاته

حوت من صفات المدح ماعزجمعه على امة والجود ادلى صفاتها

(قرجمه) امام ابوطنیفہ جیس تی ہم نے کمیں شیں دیکھا۔ آپ کا وجود متبرک ہے۔ آپ کی سخاوت کے جھنڈے بوئی بندوں پر ابرا رہے ہیں۔ بخیل وگ جس مال کو بوئی عظیم الثان چیز سجھے ہیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ حقیر چیز تھی۔ اور مال و ، رکو کنگریوں کی طرح جنا۔ آپ کے ہتھ کی انگلیاں لور آپ کے ہتھ کی کشوگ سے عطیت کے ست رے جھڑتے تھے۔ آپ کا وجود اطمینان پکی وامنی لور جود و سخاکا مجمد تھا۔ آپ کو صوم و صوۃ میں ہی راحت متی تھی۔ آپ کی سخاوت کے سرم ہی راحت متی تھی۔ آپ کی سخاوت کے سرم ہی راحت متی تھی۔ آپ کی سخاوت کے سرم ہی راحت متی تھی۔ آپ سے کی سخاوت کے سرم نے بیابانوں کی مینائیاں لور دریاؤں کی دوانیوں نے دکھنگ وی یہ ہیں۔ آپ سائل کے

موال سے بہتے اس کی مغرورت کو پورا کر دی کرتے تھے۔ ساکل کی ذبان سے آپ کا ہاتھ تیز تھا۔ آپ کے مناقب کے مخریکرال کی ایک اوٹی صفت ہے۔

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*

\*

#### يندر حوال باب



## مجنس میں سانپ کا کریڑنا

منتیق بن ابراہیم زاہر رحمتہ اللہ علیہ فروت جیں کہ ہم نوگ ایک ون حصرت اہم ابوطیفہ رمنی اللہ نقائی عند کے پاس مسجد جی جیٹے ہوئے تھے۔ انھائک مسجد کی جست سے ایک مائپ ہر آ ہوا ہیج "نا دکھائی ویا۔ وہ سیدھا حضرت اہم اعظم کے سریر انکٹا دکھائی ویتا تھا۔ دیجھ کر بوگوں کی چینی نکل شمیں۔ بھگد ڈرج گئے۔ مائپ سمائپ کہ کر سب کے سب بھے۔ جس بھی ان بھائے والوں بن سے نقا۔ گر جی نے ویکھا حضرت اہم ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی صد نہ تو اپنی جگہ سے الشے نہ ن کے چھے کا رنگ بدلاء اوھ سائپ کرتے ہی اہم صاحب کی گود جس آپرائی آب سے ہاتھ سے ہمنگ کر اسے ایک طرف بھینک ویا۔ گر جس کے دو ایک جھے گئیں ہوگیا کہ آپ کو ایک قرائے کی دوئو اپنی جگہ سے نہ ہے۔ اس ون سے جھے گئیں ہوگیا کہ آپ کو اللہ تعالی کی والے میں گزائے کی ایک آپ کو ایک کر ایک کی دائے کی گوائے کی دوئوں کے جھے گئیں ہوگیا کہ آپ کو اللہ تعالی کی والے میں کہ گائے کھی احتمال کے آپ کو اللہ تعالی کی والے میں کہ گائے کے اس ون سے جھے گئیں ہوگیا کہ آپ کو اللہ تعالی کی والنے کر گذاہ کے گئی احتمال کے ایک آپ کو اللہ تعالی کی والے میں کہ کی کا دیک کی کو اللہ کی والے کر گئی کی دوئوں کے کہتے گئیں ہوگیا کہ آپ کو اللہ کی والے کر گئی کی دوئی کے دوئی کے دوئی کی دوئی کے دوئی کی دوئی کر دوئی کی دوئی کی دوئی کی کرانے کی دوئی کر کر دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کر دوئی کر دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کر دوئی

اجر بن الازہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھے صبیب نے جو امام مالک رمنی اللہ تعالی عند
کے کانب نے بنایا کہ آپ ایک یار مدینہ منورہ کے قیام کے دوران امام مالک مطیع سے امام مالک مولی سے بنایا کہ آپ ایک مرحلے گئے تو امام مالک مدیع سمائل میں آپ سے مبحث کرتا چاہج تھے۔ مشکو قتم ہوئی تو آپ اٹھ کر چلے گئے تو امام مالک مدیعہ نے فرمیا' ابو صنیفہ کم قدر حلم و برداشت کا مالک ہے۔

الم عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه قرائے بين كه ين كه الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عند سے زيادہ عقل مند لور صاحب بصيرت انسان كوئى فيس ديكھا۔ آپ نے تفصيل بيان كرتے ہوئے قربايا كه ايك دفعہ بم آپ كے پاس طقہ بنائے بيٹے ہوئے تنے تو ایک شخص نے جلاكر كما۔ سانپ!

سانپ !! واقعی ایک سانپ چمت ہے پنج لنگ رہا تھا اور آپ کے سرکے مین اورِ تھا۔ ہم سب ڈر کے مارے بھاگ انتھے۔ گر الم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نمایت متانت سے اپنی جگہ تشریف قرما تھے نہ گھراہت نہ پریشانی سانپ آپ کی گود جس جگرانہ آپ آرام سے بیٹھے رہے اور اور اور اور اسلم کمتا ہے کہ جس نے باتھ کے جھنگ ہے اسے ایک طرف پجینک ویا۔ اس واقعہ کا ایک اور راوی اسلم کمتا ہے کہ جس نے عبداللہ بن مبارک سے کما آپ تو ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ہاں! جس بھاگا۔ گر سب کے چیجے (مترجم = "پ کی یہ کرامت یا استقلال ایسے بی ہے جھے حضرت فوٹ الاعظم رفنی الله تعالیٰ عنہ کا تھا۔)

ابو معاذ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جن دنوں اہم سفیان وُری برائیہ سے اختااف تھ بی ام وُری کے باس یا جید کر آ تھا۔ حصرت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا انجی طرح علم تھ اس کے باد جود مجھے نہ تو آپ نے بھی ال کے باس جانے ہے دو کر کا اور نہ ہی اپنی مجنس کی آئی یا کہ میری دیتی اور دنیادی ضروریات پوری کرتے 'ان جس کسی شم کی کو آئی یا کی نہ فرمانے ہیں بہت ہی جیم 'مثنی اور باو قار انسان تھے۔ دو سری طرف میں جب امام سغیان فرری دیا تھی کہ بال جا تھی امام صحب کی مجلس میں جانے پر شنیسہ کرتے۔ آپ کو میرا وہاں مان عالی او قالت سخت ست کہتے مگر جس اپن رویہ نہ بدائا اور کسی کے سامنے آپ کی مان یا قال کو کہی زبان پر نہ الیا۔ مجھے دو سرے مشائخ کے پاس بھی جانے کا موقعہ مانا جن ہیں مسعر ہی دائوں کو کبھی زبان پر نہ الیا۔ مجھے دو سرے مشائخ کے پاس بھی جانے کا موقعہ مانا جن ہیں مسعر ہی مدام جسے مقتدر بزرگ تھے۔ وہ سارے نمارے نمایت خوش دلی سے اہم ابوطنیقہ رضی اللہ مدام جسے مقتدر بزرگ تھے۔ وہ سارے کے سارے نمایت خوش دلی سے اہم ابوطنیقہ رضی اللہ حق اور دلوں میں مجب رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف آپ سے مان تائم کرتے بلکہ ان کی تعریف بھی رہے اور دلوں میں مجب رکھتے۔

#### كاليال ويهية والف

عصام بن یوسف رحمت الله علیه قرائے ہیں کہ میں ایک دن لام ابوطیف رمنی اللہ تعالی عته مجس میں جیم ایک دن لام ابوطیف رحمی اللہ تعالی عته مجس میں جیمل میں مجس میں جیم میں جیم ایک فیص مجلس میں تمودار ہوا اور کھڑے ہو کر حضرت لام کو گالیاں سے لگا اور آپ پر مختلف الزامات رگانے لگا۔ آپ تمایت خاموثی سے منتق رہے اور اسے روکا تک

نہیں بلکہ اپنی مختلو کو جاری رکھ اور اس کی دشام طرازی کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی اہل مجس کے کئی نے اسے روکا۔ یمن تک کہ حفزت اہام رفیخ اپنی بات سے فارغ ہو گئے۔ ایٹے 'اپ گر روانہ ہوئے گر رے اندر چنے گئے۔ میں نے روانہ ہوئے گر رے اندر چنے گئے۔ میں نے اس محف کو دیجہ کہ ویوار کے ایک سوراخ میں سے حفزت امام کو گاہیں وے رہا تھا۔ گر "پ نے چر بھی اسے کوئی جواب نہ دو۔ میں سامنے ایک وکان پر بیٹھ گیا۔ میں نے ویکھا کہ گاہیں دیے ور اس فقد مضم سے بھرا ہو' تھا کہ وہ "پ کے دروازہ پر سمر کو فارنے گا اور سمر کو زور زور سے اس فقد مضم سے بھرا ہو' تھا کہ وہ "پ کے دروازہ پر سمر کو فارنے گا اور سمر کو زور زور سے درو ذر نے پر مارت رہا اور کئے لگا۔ تم ہوگ بجھے کا سجھتے ہو کہ جواب شک نہیں وسیتے۔ "پ سے سبتھی سے کہ بال ! یہ عادت کول سے متی جاتی ہے۔ یہ واقعہ زر نجری نے بھی لکھ ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب امام ابو شیغہ رضی اند تو تی میں دو تو بی سے کہ بال ابر عیفہ رضی اند تو تی میں بیٹ کر جتنی گائیں دیتا ہو جہ ہو دیتے رہو تکہ شہیں سب میں گھر کے اندر جانا جابتا ہوں' تم یہل بیٹھ کر جتنی گائیں دیتا ہو جب ہو دیتے رہو تکہ شہیں میانی کر بھتنی گائیں دیتا ہو جب ہو دیتے رہو تکہ شہیں موانی کر بھتنی گائیں دیتا ہو جب کی اور کئے گا انت ہو گئی سب می گر کے اندر جانا جابتا ہوں' تم یہل بیٹھ کر جتنی گائیں دیتا ہو جب کو دیتے رہو تک گا انت ہو گئی سب می کر داشت کے ابر کئی موانی ' جائی شہیں معانی کر داشت کی۔ اب مجمعہ موئی دے دیں۔ آپ نے خدہ بیشنی سے فروانی' جائی شہیں معانی کر داشت کی۔ اب مجمعہ موئی دے دیں۔ آپ نے خدہ بیشنی سے فروانی' جائی شہیں موانی کر داشت کی۔ اب مجمعہ موئی دے دیں۔ آپ نے خدہ بیشنی سے فروانی ' جائی تھیں موانی کر داشت کی۔ اب مجمعہ موئی دے دیں۔ آپ نے خدہ بیشنی سے فروانی' جائی تھیں موانی کر داشت کی۔ اب مجمعہ موئی دے دیں۔ آپ نے خدہ بیشنی سے فروانی ' جائی تھیں موانی کر داشت کی۔ اب مجمعہ موئی دے دیں۔ آپ نے خدہ بیشنی سے فروانی ' جائی تھیں کر داشت کے فروانی ' جائی تھیں کیں کر داشت کے فروانی 'جائی کر داشت کے دیں۔ آپ کے خدو کر بیٹ کی دور نے دیں۔ آپ کے خدو کر بیٹ کر دیشت کی دروان کر دی دیں۔ آپ کر دیشت کی دور نے دیں۔ آپ کی دروان کی کر دیشت کی دور کر دی دی کر دیشت کر دی دیا کر دی دیا کر دی دور کر دی دی دی دور کر دی دی کر دی کر دی دی دی کر دی دی کر دی دی دور کر دی دی

پزید بن کمیت رحمت اللہ علیہ قروتے ہیں۔ جھے الم ابوطنیقہ رضی اللہ تقالی عد نے بتایا کہ اللہ مخض جھے ہے مناظرہ کرنے آیا تو اس نے جھے کہ او بدعتی او زندیتی اگر جل نے اسے کہ اللہ بختے معاف کرے۔ گر تمہر الفریہ غط ہے ور جس تمہری رائے سے تقال سیس کر سکتا۔ ہیں آپ عقیدے سے اتفاق شیس کر آ اور نہ دو سروں کو شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ جس پختیدہ پر قائم ہوں ' قائم ہوں۔ جس اللہ کے عقیدہ پر قائم ہوں ' قائم ہوں۔ جس اللہ کے ساتھ کہی کو شریک نیس محمرات اور زندگی بحر ای عقیدہ پر قائم ربول گا۔ جس اس کے عذاب سے ماتھ کہی کو شریک نیس محمرات اور زندگی بحر ای عقیدہ پر قائم ربول گا۔ جس اس کے عذاب سے ورث ہوں۔ اس کی بخشش کا امیدوار ہوں ' آپ یہ بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بس آپ ہو شریک اس ہو تا ہی آگر کی جات کریں قائم دوری ہو گا دی اور معانی ، گی۔ آپ نے فروی ' جو بچھ تم نے کہا ہے آگر کوئی جائل کرتا تو کوئی بت نہ تھی۔ گر اہل علم ایک بات کریں قائم دوری ہو تک علی کرام کی بات کریں ق

#### دور رس اثرات ہوتے ہیں۔

# امام الوحنيفه لضي ينيئ بمحصب و روز کی مصرو فیش

بو قطن عمرو بن مصشم رحمته المدعيد في تنايا كه من في أيك شيعد سي كما كه مين كوف جا رم مول جھے امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے نام ایک سفارشی خط لکھ ویں۔ آب نے سفارشی خط لکھ دیا۔ جب میں اہم صاحب کی خدمت میں جاشر ہوا تو اس وقت عصر کا وقت تھے۔ میں نے قط میش كيا "ب ے وجه ابو رسن كيے بي ؟ ين الله خرو عاقبت مصيب من آب كے إس بيشا رہا آپ نے عصر شام اور عشاء کی ندریں میرے سامنے اوا کیں۔ بھر میرا ہاتھ بکڑا اور جھے اپنے گھر ے گئے۔ کھنا متوایہ وریس ہے آپ کی ساتھ ہی کھنا کھیا۔ آپ سے میرے سنے بستر بچھیا اور جھے بیت نخد ورغش خانه دکھا دیا۔ رات کا پہنچہ تصد گزر تو آپ ستواور شربت کا بیک پرالہ ،سے مقرمایا و تم نے پہنے کی کی وہ تھوڑ تھے تم میرے سامنے شرباتے رہے ہو۔ اب میں تمہارے لیے بیاستو اد موں۔ چر آپ کیک کر سے آئے ور لیکے کما اس پر آرام سے سوجاؤ۔ یمل آپ کو دیکھتا رہا۔ آپ نے اپن ہاں الد ' رونی کے کیڑے پنے ' در ایک جادر فی اور نماز کے لیے کورے ہو گئے۔ ساری رات گزر گئی آب وافن او کرتے رہے ور میں کہمی کردٹ بدل کر دیکھ لیتا۔ **وقعت کے بوا** ہ آپ نے پی جور آر کر یک طرف رک دی ور ایا روز مرہ کا باس باس میں ما اور میرے سرمانے اُھڑے ہو کر فرون عصدو ہ حدر می سود بین آپ کی آوار من کر افتا وضو کی ور پھر آپ کے ساتلدی معجد کی طرف چلا گیا۔ آپ معجد کا درہ ازہ کھول کر معجد میں داخل ہوئے تو پہلے وایاں پاؤں سجد میں رکھ اور منہ ہے سہ فسح لٹا دوات رحمتک پڑھا اور پھر کما و عدل من سیطن سرحیہ مجدیں وائل ہوتے ہی آپ نے دو نفل اوا کیئے۔ ای دوران مجد کے ماریر کھڑے ہو کر خود ہی اوان دی' آپ نے کجر کی دو شنیں اوا کیں۔ پھر آپ مسجد میں بیٹھے رہے آہ فقیکہ وگ کچری نماز کے سیخ مسجد میں '' گئے۔ ''ب نے اٹھ کر اقامت بڑھی اور سب کو نماز ر من کے انماز کے بعد خاموثی ہے بیٹھ گئے اور بڑھتے رہے۔ میں نے ویکھا کہ مسجد کی چھت ہے آپ ل ایک مانی سرا اس سے سے کچھ کر جے ایم نہیں سمجھ سکے۔ سے نے اپنایاؤں مانی کے سرم

رکھ کر اسے دیالیا اور لوگوں کو کما اسے مار ڈائو۔ چند لمحول بعد آپ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو کئے پہل تک کہ سورج چڑھ کر لوپر آگیا۔ آپ اٹھے اور اپنے شاگردوں کے حلقہ میں فقہ کی تذریس کے لیئے و بیٹے اور شاکردوں کو تعلیم وسینے لگے حی کہ دوہر ہو گئے۔ اب آپ پھر معجد کی طرف جانے لگے تو میں نے وامن پکڑ کر عرض کی کہ آپ نے صبح سے پہلے معجد بیں واخل ہو کرووگاند پڑھا' لذان بردهی مجرود سنتی برهیں۔ آپ نے فرمایا ہال! یہ ساری وتیں بی نے حضور ماہما کی احادیث سے سیمی ہیں۔ حضرت ابوذر رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ عليه والدوسلم في عم ويا ابودر دو ركعت تحية المسحد اداكرو من في عرض كى آب في ادان کے بعد بھی دو رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایہ بال! دو رکعت فجر کی سنتیں تھیں۔ بیں نے عرض کیا کہ تپ نے طلوع سمس تک کوئی بات نہیں کی یمال تک کہ سورج طلوع ہوا۔ آپ نے قرمایہ ا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهاے مروی ہے کہ جو مخص صبح کی نماز کے بعد الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی بت نہ کرے میں تک کہ سورج طلوع ہوج ہے۔ وہ مجابد فی سبیل اللہ کا مقام پائے گا۔ میں نے بوچھا وہ چھت سے گرنے والا سانپ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فردیا کہ سانپ کو تین یار جیے جانے کو کمو ورنہ اسے قتل کر دد۔ میں نے تین بار اسے چلے جانے کو کما۔ وہ نہ کی تو میں نے لوگوں کو اس کے مارنے کا تھم دیا۔

ابوالحطاب جرجانی ما بخر فراتے ہیں کہ جس الم ابوضیفہ رضی اللہ توانی عدے ہیں بیٹا تھا۔

آب اپنی صحیحہ جس شریف فرما تھے۔ آپ کے شاگرد آپ کے اردگرد طلقہ بنائے بیٹے تھے۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا آیا اور آپ ہے کی مسئلہ پر گفتگو کرنے نگا۔ آپ نے اسے جواب دیا تو اس نے کما آپ نے قلط کما ہے۔ آپ من کر ظاموش ہو گئے۔ اس نے ایک اور مسئلہ پوچی تو آپ نے جواب دیا تو اس نے فلط کما ہے۔ آپ من کر ظاموش ہو گئے۔ اس نے ایک اور مسئلہ پوچی تو آپ نے جواب دیا تو اس نے پھر کما ابوضیفہ آپ نے فلط جواب دیا ہے۔ جس نے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہ تم لوگ این اس کے پھر کما ابوضیفہ آپ نے فلط جواب دیا ہے۔ جس نے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہ تم لوگ این کہ منازی ہوتے دیکھ دیے ہو لور خاموش جسٹے ہوئے ہو۔ یہ توجوان لڑکا آپ کی ہر بات کو غلط غلط کہ کر توجین کر دیا ہے۔ ایام صاحب نے مجھے مخاطب فرائے ہوئے کہ آپ انہیں چھوڈ تھے۔ جس نے انہیں ظاموش دینے کے لیے کما ہوا ہے۔ میرے سائے ایسے کئی لوگ آتے ہیں چھوڈ تھے۔ جس نے انہیں ظاموش دینے کے لیے کما ہوا ہے۔ میرے سائے ایسے کئی لوگ آتے ہیں

#### به میرا داتی معالمہ ہے۔

ان نعمان في الوقار لرضوي هو اللجود و التصير ماوي وهو راس فما يقاس برضوى كم رموه بباسقات الرواسي فانجلت عنه وهولم يبد شكوى عجمت عوده عوادى الاعادى هوثبت انا تزلزل حسمى طبوا ان يزلزلوه ولكن رابط الجاش صابر في البلايا حین لا کتبه مرة بعد اخری كان في حبه الاله كقيس وله ليل طاعة الله ليلي ومناجاة ربه الليل سنوي وله صومه النار كمن اذليا ليه في التفكرا حي قتل العلم ای قتل ذریع وحهه في السجود اثري ولكن نوح ذكراه فوق هام الثربا

توجمه) الم ابوطنفہ رضی اللہ تعالی عند وقار اور عظمت کے بہاڑ ہیں۔ جود و مبر کے برکر بیرال ہیں۔ آپ پر ظلم و ستم کے بلند و بالا بہاڑ گرائے جاتے ہیں گر آپ برداشت کرتے ہیں۔ ہیں جب سے کتا ہوں کہ آپ کے ماتھ شدید صم کے دسمن دشمنی کرتے رہے ہیں اور کلرائے رہے ہیں۔ آپ کی زبان پر اس خاموش رہتے ہیں۔ آپ کی زبان پر اس شاموش رہتے ہیں۔ آپ کی زبان پر اس شامین نہیں آئی۔ یہ وگ آپ کو فلست دینے کی کوشش کرتے ہیں گر آپ ایک مضبوط برکی شامین آئی۔ یہ وگ آپ کو فلست دینے کی کوشش کرتے ہیں گر آپ ایک مضبوط برکی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ جوش کے قدمنے والے مصائب اور بازئن پر مبر کرنے والے الم برکی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ جوش کے قدمنے والے مصائب اور بازئن پر مبر کرنے والے الم آپ پر مسلسل یہ بالم پکی جہلہ آور رہتی ہیں۔ گر آپ ٹابت قدم رہتے ہیں۔ آپ کا دن روزہ ہیں گر آپ ٹابت قدم رہتے ہیں۔ آپ کا دن روزہ ہیں گر آپ ٹاب کردہ غذا کی بردا نہیں کرتے۔ آپ کی خوراک " من " ہے اور رات کو لے " سٹوی " عنایت ہو تا ہے۔ ( یہ خدا کی سے کردہ غذا کی بروا نہیں کرتے۔ آپ تظر کر ڈالا۔ آپ زبر لیے مانپ کی پروا نہیں کرتے۔ آپ تظر کر ڈالا۔ آپ زبر لیے مانپ کی پروا نہیں کرتے۔ آپ تظر کردہ غذا کی بردا نہیں کرتے۔ آپ تظر کردہ غذا کی بردا نہیں کرتے۔ آپ تشکر کے اپ تشکر کردہ غذا کی بردا نہیں کی بردا نہیں کرتے۔ آپ تشکر کردہ غذا کی بردہ نہ خوراک آئیں۔ آئی کردہ غذا کی بردہ نہ بردہ غذا کی بر

مثاقب امام اعظم 💮 🐡

مكتبه نبويه

اور عبادت خداوندی میں ساری رات گزار ویتے ہیں۔ ان کے چرے پر سجدے کے نشان نمایاں آنے آتے ہیں۔ مگر رات بھر روتے روتے ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ آپ کا تذکرہ بہاڑ کی بندیج۔ سے مجمی بلند قرہے۔

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*



" جلد دوم

مناقب امام اعظم

علامه صدرالاتمه الي المتويد الامام الموفق بن احد المكي مطفية (م٥١٨)

ترتيبوترجمه

علامه موزنا محرفيض احمر صاحب اوليي دامت بركاتهم العاليه

**☆....ثاشر....☆** 

مكتبه نبويه مخ بخش رودُ لا بور

مناقب لمام أعظم

\*
\*\*
\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*



" جلد دوم "

مناقب امام اعظم

علامه صدرالاتمه ابي المنويد الامام الموفق بن احد المكي رطيفية (م ٥١٨)

ترتيبوترجمه

علامه مولانا محمر فيض احمر صاحب اوليي دامت بركاتهم العاليه

**⇔.....ئاشر.....**☆

مكتبه نبويه تنج بخش رودُ لا بور

### سولهوال باب

مناقب امام اعظم



انکار پر ظیفہ وقت کے ذیر حماب شخصہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل خسس ہیف جسٹس) سے انکار پر ظیفہ وقت کے ذیر حماب شخصہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل خسہ کے جلاد ہفتے میں ۔ دان آپ کو جیل سے نکل کر میدان میں لے "تے اور عام لوگوں کے سسنے کو ڈے برساتے اور آب کو کہا جاتا کہ منصب قضاۃ قبول کر لیس مگر آپ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے انکار کر دیو کرتے سخصہ ایک وان کو ڈے کھائے آپ دو پڑے احباب نے دونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرب کھے اپنی والدہ یاد آتی ہے کہ وہ میری جدائی میں کس قدر مغموم ہوگی۔

حفرت عسكرى رحمته الله عليه في بيه بات لكهى ہے كه أيك بار آپ كے مر ير كو أرب مارے گئے تو آپ كے مر ير كو أرب مارے گئے تو آپ كے مر يے خون نكل كر چرے ير بنے نگا۔ امام رو پڑے وگوں في روف كرو و يو چھى تو آپ في اور وہ ميرے چرے كروں ہوں گئر جوك گا اور وہ ميرے چرے كروں ہوں گئر وكھيں گى تو انہيں كتنا دكھ ہو گا۔ مجھ سے والدہ كاغم نہيں ويكھ جآ۔

جرین عبدالجبار میلی فرماتے ہیں کہ ماری معجد بی ایک قاضی المت کرایا کرتے تھے۔ ان ان ام " زرعہ " تقل یہ معجد آپ کے نام ہے بی مشہور تھی۔ ایک دن حضرت امام ابو منیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی والدہ نے آپ ہے ایک فتوئی ہو چھا تو آپ نے نمایت اجھے انداز بیں لکھ کر جواب دیا گر والدہ کو اس تحریر ہے تسلی نہ ہوئی انہوں نے اس فتوئی کو قبول نہ کیا اور فرمیا بی تو وہی فتوی قبور کروں گی جو زرعہ لکھیں گے۔ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند والدہ کی دل جوئی کے بیئے زرعہ کیا ہور کو میری والدہ آپ سے فتوئی ہو چھتی ہیں مورت مسلد بیر ہے اور اس کا جواب یہ نوی نشی مند دین مسلد بیر ہے اور اس کا جواب یہ زرعہ نے کما اس سے بھتر جواب تو میرے علم میں بھی شیس تھا۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ ہے۔ زرعہ نے کما اس سے بھتر جواب تو میرے علم میں بھی شیس تھا۔ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ

تعلل عند نے فرمایا کہ بین نے انہیں فتوئی لکھ کرویا ہے مگروہ اسے قبول نہیں کرتیں۔ قاضی درعہ نے اپنے تلم سے لکھ کر رہا کہ فتوئی کا جواب تو وہی ہے جو ابو حنیفہ نے وہا تھا اس تحریر سے والعه مطمئن ہو مکئی۔

الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدم ہے آپ کی والدہ نے پوچھاکہ ایام طمرے پہلے آیک عورت کو ماہواری خون جری ہوگئ کیا وہ نماز چھوڑ وے یا پڑھے؟ اب تم یہ مسئلہ ابوطبدالرحمن سے پوچھ کر سے اپنی والدہ کے کہنے پر عمر بن ذر (ابوطبدالرحمن) کے پاس گئے اور مسئلہ وریافت کیا۔ ابوذر نے سے سے سے بوچھاکہ سپ اس کا کیا جواب دیں گئے " آپ نے مسئلہ کا جواب دیا۔ ابوذر نے فرمایا میرا جواب کھی ہی ہے۔ آپ اپنی والدہ شے اسپنے دشتہ واروں کی وجہ سے آپ کے پاس جمعا تھا۔

ایام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ قرب تے ہیں کہ ایک دن جی نے ویکھا کہ امام ابوحنیفہ اپنی والدہ کو الدہ کی رحمے پر شی بے عمر بن ذر کے پاس جارہ سے بہ کی مسئلہ پر مختگو کر سکیں۔ آپ اپنی والدہ کی خواہش پر لے جا رہے ہتے ورنہ آپ کو بعد تعا کہ عمر بن ذر کا کیا مقام ہے۔ بیہ سب اپنی والدہ نی خواہش کے احرام کے پیش نظر تھا۔ ایام ابوحنیفہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ قرونتے ہیں کہ بی کی بار اپنی والدہ کو سواری پر بھی کر عمر بن ذر کے پاس لے کی باکہ وہ ان سے مسئلہ بوچھ سکیں۔ ایک دن میری والدہ نے جمعے تھم دیا کہ فدن مسئلہ ابوذر سے بوچھ کر آؤ ' بین والدہ کے تھم کی تغیل میں ابوذر کے والدہ سے حربین ذر نے فرمایا کہ آپ است بوٹ میرے پاس مسئلہ بوچھے آتے ہیں ' آپ نے فرمایا جمعے تو اپنی والدہ کے تھم کی تغیل میں ابوذر کے فرمایا کرتا ہے۔ ابوذر نے کما اچھا اب جمعے اس مسئلہ کا حل نے فرمایا قربان فرمایا تو آپ نے فرمایا اب آپ میری طرف سے بیام مسئلہ کا حل بی تی میری طرف سے بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا اب آپ میری طرف سے بیا مسئلہ کا حل

بعض روانوں میں ہے کہ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند اپنے بیٹے جماد کو لے کر قامنی عمر ن ذرکی معجد میں جاتے اور وہل تراوی اوا فرہاتے۔ یہ معجد لام صاحب کے گھرے تمن میل کے اسد پر تقی یہ محض اپنی والدہ کی ولدی کے لیئے تھا۔

احمد بن عطیہ رحمتہ اللہ علیہ فرواتے ہیں کہ ہم حسن بن رہے کے پس بیٹھے تھے تو حسن کمیے

رہے تھے کہ بین نے آئمہ کرام بین سے لام اور دننے رضی اللہ تعالی عند جیسا بردبار اور صابر کو اسین دیکھا۔ آپ ٹوگول کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں' آگر آپ کو ساری دنیا کہ خزائے بیش کر دیتے ہیں' انسین صرف اپنی والدہ کے فر اختیال ہے ' اس سے بیاہ کر دنیا کی کمی چیز کو فیتی نہیں سجھے۔ ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی من سے فیال ہے ' اس سے بیاہ کر دنیا کی کمی چیز کو فیتی نہیں سجھے۔ ایام ابوطنیفہ اسم تھے علم نے اس تو فرمیری دالدہ جھے کہ کرتی تھی ابوطنیفہ اسم تھے علم نے اس تو سے فرمایا جب بھے کو زے لگائے جاتے تھے تو میری دالدہ جھے کہ کرتی تھی ابوطنیفہ اسم کو جاؤ۔ ہیں سے برداشت تک پہنچ دیا ہے' تم اس علم کو چھوڑ دو اور عام دنیاداروں کی طرح کام کرتے جاؤ۔ ہیں سے کہا اہل آگر میں علم چھوڑ دول تو اللہ تعالی کی رضا کس طرح حاصل کوں گا۔

محمد بن بشراملی رحمتہ اللہ علیہ نے فرہایا کہ جس نے کوفہ جس منصور بن معنصر اور حفرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عتمہ سے بڑھ کر ماں کی تابعد اری کرتے کسی کو ضیں ویکھ۔ منصور تو پنہ خلافت اور منصب کے باوبود اپنی والدہ کا سر دھلاتا اور اس کے بالوں سے جو کس تک زکان تھا۔ مو سرکو صاف ستمرا رکھنے کے لیے باوں کو کتابھی تک کرتا تھا۔

خراش بن حوشب عافظہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند قربای کرتے سے کہ جس اپنے والدین کے بیئے ہر جعد کے روز جس ورہم خرات کرتا ہول اور اس بات کی جس نے منت مانی ہوئی ہے۔ وس ورہم باپ کے لیئے اور دس ورہم ماں کے لیئے صدقہ کرتا ہوئی۔ ان مقررہ درہموں کے علاوہ آپ لیٹے والدین کے سیئے فقراء و مساکیاں جس اور چیزی مجی صدقہ کیا کرتے۔

منزہ بن مغیرہ منافیہ (جن کی وقات ۱۸۰ھ میں ہوئی تھی نوے سال کی عمر میں) قربا کرتے ہے کہ ہم عمر بن ذر کے ساتھ رمضان السبارک کی راتوں میں قیام السیل کرتے جایا کرتے ہے میں ہے دیکھا کہ حضرت انام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو ان کے پاس کئی ہار لاتے حالا نکہ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی میل دور تھا۔ عمر بن ذر کی عادت تھی کہ وہ محری کے وقت التی دوت معمود میں آتے تو الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو لے کر محری کے وقت التی دور پہنی جایا کر محری کے وقت التی دور پہنی جایا کرتے ہے۔

الم ابوبوسف رحمته الله عليه فرمات بين كه حصرت لهم ابو منيفه رمن الله تعالى عنه كي والمع

مكتبه تبويه

کو شرکے قاض کے علم و نفل پر برا اعتباد تھا ایک بار کسی مسئلہ پر انہوں نے ہم کھائی کہ جی تو قاضی شہر کے فتوئی پر اعتباد کروں گی اور اپنے بینے کو تھم دیا کہ ان کے پاس جاکر اس مسئلہ کا جواب راؤ۔ یہ قاضی صاحب ایام ابر یوسف دیا ہے۔ ماموں تھے۔ ان کا بام ابوطاب تھا۔ وہ محض ایک واعظ ہے امن کا بام ابوطاب تھا۔ وہ محض ایک واعظ ہے امن کا بام ابوطاب تھا۔ وہ محض ایک واعظ ہے امن کا بام ابوطاب تھا۔ وہ محض ایک واعظ ہے امام ابوطاب تھا۔ ان کی مجلس وعظ ہیں آیا کر اسلام کی محبت پیدا کیا کرتے تھے۔ ایام ابوطاب نے اپنی واللہ کی شم کے مسئلہ کا ابوطاب کو اپنے گھر بالا اور انہیں قربایا کہ میری والمدہ نے ہم کھائی ہے کہ وہ مسئلہ کا حل کہ وہ مسئلہ کا حل کہ وہ مسئلہ کا حل کہ وہ مسئلہ کا حل

بنادیں ' بیں وہی بین کول گا ، کہ آپ کی والدہ آپ ہے راضی ہو جا تیں۔
عربی ذر رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ یہ کوئی نامکن بلت نہیں کہ لام اعظم مالیہ آیک واعظ
ہ مسائل کا استفار کریں۔ آپ کو تو اپنی والدہ کا تھم باننا تھا اور آپ کو اپنی والدہ کو کسی بات پر
ہ راض کرنا گوارا نہ تھ۔ کئی بار آپ نے صرف قاضی ابوطالب سے استفسار کیا۔ اس تھم کے واقعات
بہت ہیں جمال حضرت امام جاتھ کو اپنی والدہ کی فاطر ان موگوں سے مسائل بوچھنے پڑے جو علمی اعتبار
سے بہت ہی گرور تھے۔

عبید بن عقبہ روایت این کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی سے سناوہ فرمایا کرتے ہے کہ میں نے امام ابو صنیف رضی انقد تعدائی عند سے سناکہ جب میرے استاد لمام جماد فوت ہوئے آو اس دن سے کر آج تک میں ہر نماز کے بعد استفار پڑھتا ہوں اور اپنے استاد کے لیے بطور ایسال ٹواپ پہنچا آ

ابو بشر مولی بن منبہ ملی فرماتے میں کہ میرے استاد حماد کا وصل بوا تو اس ون سے ان کے لئے اور ایپ والد کے بیئے استغفار کرتا ہوں جس لے جھے استغفار کرتا ہوں جس لے جھے کیے بیٹ استغفار کرتا ہوں جس لے جھے کیے بیٹ بھی منظ پڑھا۔ اس طرح میں ہرش کرد سے لیئے بھی استغفار کرتا ہوں۔

حضرت امام ابولوسف وافيته كالمعمول

معاقب امام (عظم

الم الديوسف رحمته الله عليه فرائع جي كه بي البيغ والدين سي بملف اليا استاد لام الوحنيف

ر منی اللہ تعالی عند کے لیئے ہر نماز کے بعد استغفار کرنا واجب جاتا ہوں کیونکہ حضرت ایام راجی فررو کرتے تھے کہ میں والدین کے ساتھ اپنے استاد کے لیئے بھی بلانانہ استغفار کرتا ہوں۔

قام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند فرائے ہیں کہ بی نے اسپے استاد کرم حضرت جاو رضی اللہ تعالیٰ مند کے گھر کی طرف مجمی پاؤں نہیں چھیلائے۔ ان کے احرام اور اکرام کی وجہ ہے جمعے حیا آئی مند کے گھر اور میرے گھر میں چند گلیوں اور کوچوں کا فاصلہ تھا مگر میں نے نہ مجمی اوھر پاؤل کی انہ مجمی پشت کی۔

معمان كان ابرالااس كلهم بوالدية و بالاستاذ حماد قد كان يدعو لهم ماعاش مجتهدا شائى بما كن محمود و حمد وكان يفتح بالحماد دعوته ولا يحابى لاباء و اولاد ابو الافادة اولى باليدابة من ابى الولادة عبدلواحد الهادى

مامد رجلیه یومًا نحو منزله ودونه سکک سبع کاطوادی

(قرجمه) حضرت نهمان رمنی اللہ توبالی عند تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آبا کرتے ہے۔ انہیں اپنے والدین اور اپنے استاد حضرت جماد مدائی کا خاص طور پر اجرازم تھا۔ آپ جب کسی کے لیئے دعا کرتے تو حضرت جماد مدائی کا نام سب سے پہلے لیئے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے ہے کہ والدین نیچ کو جنم دیتے ہیں گر استاد عظم و فضل کے خزالے دیتا ہے۔ والدت اللہ کے خالق ہونے کی صفت کی مظرب گر محم کا حصول اللہ کے بادی ہونے کا مظرب الم ابو حقیقہ رمنی اللہ تعالی عند دندگی بھر استاد کی طرف باؤں نہیں پھیلاتے ہے حال تکہ ان کے لور ان کے استاد جماد کے گر کے ورمیان پہاڑوں کی طرح بلند دیواریس کھڑی تھیں۔

#### مترهوان باب



بكير بن معروف رحمت الله عليه فرمات بي كه من في الم ابوطيف رضى الله تعالى عند ع منا آپ قرما کرتے تھے میں نے ساری زندگی کسی کی برائی کابدار برائی سے نسیس وید اور ند ہی کسی کا تذكره برے الفاظ میں كيد تم وگ جائے ہوكہ میں نے اہل كم ہے مجى بغض نہيں كيا بم نے كما بل ' سپ نے مجھی بغض نمیں کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ میر ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور نمی کریم صلی الله عدید و آلہ وسلم پر بعض الی سیات نازل ہوئی تھیں جن سے بعض کی آیت مسوخ ہو ممتی تھیں۔ ہم نے بید ساری آیت لل مکدیر لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا ہم الل مدینہ سے بھی بغض نہیں كرتے اس كى وجد بي ہے كہ بم تكمير اور تجينے سے خون نكاوانے كو ناقص وضو جائے بيل مراال ميد اے تاقع وضو سي مائے۔ ہم ان كى فاسد نمازي اسي كى طرف لونا ديے ہيں۔ چر فرايا تم جائے ہو کہ ہم الل بعروے بغض وعداوت نہیں رکھنے۔ سب نے فرمایا کہ ہم سکلہ تقدیر میں ان کی كالفت كرتے ميں مال تك مسلد تقدير أن كے عقائد اور نظرات كا مراج ہے۔ بم الل شام سے بغض سیس كرتے اس كى وجد يہ ہے كہ جب حصرت على كرم الله وجد اور حصرت معاويہ رضى الله تعالى عنہ جنگ لڑ رہے تنے تو ہم حضرت علی رمنی اللہ تعالی عند کے حای تنے اور امیر معاویہ کے شامی تشکر ے جگ كرتے رہے۔ ہم الل بيت سے بغض نہيں كرتے اس كى وجہ يہ ہے كہ ہم رموں الله صلى الله عليه وآله وملم كے محرانے كے أيك أيك قرد ہے محبت كرتے ميں لور ان كے فض كل اور مناقب کا اقرار کرتے ہیں۔

آیک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی ان وجوہت میں ہے اضافہ کیا کہ تم وگ جانے ہو کہ ہم اللہ وجہ کی ظلافت کو برحق جانے ہیں ہو کہ ہم اللہ وجہ کی ظلافت کو برحق جانے ہیں

اگرچہ بعض معاملات میں ان سے احتفادی غنطیاں ہو کس پھر بھی ہم انہیں حق پر جانتے ہیں اور بنعر نہیں رکھتے۔

حبدالرزاق رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ ہم سمیر نیف (مثل کمہ) ہیں ام ابو منیفہ رض اللہ تعالی عبد کی مجلس ہیں ہیٹھے تھے ایک فضی نے آپ سے مسئلہ بوجھا تو آپ نے اس کا جواب دیا کی مبئلہ میں بور مرائے ہیں۔ آپ نے فرایا حسن دیا کی کما کہ حضرت حسن بھری میٹھ اس مسئلہ میں بور فرائے ہیں۔ آپ نے فرایا حسن بھری میٹھ سے ایک اور فض آیا اس نے اپن چرو پی سے بھری میٹھ کو خطاکار اور غلط کتے ہو۔ وہ یہ الفاق چھیایا ہوا تھا وہ کنے لگا اس کے زائمہ کے بیٹے اتم حسن بھری میٹھ کو خطاکار اور غلط کتے ہو۔ وہ یہ الفاق کم کر مسجد سے نکل کیا گر آپ کی جوت برداشت کا یہ عالم کر آپ کے چرے پر کوئی غمہ نظر نے آیا۔ اس کے باوجود آپ نے فرایا کہ حسن بھری رہوٹی سے اجتمادی تعملی ہوئی ہے۔

ابن داؤد مائی فرائے بیل کہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عدر کہی کی کو برا نہیں کہتے تھے۔
صرف ود مخصوں کو برا کہ ایک وہ صامد جو آپ کے علم سے حسد کر آتھا۔ وہ سرا وہ جبل جو علم کی قدر و منزلت سے محروم تھا۔ بیل نے ابو معاویہ بن بزید سے سنا انہوں نے فرایا کہ بیل ایک دن عبی ضیفہ ہارون الرشید عباس کے پاس بیٹی تھ ان کے سامنے صلوب کی ایک پیٹ رکی ہوئی تھی میں نے اس سے چند لقے اٹھائے اور کھا لیئے ہارون الرشید کے فلام میرے پاس پائی اور برتن لائے اگر بیل ہاتھ وحول کا فید وحلوائے اور برتن لائے اگر بیل ہاتھ وحول میں ہاتھ ہارون الرشید نے برتن نے رکھ کر خود میرے ہاتھ وحلوائے اور بوچھا سپ بیل ہاتھ وحلوائے اور کھا این وحلوا رہا ہے؟ میں نے کما تسیں فرایا امیرالموسنین ( ظیفہ ہارون الرشید ) میں نے کما آپ کے والے مارون وحلوائے اور ایک اعزاز و آکرام کیا ہے۔ اللہ تھائی آپ کو وزیا ہیں کرم و معزز بنائے الرشید نے کما آپ نے علم کا اعزاز و آکرام کیا ہے۔ اللہ تھائی آپ کو وزیا ہیں کرم و معزز بنائے الرشید نے کما آپ نے کما واللہ میرا ہی ارادہ تھا۔

این داؤد مایج فرائے یں کہ امام ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی عند کے ساتھ بغض کرنے والے افراد ود فتم کے بھے عسد اور جاتل ۔ میرے نزدیک عسد سے جاتل بہترے وہ نو جمالت کی وجہ سے حد کرتا ہے ، محردد مرے لوگ دیدہ دائشہ صد کرتے ہیں۔

ابن البارك رحمته الله عليه قرائع بي كه بي في حسن بن عاره كو ديكما كه وه الم ابوطنيفه رضى الله تعالى عندسك محواث كى ركاب كرد موسة كرد عقد وه قرائة تعالى عندسك محواث كى ركاب كرد موسة كرد عقد

ر بام ابر حنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے براہ کر کسی ووسرے کو نہیں ویکھا اور نہ بی حاضر بوائی بی ب کا کوئی ووسرا بانی تھا بیں نے عرض کی اے ایام ابو صنیفہ ! آپ کی عادت کریمہ ہے آپ کسی ت بھی کسی کی برائی نہیں کرتے اور نہ بی اپنے خلاف حملہ کرنے والے کی مدافعت کرتے ہیں۔ یا بے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی حند کی برائی صرف حسد کی وجہ سے بی کی جاتی تھی ورثہ آپ کا برائی حرف حسد کی وجہ سے بی کی جاتی تھی ورثہ آپ کا برائی مرف حسد کی وجہ سے بی کی جاتی تھی ورثہ آپ کا برائی مرف حسد کی وجہ سے بی کی حرافیہ حسن سلوک ایسا تھ کہ مخالف سے خالف خص بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور مدا کری تھا۔

ابو وہب العلد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مخص مسح علی الحمیں کو تاجائز سمجمتا بھی اے تاقص العقل اور جابل کتا ہوں۔ ایسے بی جو شخص امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی عبت کرتہ ہے وہ بھی میرے نزدیک تاقص العقل اور جابل ہے۔

سفیان بن و کیم فردتے ہیں کہ میرے والد نے جھے بنایا تھا کہ میں الم ابوطنیفہ رضی اللہ فی عدمت میں حاضر بوا' آپ اس وفت سر جھکائے بیٹھے تھے' جھے سے پوچھ کمال سے آئے موج میں نے بنایا کہ شریک کی مجلس سے اٹھ کر آرہا ہوں۔ آپ نے یہ اشعار پڑھے۔

ر یحسدونی فامی عیر لائهم قبلی من الماس اهن لعصن قد حسدوا در الله مابی ومانهم و مات اکثرما عیظا لما یجد

ر زجر ) یہ نوگ مجھ سے حد کرتے ہیں گرجی انسی برا بھانا نمیں کتا اور حد کرنے والے کو بھی اہل علم و فعنل سے تصور کرتا ہوں۔ یہ حالت میری ساری زندگی رہی اس طرح میرے حاسدین بھی اپی ساری زندگی خیفن و خضب کی آگ بیں جلتے رہے۔

محر بن الحن ما الحديد على الله الم الوضيف رضى الله تعالى عند سك ساته حد كرف والول كى كياكيفيت بي؟ آپ في يد شعر يزها -

ھم یحسدونی و شرالناس منزلة من عاش می الساس بو ماعیر محسود ( ترجم ) ده میرے ماتھ حد کرتے ہیں ده مرتب کے لحاظ سے لوگوں بی بڑا آدی ہے مرکوئی دن

### اليانس كزرناكه جه حمدند كيا جليك

احمد بن عبد " رے " کے قاضی تھے۔ وہ اپنے والد کی زبانی قرماتے ہیں ایک ون ہم این مائٹھ کے پاس بیٹھے تھے کہ کسی نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی طرف ہے ایک مدیث بین کی تو حاضرین مجلس ہیں ہے کسی نے کما ہم اس حدیث ہے وہ مراو نہیں لیتے جس طرح ابو صنیفہ ( صنی اللہ تعالی عند ) لیتے ہیں۔ میرے والد نے قرمایا اگر آپ انہیں ایک بار ویکھ لیتے تو برطا کمہ الشح کے واقع ان کی رائے یالکل ورست ہے۔ تمہاری مثال تو ایس ہے ۔

اقبوا عبيهم و يحكم لا ابآ لكم من النوم اوسنو المكان الذي سنو

(ترجمہ) تم ان کی ذمت کرتے ہو اور انسی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو کم پر خدا جای تازل کرے تم ایپ کے بیٹے نظر نمیں آتے۔

این المیارک رحمتہ انفہ علیہ کو موگوں نے اہم ابوطنیفہ رمنی انقد تعالی عند کے متعلق پوچی تو آپ نے فرمایا ان جیسا آج ونیائے اسلام بین کون ہے ونیا والوں نے ان سے حمد کیا تھک کی محروہ پھر بھی مبر کرتے رہے۔ ان پر کو ڈے برسمائے گئے وہ پھر بھی فابت قدم رہے۔

حضرت ابراتیم بن الاشعث فراتے ہیں کہ ہم فنیل بن عیاض ریائے کیاں بیٹے ہے۔
ایک فخص حاضر ہوا اس نے کما عبداللہ بن المبارک ملاج تی ہے واپس تشریف لائے ہیں گر یکھے
لوگوں نے بتایہ کہ آپ ان کے فلاف ہیں۔ حضرت فنیل بن مین فریش ریائی نے فرمایا سفیان اوری تو امام
صاحب کے فلاف سے گر جب انہیں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹنے کا موقعہ طا تو آآپ کی رائے برس کی استخفار پر ہے ہے اور ندامت
سابقہ عنظیوں سے باتب ہونے اور اپنی فلط فنمیوں پر توبہ کرتے ہوئے استخفار پر ہے تے اور ندامت
کا اظمار کرتے ہے۔ بعض عندے کرام کا رویہ ایبا رہ ہے گر علی الاعلان ایک دو مرے کے فلاف آواز

محمرین مهاجر برانجے فرماتے ہیں کہ میں نے عنی بن اسحاق سے سنا تھ وہ فرماتے ہے کہ میں نے شریک بن عبداللد میاج برائج فرماتے ہے کہ اس اللہ شریک بن عبداللد میاج سنا تھا وہ فرماتے ہے کہ اے موگو! مجھے حضرت المام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی عند کے متعلق کھے نظط فنمیاں تھیں جس طرح عام لوگ غلط فنمی کی وجہ سے غلط گوئی کرتے ہیں تعالی عند کے متعلق کھی نظط فنمیاں تھیں جس طرح عام لوگ غلط فنمی کی وجہ سے غلط گوئی کرتے ہیں

ہم مجی اس طرح حضرت الم کے خلاف بعض مسائل میں غلط گوئی کرتے رہے ہیں۔ یہ جاری نفرتیں تخسین ، ہم ان سے معانی کے خواستگار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔

ابوموں یہ والی فرمیا کرتے تھے کہ شرک مسکین لیام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدے حسد کرتے تھے اس کی جمالت تھی کہ ان کے علی مقام سے عداوت رکھتے تھے گر اعلانے سرافھا کر بھی کوئی ہت نہیں کر سے۔ پھر شریک نے بہت سے مسائل ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدے حاصل کیئے اور کئی مسائل پر نمایت خاموشی کے ساتھ آپ کی رائے کی ابراع کی۔ ابومعاویہ والیجہ مزید فرماتے ہیں کہ بیں آدم کو کہتے سنا کہ شریک نے جب ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدے سائل کا جواب سنا تو کتنے فوش فوش کیے تھے گر زبان سے نہ ایام کے کملات کا اعتراف کیا نہ کو مسائل کا جواب سنا تو کتنے فوش فوش کے تھے گر زبان سے نہ ایام کے کملات کا اعتراف کیا نہ کر دومروں پر فاہم ہونے دو۔ یہ بات ان کے حمد کی وجہ سے تھی کہ زبان سے اعتراف کمال نہ کر

عبدالوہاب بن عبدالرحمن بن شیبہ نے قرویا کہ میہ کتاب میرے واو اشیبہ بن عبدالرحمن بن اسحاق کی ہے میں نے اس میں بڑھ ہے کہ محمد بن خارجہ اسیرتی نے لکھ ہے کہ میں نے اس میں بڑھ ہے کہ محمد بن خارجہ اسیرتی نے لکھ ہے کہ میں نے اسام ابوحقیقہ رضی اللہ تعالی عند سے شاہے کہ آپ نے قرمای ابن الی لیکی میرے خلاف گلہ اور شکوہ کو حلال جائے تھے لیکن میں تو ان کی بلی اور ان کے گدھے کی برائی بیان کرنا بھی متاہب شیس جانیا۔

حضرت عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ مفیان ٹوری ماتی اور امام اوزاعی المام اوزاعی المام الوداعی اللہ تعالیٰ عنہ کے المام الوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص علاقت میں اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص باتیں کی کرتے ہیں ہوگئ کر تہیں خلاف باتیں کی کرتے ہیں کوئی کر تہیں جو رہے تھے اور اس معاملہ میں کوئی کر تہیں چھوڑتے تھے لیکن وہ آپ کا بجھ تہ اور تا کا بجھ تہ اور نہ بی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوسے۔

اس طرح ابن ابی سالی ابن شرمه 'شرک اور حسن بن صلح جیسے دوگ مجی امام ابو صنیفه رضی الله تعالیٰ عدد کے عامد بن بی سے تھے گر بایں ہمہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچ سکے اور نہ بی ال اوگوں کا شور و عل آپ کے مقام کو متاثر کر سکا۔ ان کی سے ساری کوششیں ان کے اپنے حلقہ تک رہیں گر امام صاحب کے علی فیصلے سارے عالم اسلام میں روشنیاں پھیلاتے گئے۔

ابوسعد منعانی فرائے چی کہ مجھے کی یار کوف جانے کا موقعہ ملا ' میں بمیشہ المم ابوحنیفہ رمنی

الله تعالی عند کی مجالس می صرف اس لیئے شریک ہو تا کہ آپ سے علم سیکھوں۔ پھر می حضرت الله ابو صنیفہ کے مشورے سے کوف کے وو سرے محدثین اور اہل علم کے پاس بھی حاضر ہوا کر نا بلکہ آپ خود بھی فراتے فلال عالم کی مجلس میں جاتا تمارے لیے مفید ہو گا۔ میں ایک دن کوف کی ایک محمد کے سہنے ہے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا چھر لوگوں کو بٹھائے پچھے مسائل سمجھ رہا ہے' میں نے لوگوں سے بوچھا یہ کون بزرگ ہیں انہول نے تالیا کہ یہ شریک بن حبواللہ ہیں۔ جھے ان کی باتوں سے مچھ حاصل تونہ ہوا مکر میں تے جب الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی منہ کی خدمت میں حاضر مو كر ان كا ذكر كيا تو آب نے فرمايا بال وہ بهت بزے عالم دين بيں۔ اس وقت كے محدث بين اور اين علم میں ثقبہ لور متند ہیں۔ ان کی ہر مدیث لکھ لیا کو مرف ایک روایت نہ لکھا کریں جو وہ جار الجعفى ے بيان كرتے ہيں۔ ميرا شريك كے ياس آنا جانا شروع مو كيا عن ان سے احادث شخ لكا انسيل لكه كر محفوظ كرف فكا أيك ون شريك كي مجلس من المام البوحتيف رضي الله تعالى عنه كا تذكر ہوا تو آپ ان کے فداف باتیں کرنے کے اور کوئی بھی اچھی بات نہ کی۔ میں نے کما سبحان اللہ آپ کے اور امام ابو حنیقہ رضی اللہ تعالی عند کے درمیان تو زمین و آسان کا قرق ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے یں نے تنایا کہ جب میں نے امام ابو حقیقہ رمنی اللہ تعالی عند سے آپ کے متعلق ہوچی او انہوں نے فرمایا کہ وہ بہت برے محدث اور تقد جیں متند جی ان سے احادیث سنا کرد بلکہ لکھ سا کرو مگر آب کی باتیں س کر مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں آپ کی مجالس میں نہ آنا وہ آپ کی تعریف کریں آپ ان کی فینبت کریں۔ یکی فرق زین و آسان کا فرق ہے۔ شریک نے میری باتیں سنی تو خاموشی سے سر تھا دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس بات مر بادم تھے اور اپنی غلطی مر بچھتا رہے تھے۔ چند دنول بعد مجر ابر حقیقہ رضی اللہ تعالی منہ کا ذکر آیا تو وہ پھر گلہ و شکوہ کرنے لگے دور آپ کے نقائص بیان کرتے رے چنانچہ اس دن کے بعد س نے ان کے اس کا جاتا بتد کر دیا اور سوچا کہ بیہ بو را ما (شریک ) عقل وبصيرت سے عارى ہو كيا ہے اور زبان ير جو كھ آيا ہے كمتا جا آ ہے۔

# ایک شرانی سے گفتگو

این اللجنی فرائے ہیں کہ ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند ایک بادہ توش شرابی کے محرے

۔ ﴿
تَرْبِ سے گزرے 'وو نشر میں و مت وال کے ساتھ کھڑا بیٹنب کر دہا تھا۔ آپ نے اسے فرایا آگر
تم بیٹ کر بیٹاب کرتے تو تہمارے لیے بمتر تھا۔ اس نے امام کو دیکھ کر کما جھے میرے دوست نے تو
اید کرنے کو کما ہے۔ آپ نے فرمیا جھے سمجھ آگئ ہے کہ تم اپنے دوست پر پخت ایمان رکھتے ہو جس
طرح انبیاء کرام اپنے اللہ پر پخت ایمان رکھتے تھے۔ تم بھی اپنے دوست (شیطان) پر پکا ایمان رکھتے
ہو۔

صدقہ بن فعنل فردتے ہیں کہ میں بغدادگی تو امام اسمہ بن طنبی مظیر سے طا۔ آپ نے پوچھا کی تم المام شافعی مطبعہ سنیں گا اور ان سے اصوبے کی اجازت حاصل کو اس نے امام شافعی مطبعہ با ہوں۔ میں حضرت المام شافعی مطبعہ کے پاس کیا اور احادث سنیں 'واپس آیا تو المام اسم سنیں منبل مطبعہ نے جھ سے پوچھا تم المام شافعی مطبعہ کی مجانس میں مجھے تھے تممارا کی آڑ ہے ؟ میں نے کما میں ایک ایسے محض سے مل ہوں جو لوگوں کے عیب بین کرہ ہے 'عامیانہ 'کفتگو کرہ ہے۔ مجھ نے کما میں ایک ایسے محض سے مل ہوں جو لوگوں کے عیب بین کرہ ہے 'عامیانہ 'کفتگو کرہ ہے۔ مجھ نے کما میں ایک ایسے محض سے مل ہوں جو لوگوں کے عیب بین کرہ ہے 'عامیانہ 'کفتگو کرہ ہے۔ مجھ نت امام شافعی مطبعہ نے دریافت کی اس جو بھی کے جو جو بھی کے تمہدے پاس مجھ دول کل میں' میں نے عرض کی آپ تو احادث سنا کر چپ ہو جاتے ہیں۔ دلائل تو ابو صنیفہ رضی اللہ تصالی عنہ کے پاس شے وہ تو حدیث بیان کرنے کے بحد دریا میں دیتے تھے۔ میری میہ بات من کر اہم شافعی بینچہ خاموش ہو گئے۔

حضرت سفین توری ریٹے ہے جب کوئی مشکل اور وقیق مسئد پوچھا جاتا تو خاموش ہو جاتے اور پھر سر اٹھا کر کہتے ہیں مشکل مسئد پر تو وہی مختص گفتگو کر سکتا ہے جس سے ہم صد کرتے ہیں۔ پھر آپ امام ہو حفیقہ رہنی اند تعاتی عند کے شاکر دول سے مخاطب ہو کر پوچھتے کیا تممارے پاس اس کا کوئی حل ہے ؟ شاکمہ دو سرے دن اہام ہو حفیقہ رضی اللہ تعاتی عند سے وریافت کر کے سفیان توری دینے کی مجلس ہیں بیان کرتے تو آپ محسوس کرتے واقعی ان مسائل کا جواب میں ہے۔

یوسف بن خالد سمتی رییج فردایا کرتے تھے کہ ہم بھرہ جس علاء کرام کی ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے گر جب ہم کوفہ بین آئے تو الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی مجلس جس بیشنے شنے کا موقعہ ملا تو محسوس کیا کہ کمال ایک علم و فضل کا دریا اور کمان یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جم فض مسائل کے جوابات پر اظمینان کا اظہار کر تا گر جو نئی موقعہ ملتا تو غیبت کرتا۔

الهربن على رحمته الله عليه قرائت بين كه بين في الدعام نبيل سه سنا كه بين في عند الدومنيفه رضى الله تعافى عدم الك حديث بيان كى تو بعض اوك بين به بين بول كه بين سر في بين الدون الله الدومنيفه رضى الله تعافى عدم كاذكر آت في نارات بوجها به كيا وجه به آب بين به بين بين الور لهم الدومنيفه رضى الله تعافى عدم كاذكر آت في نارات بوجها به كيا مناه كا وجود دين مين ايك ذير ست فقيد كا ب- آب حدد توكر رب بين من ايك ذير ست فقيد كا ب- آب حدد توكر رب بين من ايك في معلوم نهين كه دين بين حمد الله بن قين ك شعر در الما الدومني بين و النين عبد الله بن قين ك شعر در الدومني بين و النين عبد الله بن قين ك شعر در الدومني بين و النين عبد الله بن قين ك شعر در الدومني بين و النين عبد الله بن قين ك شعر در الدومني بين و النين عبد الله بن قين ك شعر در الدومني بين و النين عبد الله بن قين ك

حسنا أن راوك فضلك الله

( ترجمہ ) یہ حسد ہی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کرجل جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے وہی فضیت سبخش ہے جو امت کے نجا کو سبخش جاتی ہے۔

عبدالوہاب بن محد کے سامنے حصرت امام ابو صنیفہ رصنی اللہ تعالی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہ لوگ استے برے فتیہ سے حسد کرتے ہیں۔ انہول نے پھر پیہ شعر بڑھا ،

> رايت رجالا يحسنون مجاهدا و نوالسر التلقاء الا محسنا

(ترجمہ) میں رکھتے ہوں کہ یہ ہوگ ایک مجلدے صد کرتے ہیں وہ صاحب راز ہے اسے جو بھھ ملاہے وہ حاسدین کی شکیوں سے ملاہے۔

محربن حسن کے سامنے جب الم ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند کا نام لیا گیا تو آپ نے بھی اوپر اکس ہوا شعر پڑھا۔ یکی بن معین کے سامنے الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی کا ذکر کیا جا آتو آپ بھی میں شعر پڑھ کر سائے تھے۔

عبدالله بن بعدائى رحمته الله عليه قرائة بي كه أيك فحص في ابن شرمه (جو حفرت الم اعظم ما يلي كا كالف قول كر سائے وعوى ويل كيا تو ابن شرمه في اس كے خلاف فيصله دے ديا۔ وه

مكتبهنبويه

یحسدونی قانی غیر لائهم قبلی من الناس اهل الفض قد حسوا م لی ولهم مانی ومایهم و مات آکثرنا غیط لما یجد

مد) لوگ جھے سے حسد کرتے ہیں میں انہیں کچے نہیں کتا اور ند بی آئدہ انہیں کچے کوں گا مد اہل علم و فعنل سے بیشہ وگ حسد کرتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ان لوگوں کا یک رویہ سے یہ لوگ دل کی بسن میں جنے رہتے ہیں اور غیظ و فضب کا شکار رہتے ہیں وہ اس میں مرجا کیں

یہ روایت خطیب بقدادی نے بھی اپنی کتب بی نقل کی ہے۔ ابو بکر زر نجری نے اپنی مشہور بی جو آپ نے ابنی مشہور بین کیا تھا کہ بین جو آپ نے ابل بخرا کے لیئے لکھی تھی بیان کیا ہے کہ میرے والد نے بین کیا تھا کہ منہ بن طاہر سے بوچھا گیا کہ لوگ انام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مخالفت اور غرمت کیوں کے بید شعر مردھا ۔ تیں؟ انہوں نے بید شعر مردھا ۔

مایضر البحرا مسی ڈاخرا ان رمی فیہ غلام بججر

۔) دریا کا کوئی کھے نمیں بگاڑ سکتا' دو بھشہ اپنی روانی سے کام رکھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کے ۔ ۔ بیٹ ہزار پھر پھینکتا چلا جائے تو اس سے کوئی فرق شیس پڑے گا۔

ابوالحاس حسن بن على مرغيناني في اني كتاب جو انسول في علا يخارا كے ليت مكسى على

اس ميں يہ اشعار لکھے ميں مه

ان يحسدوني فرادالله في حسدى الاعاش من عاش يومًا عير محسوم ماتحسد المرء الامن فضائله بالعلم والباس او بالمجدو الحوم

(ترجم) وگ جھے سے حمد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں مزید حمد کرنے پر آباد رکھے۔ ان وو۔
نے اصل زندگی کا مزہ نہیں چکھا انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جس شخص کے خذف حمد کی آگ جدئی جاتی ہے ان کے فف کر جدئی جاتے ہیں گئے انعابات سے توازا جاتا ہے۔ جس پر حمد کیا جائے ہیں کے فف کی دوچند ہوتے ہیں۔ وہ فضائل علمی جول یا بماوری کے۔ یہ کملات اس کی بزرگ پر ہول یا جود و سخا بہ بر حالت میں حمد کرنے والے اس کی مظمت کو برجا دیے ہیں۔

واز دادلي حسدا من لست احسد ان الفضيلة لاتخلر عن الحسد

( ترجمہ ) وہ میرے خلاف حد كرتے كرتے برحتا چلا جارہ ہے۔ جس پر حد نہ كيا جائے اس ك برترى واضح جيس موتى۔

عمارہ بن عقبل رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے۔

ماصرى حسنا للنام ولم يرل دوالقصل يحسنه دو ولتقصال يادوس قوم ليس حربى بينهم الا تظاهر نعمة الرحمل

( ترجم ) تحسیس اور کینے نوگ حدد کرتے ہیں ، جھے ان کی اس عدوت ہے کوئی نقصال نہیں ہو آ۔ جو بوگ زندگی ہیں نقصان اور پریشانیوں کی زو ہیں ہوتے ہیں ، وہ اہل کمل اور اہل علم سے حدد کرتے رہتے ہیں۔ اے بوگو! میرے حاسدین کو کچھ ند کمو ان کی اس وجہ سے بھے پر اللہ تعالیٰ کی رحمیس اور احمانات نازل ہوتے ہیں جن سے وہ خود محروم رہتے ہیں۔

ے درن اور ہیں۔ حاتم طائی علیہ الرحمتہ کے میہ اشعار کتنے عمدہ ہیں ۔ یا کعب ما ان اری من بیت مکزمة الا له من بیوت الناس حساد

( ترجم ) اے کعب! بیں عزت والے گھر نہیں دیکھا۔ ہاں صرف حاسد لوگ عزت والوں کو دیکھ کر جستے رہے ہیں۔

## أيك حاسد كاانجام

کوفہ بیں حبراللہ بن عبداللہ الداباتی مخص الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدین بیں اللہ تعالی عنہ کے صدین بی سے تھا۔ وہ ہر وقت حضرت الم میٹی کے خلاف باتیں کرتا ہور آپ کی شخیص کرتا رہتا تھا۔ آپ پر کی تنم کے الزالمت اور الملات کی تشہر کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے گرجی بیٹیا جیڈا حد کی جی جن جاتا رہتا ایک دن الفاق ہے ایسا ہوا کہ اس کے گرکو جاک لگ گئ وہ اس میں جل کر راکھ ہو گی اس نے رہتا کہ دن الفاق ہے ایسا ہوا کہ اس کے گرکو جاک لگ گئ وہ اس میں جل کر راکھ ہو گی اس نے بڑی کو شش کی کہ باہر نقل جائے گر جاک کے شعلوں نے اس کے تمام راستے بند کرویے تھے وہ سے کر خاکمتر ہو گی۔

# ام ابوحنیفه الفضائدة، کے دشمنوں کی ایک سازش

الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طامدین اور وشمنوں نے ایک سازش تیار کی اور ایک شہر کرے۔ جب علی اصبح مبجد ش کمیں تو وہ شور مجا دے خلاف تحت لگائے اور اس کی تشہر کرے۔ جب علی اصبح مبجد ش کمیں تو وہ شور مجا دے کہ آج رات ابوطنیفہ نے جھے سے بدکاری کی ہے۔ وہ آب کے کئے پر مبجد کے وروائے پر آگھڑی ہوئی اوھرے لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف ہوں کے کئے پر مبجد کے وروائے پر آگھڑی ہوئی اوھرے لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف ہوں ہوئی بناہ میں دیکھ میں اللہ سے استغفار کرتی ہوں۔ حضرت ہوں ہوئی بناہ میں دیکھ میں اللہ سے ایک گھر کے طرف اشرو کر سے بہتے کہ اس کی بات ہے ؟ کئے گئی میراشو ہر آپ کا جمعلیہ ہے ' عورت نے ایک گھر کے طرف اشرو کر سے کہ اس کی باتھ میں دھرا نہیں مل جو اسے کہ سات ہو اس گھر میں نئے میں دھت پڑا ہوا ہے ' مجھے آپ جیسا قائل اعماد وہ مرا نہیں مل جو اسے تارک وہ راہ راست پر آجائے آپ میری راہبری فرما کیں اور میری مدہ کریں اور اسے یہ تنقین کراس کے ساتھ چل پڑے ' آپ

اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو وہاں آپ کے حاسدین اور مخالفین کا ایک جمع پہلے ہے ہی موجو تھا گر ان بیں کوئی ست یا مربیق نظرنہ آرہا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے شور کیا وہ اور آپ کے گرد گھیرا ذال ویا اور کئے گئے۔ ابوضیفہ ! تم یماں کیا کرنے آئے ہو۔ عورت نے انہیں جایا ۔ بی انہیں زنا کرنے کے لیے ان کی ہوں اور یہ تجہ خانہ ہے 'لوگ یمال زنا کرنے آئے ہیں۔ آج آپ کمال آگئے 'آپ نے فرایا جھے اس مکان کے متعلق تو کوئی علم نہیں 'بل یہ عورت جھے اپنے ہا۔ ملی قلوث کے لیے بائی سے عورت بھے اپنے ہا۔ گی ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی کوئی بات نہ سی 'یہ مورت او ان کی کروہ شازش کی آلہ کار تھی گائوں نے آپ کی کوئی بات نہ سی 'یہ مورت او ان کی کروہ شازش کی آلہ کار تھی فائوں نے ایس خوارت کو ایس کے بات نے ہے ان اور کے بیا ہوں کہ باتے ہے لیے آئی تھی 'لوگ آپ کو گائوں کو جھی علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو جھیے باتے ہے لیے آئی تھی 'لوگ آپ کو گائوں گائوں کو بھی علیمہ بھا دیا گیا جو بھور گواہ چیش ہوں گے۔ اب یہ حورت کو علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو بھی علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو بھی علیمہ بھا دیا گیا۔ پھر ان لوگوں کو بھی علیمہ بھا دیا گیا جو بھور گواہ چیش ہوں ہے۔ اب یہ لوگ اس عورت کو سمجھ تے رہے کہ جب تم قاضی کی عدالت بیس چیش ہو تو اے کہنا ابو حقیفہ میر۔ ماتھ زنا کرنے کے سینے میرے گر آبا تھا اور اس بات پر قائم رہن۔

قاضی ابن الی لیل چاہتے تھے کہ دن کے دقت اس معالمہ کو سامنے ایا جائے تکہ شہر کو اوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں' اس طرح اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عہد کی زیدہ رسوائی ہو گر۔ قاضی نے کہا ابوضیفہ ابوضیفہ ابوضیفہ ابوضیفہ ابوضیفہ ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیش کیا گیا۔ قاضی ابن الی سکل نے اس صلاب کو تمایت محت الفاظ بیس زیر و توجع کی۔ آپ نے نگابیں نیچی رکھیں۔ قاضی بولٹ گیا' کوئی جواب نہ پاکر قاضی سمجھا اب عورت آپ کے فرف بحربور گوائی دے گی۔ حضرت اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ تعالیٰ کو یاد کرنے گئے۔ اس تعالیٰ کو یاد کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ دو۔ کو بدلنے والا ہے' اب اس عورت کو عدالت بیس لایا گیا' عورت نے قاضی کو جایا کہ ان وگوں ۔ بحصر ایک مخصوص رقم دے کر تیار کیا تھا کہ بیس آپ کے خواف تصت گاؤں اور عدالت کے ست بھے ایک مخصوص رقم دے کر تیار کیا تھا کہ بیس آپ کے خواف تصت گاؤں اور عدالت کے ست بھوس این دول این الی کیلی کاش کرد ہے۔ فس اللہ مخص این اللہ لیکی کاش کرد ہے۔ فس اللہ مخص این اللہ لیکی کاش کرد ہے۔ فس اللہ محصوص این اللہ لیکی کاش کرد ہے۔ فس اللہ محصوص این اللہ لیکی کاش کرد ہے۔ فس اللہ محصوص این اللہ لیکی کاش کرد ہے۔ فس اللہ محصوص این اللہ لیکی کاش کرد ہے۔ فس اللہ میں اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی محصوص این اللہ لیکی کاش کرد کے۔ فراف این اللی کیل کاش کرد کے۔ فس اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی محصوص این اللہ لیکی کاش کرد کے۔ فس اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی محصوص این اللی لیکی کے دوست میں کورت نے لیام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی محصوص این اللی کیل کاش کورت کے دوست میں کورت نے لیام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی محصوص این اللہ کیل کاش کرد کورت نے لیام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی محصوص کیاں اللہ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کیاں کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کے کورٹ کیاں کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ

آپ کی نسبت اپنی بدنای اور شهرت کی زیادہ فکر ہے 'آپ کمی طرح سے بھے یہلی سے تکالیں۔ آپ نے وہاں اپنی بیوی کو بلالی اور اس کے کپڑے خود پین او وہاں اپنی بیوی کو بلالی اور اس کے کپڑے خود پین او چھر آپ نے اس عورت کو پہنا وہ اور اس کے کپڑے خود پین او چھر آپ نے اس عورت کو کہ تم ای اباس بیں اوگوں کے سامنے باہر چلی جاؤ۔ اوگوں نے سمجھا ہے ۔ وای مورت کو کہ اس میں اور وہ باہر چلی گئی۔ دائی مورت کا باب امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی حد متھ اور آپ کی اپنی بیوی تھی مگر انہوں نے اس مورت کا لباس ایک رکھا تھا۔

اب حصرت الم ابوصنيف رمني الله تعالى عند ك مخالفين أور سازتيس كرف والول في اس عورت اور الهم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عند کو دوبارہ عدالت میں بیش کیا عدالت کا کمرہ تماش کیول سے جرا ہوا تھا۔ قاضی ایل ار کینی نے دونوں کو دیکھا کام ابوحنیفہ رمنی اللہ تعالی عند عدالت میں کھڑے ہیں۔ قاضی نے گرج کر کہ ابو صنیفہ اِئم ایک عالم اور فاضل آدی ہو' تھیں یہ فعل کرتے شرم شیں کی۔ قاضی نے اہم او صیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت میں بہت برا بھلا کہا ہے نے نمایت مبرو ورست کیا۔ اب آپ نے اٹھ کر کما قاضی صاحب آپ نے جو پکھ کما ہے وہ ورست ے۔ مزموں کے ساتھ اید بی رویہ اختیار کرنا جائے۔ مرجی آپ سے گزارش کرنا ہول کہ اس عورت کے متعلق پہنے معلوم تو کر لو کہ میہ کون ہے ؟ ب میری بیوی ہے ، میرے مینے جماد کی مال کی ہے۔ آپ اس عورت سے دریافت کریں۔ قامنی نے بوچھ تو اس عورت نے جواب ویا کہ میں ابو منیف کی بوی مول مول ما مول مول ابوضیفه میرے شو برجی سه بات من کر عدالت می سانا میما کیا۔ قاضی این ابی لیل س کر بھا بکا رہ کیا۔ اس نے ایام ابوطیفہ رضی انڈ معالی عنہ کو کما کہ میہ سدے لوگ تمسرے خوف بین دے رہے ہیں کہ تم نے زناکیا پھر قامنی نے اس حورت کو کما کہ یہ تمام ہوگ تمہارے متعلق بھی ہیر کہہ رہے ہیں۔ محترمہ نے کہا جھے لوگوں کے الزامات کا تو علم سیں مریس امام ابو حقیقہ کی بیوی مورب قامنی نے کہ تمہدے پاس کیا جوت ہے کہ تم ابو حقیقہ کی یوی ہو۔ اس نے بنایا عدالت میں میرا بھائی موجود ہے میرا بیٹا موجود ہے ' آپ ان سے شاوت لیں۔ ن دداوں نے گوائی دی کہ سے عورت ابر حقیقہ کی یوی ہے۔ اب قاضی نے عدالت کے دوسرے وگول کو مخاطب کیا جن میں مورتیں ہمی تھیں سب نے کہا ہم اسے جائق ہی ہے اہام ابوصنیف رضی اقب امام اعظم الا

الله تعالی عنه کی بیوی ہے۔

اب قامنی نے حضرت امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند سے معدّرت کی اور الزام تراثی کر۔ والوں کو قرار واقعی سزا دی۔ لوگ چلے سے تو قامنی امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عند کی خوشار کر۔ لگا' اپنی سند پر بشلیا' آپ کی رفعت اور سنزات کی بے حد تعریف کی۔

مكتبه نبويه

ایک دن لوگوں نے حضرت لہم ابوضیفہ رضی اللہ تعافی عند کی مجلس بیں قاضی ابی بیلی نے متعلق بتایا کہ قاضی نو آپ کے فلاف ہر جگہ ہاتی کر آ رہتا ہے ' آپ پر الزامات آراشت اور آپ کے ذرمت کر آ ہے۔ خالفت کا کوئی پہلو ہاتھ سے ضیں جانے دیتا۔ آپ نے فرمایا ' بیں و اس کی لی ک میں ندمت کرتا بہند ضیں کرتا۔ رضی موسوی کے اشعار اس موقع ہر کے گئے تنے ۔

نظر والعين علاوة لوالها عين الهوى لاستحسار ما ستضحو يولونني شارر العيون لالني علست في طلب العبي و تصبحو

( ترجمہ ) لوگوں نے اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو عدادت کی نگاہوں سے دیکھا کاش سے ہوگ آپ کو محات نظر آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھتے۔ جن باتوں میں آپ کی قبادت کرتے ہیں وہ آپ کی محاس نظر آ تھیں۔ یہ لوگ جو ہے ہے ہی آسمیس چھیر لیتے ہیں حالا تکد شی نے آپ کی بلند ہوں اور رفعتوں کو اندھیروں میں بھی دیکھ نیا ہے۔ یہ نوگ تو آپ کی شان کو روز روشن ش بھی نہیں دیکھ یاتے۔

طد بن آدم علی فراتے ہیں کہ میں نے فضل بن مول سینانی سے کما کہ ان اوگوں کو کیہ ہو گیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند جیسے بلند پایہ انسان کے ظاف باتیں کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فراید دراصل امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ایس باتیں بھی واضح کر دیں جن کی ان لوگوں کو ضرورت نہ تھی اور ان کی عقل و فکر سے بلند تھیں۔ یہ حمد کی آگ میں جلنے گئے ۔

اكباد من حسد المعمان في كند وفي رقابهم حبل من المسد

ان تعضوا عيشه في يومه حسدا فانه في غد في عيشة رعد

لوقده المتناهى قاتل الجسد كناك فعل وقود النار في الحمد وانهم قد صلوا في عصة الحسد وانهم من سرور الناس في كم تورطوا في عماب واصب صعد

وقابل الحدد الوقادوا فده دبوا بوقدهم ذابوا ولا عجب محسودهم في نعيم الله منغمس قدشاركوا اساس لما عمهم كمد سنطما

يقول حاسده رجلاي في صفد والجيد في مسد والكيد في كبد

توجهه) حفرت نمان رضی الله تعالی عدی حددی آگ جی لوگوں کے جگر جل رہے ہیں۔ اور ملے گھر جل رہے ہیں اور دی کے گئے ہی مجودی چیل کے رہے پڑے ہوئے کر دی ہیں۔ ان لوگوں کا مجرد ( امام ابوطنیفہ ) بیشہ من کے نفتوں کے دریا ہیں خوطہ ذن رہے گا۔ حاسد حسدی آگ جی جلے دہیں گئ لام ابوطنیفہ رغی الله ابوطنیفہ رغی الله ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند تو بوگوں کے دکھ بیل مربیک رہے ہیں گریے لوگ فوٹی دیکھ کر جلتے رہیے ہیں۔ ن بوگوں نے امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند کو دن رات ترقی کی منازل طے کرتے دیکھا تو دائی من بوگوں نے امام ابوطنیفہ رضی الله تعالی عند کو دن رات ترقی کی منازل طے کرتے دیکھا تو دائی الله اور اس کے گھر درد و غم سے شرب بین جگڑ درد و غم سے بین بین جگڑ درد و غم سے بین بین جگڑ درد و غم سے بین جارہے ہیں۔

\*\*\*\*\*

## اٹھار هوال ياب



## مورز كوفهك وربادش

ابن هبيره نے فيملد كيا كه وہ ايك ايسا مغمون كيمے جس سے اپ اور خوارج كے درمير فيملد كن بت ہويا تو وہ يائي صلح پر آمادہ ہو جائيں يا وونوں ايك دو سرے سے جدا ہو جائيں۔ لے ابن شرمہ اور ابن للي ليل سے به بات كى۔ ان دونوں نے ليك مينے كى صلت طلب كى ايك معمول الله ابن دونوں نے ليك مينے كى صلت طلب كى ايك حفو بعد ان دونوں نے كما كہ كوفہ جس ايك ايس خفو سے جو اس موضوع پر خوب لكمنا جاتا ہے۔ ان كے بتانے پر اس همير ہ گورز كوفہ نے امام ابوطنية رضى الله تولى مند كى تحريريں آپ كے مائے ركى دويس آپ نے بال هميور ہ نے ان دونوں كى تحريريں آپ كے مائے ركى دويس آپ نے پڑھ كر فرميا اس تحرير عي اسائے اليه كے علادہ سار مضمون بريار كور غلا ہے۔ ابن هميور ہ نے كما پحر آپ كے دائيں كات بايا كي آپ نے مشمون بريار اور غلا ہے۔ ابن هميور ہ نے كما پحر آپ كے دائيں كات و بايا كي اتب بليا كي آپ نے هميور ہ نے كہا ابن عبس عي سارا مضمون كلوا ديا۔ دريار كے تمام علاء نے اس تحرير كو بہت بند كي حتى كہ ابن هميور ہ كے گورز كو بحق بہت بند كي حتى كہ ابن هميور ہ كے گورز كے دريار على الله تو تولى عند كي تا بليت كو حسيم كرتا پرا۔ كوف هميور ہ كورز كے دريار عن الله تو تولى عند كى يہ بہلى ہو تو تحى جس كے سائے تمام كانفين كى گردئيں جي حتى مسے تمام كانفين كى گردئيں جي حتى مسے تمام كانفين

# بیت المال کی نظامت سے انکار

عاصم فزارہ کے غلام نے بین کیا کہ مجھے پزید بن عمر بن ھیسرہ نے حضرت امام ابوضیف

رمنی اللہ تولی عند کو بلانے کے لئے بھیجات آپ آئ تو گورز نے تھم دیا کہ آپ بیت المال کی تفامت قبول فرمائے۔ آپ نے انکار کردیا۔ گورز خشن کی ہو گیا آپ کو بیس کو ڑے مارنے کا تھم دیا اور دانت بھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ میج آپ نے نماز فجر اوا کی تو آپ نے محسوس کیا کہ کو ڈول کی ضراوں سے آپ کا مرسوجا ہوا ہے۔ ابن هبیرہ نے آپ کو دریار میں دویارہ بلایا اور کما جھے آج دات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا ہے کہ تم اللہ سے نمیں ڈرے اس میں خرایا ہے کہ تم اللہ سے نمیں ڈرے اس میں ایک ہے گئا ور دیا کردیا۔

### ونياو آخرت ميں أيك كاانتخاب

ابوا دوص نے فرایا کہ جن دنول امام ابوضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں تھے تو آپ کو بیت المال کی نظامت قبول نہ کرنے کے جرم جی قید کے طاوہ کو ڈے بھی برمائ گے۔ ان دنول کو ڈے مربر بھی ارب جاتے تھے۔ یہ واقعہ ابن الی لیلیٰ اور ابن شرمہ نے سنا اس وقت دونوں مجد میں جیٹھے تھے۔ یہ دونوں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ دونوں نے آپ کو برا بھلا کمنا شروع کیا لیکن ابن شرمہ چند لیحوں کے لئے دک گیا اور کھنے لگا یہ محض (امام ابوضیفہ) بم دونوں سے اچھا ہے۔ ہم دنیا طلب کرتے ہیں گریہ مخص دنیا کی نعتوں کی بجائے مار کھ رہا ہے۔

# دین کے لیئے سرائیں

عبرائند بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ ہوں تو بہت سے لوگ عالم اور فاضل ہیں اور برے برے منصب اور عمدے رکھتے ہیں گرنام کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا ہیں کسی آزبائش سے گزرنا ہو۔ ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آزبائش کا سامنا کرتا ہزا جیں ہیں ڈال دیئے گئے مر پر کوڑے برمائے گئے انہیں یار بار بیت المال کی نظامت اور منصب کے قول کرنے ہی کوڑے برداشت کرتے تول کرنے ہیں کوڑے برداشت کرتے ہوں تید و برند کی صعوبتوں کو لیک کہتے ہیں گرانیا اصول نہیں توڑتے اور آزبائش کے دفت سرگوں بیں تید و برند کی صعوبتوں کو لیک کہتے ہیں گرانیا اصول نہیں توڑتے اور آزبائش کے دفت سرگوں

### شیس ہوتے اور دین کی سلامتی کے لیئے سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔

## علاء اور فقها کے لیئے اعلیٰ مناصب

بنو اميہ كے دور حكومت على من هسيره كوف كا كورنر تفاد اى كے زماند افتدار ميں كوف ؟
فسادات ہو گئے۔ اس نے عواق كے تمام عهاء كرام كو جمع كيا سارے ملك كے فقما كا اجلاس ہو
على ابن الى ليلى بجى تھے اور ابن شہرمہ بجى وادد بن ابى بعد بھى تفا اور دو سرے بعد قدر تقد " موجود تھے۔ كورنر نے ہر ايك كو كوئى نہ كوئى اعلى منصب ديا جب امام ابو صفيفہ رضى اللہ تقول عد سيت المال كى نظامت كا منصب بيش كيا كي تو آپ نے انكار كر ديا۔ كورنر چاكي اور سي كو ي كو شامت كا منصب بيش كيا كي تو آپ منصب قبول شيں كيا۔

ابو احمد مسكرى رئير فرائے بين كه كوف كے كورى اس هبره ف امام ابو حنيفه رضى ما تعالى عند كو عمده فضاه ( قاضى كوف ) مقرر كرنا چا تو آپ ف انكار كرديا اس ف غصه بيل سرر كمانى كه اگر انهوں في بيد عمده آبول نه كيا تو ان كے سرير تمين كو ثرے برسائے جاكيں گے اور نا كھائى كه اگر انهوں من بيد عمده آبول كرديا ور فردي في بين وال دور گا۔ آپ نے واقعی انكار كرديا كو ثرے كھائے اور جيل بين جانا آبول كرايا اور فردي في گورنر كے كو ثرے كو ثرے كو ثرے كو ترے كو ت

لوگوں نے امام صاحب کو بتایا کہ گور ز نے تو شم کھالی ہے کہ وہ آپ کو جیل بیل رکھے گا۔
آپ عمدہ قضاہ قبول فرمالیں تو آپ کے لیئے ایک عظیم الثان محل مختص کر ویا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہ اگر گور ز بچھے مسجد کے دروازے بتانے کا گران بھی مقرر کرے گا تو بیل انکار کر دوں گا۔ امام صحب کا رواب اس هسرہ کو بتایا گیا تو وہ غصے بیل آگ بگولہ ہو گیا اور انداز، لگانے دگا کہ میری فتم اور امام ابو حقیقہ کی شم بیل کیا فرق ہے۔ آپ کو دربار بیل بلایا گیا بالمشاف گفتگو کی اور اپنی شم دھرائی کہ آپر آپ عمدہ قضاہ قبول تمیں کریں گے تو بیل آپ کے مربر تمیں کو ڈے لگواؤں گا یمال تک کہ آپر آپ عمدہ واقعہ ہو جائے۔ لمام صاحب نے فرمایہ موت کا تو ایک وقت مقرد ہے وہ ایک میرے بارے بیل قبومت کا تو ایک وقت

دن الله تعالى دريافت كرے كاكه اس مخف كو كس جرم عن كو ثرے لكائے مجتے تھے تو آپ كو اس كا كوكى جواب نيس آئے گا۔ اللہ تعالى وى بات قبول كرے گاجو حق موكى۔

اس هنبرہ نے آپ کی تقریر من کر جاند کو بلایا اور کما کہ المم ابو حقیقہ دوائیہ کو جیل میں لے جاؤ۔ آپ نے سری رات جیل میں گزار دی کوڑے برسے گئے جس کی تکلیف ہے آپ ساری رات ندسو سکے۔ صبح سرسوجا ہو، تقب اس هسيسر ۽ كو حضور صلى الله عليه و آلد وسلم نے خواب بيس فرویہ تم میرے ، متی کو بانا وجہ سزا وے رہے ہوا شرم کرد۔ کہتے ہیں اس دن سے ابی هسیرہ نے آپ کو جلے ہے رہا کر دیا۔

جن ونول کوف کے دو مرے فقمانے مختف عمدے قبول کر لیے تو ان سب نے حضرت امام و حنیفہ رضی مللہ تعالی عند کو مشورہ ویا کہ آپ بھی عمدہ قضاہ قبول فرہ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تھے واسط کی جامع مسجد کے دروازے بنانے کا مگرال مقرر کیا جائے تو بھی میں گور نر کے تحکم ہے بیا سه داری بچول سیس کروں گا۔ اگر میں عمدہ قضاہ قبول کرلول اور گور نرید تھم وے کہ فلاس مخفل کی "رون اڑا دد' فدر کو قید کر دد' تو میں ایک ہے گرہ کو کیوں سزا دور۔ میں ہے گناہوں کی سزا پر مرس ا ان کا کام نمیں کروں گا۔ ابن الی لیل ے غصہ میں آگر کیا اے چھوڑ وو یہ اکیل حق پر ہے اور ہم سب ناحق عمدہ تیوں کر رہے ہیں۔ اس ھسیرہ کی پویس آئی' سپ کو گرفتار کیا اور جیل میں وال دیا كيال جور ك ون كواث مارك كي

ایک روایت یل ہے کہ جل یل آپ پر مسس کوڑے برسے گئے۔ جدد بر هسیره کے پاس کیا اور کہنے لگا ابو صنیقہ رواجیہ کو ڑے کھا کھا کر قریب الموت ہے مگر زبان ہے عمدہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ اب اس هسره نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بوچھا کہ میں آپ کے كار ير سزا دينے كى قتم كها چكا مول اب مجھے كيا كرنا جائے۔ مجھے ميرى قتم سے يرى كرنے نے ليئے آپ سے عمدہ قیوں کرلیں۔ آپ نے فرمایا علی تو گور نر کے تھم سے معجد کے وروازے ورست کرائے کی ذمہ واری بھی قبول نہیں کر سکتا۔

یں همير و تنگ سکر کئے گا کہ کوئی اليا مخص لاؤ جو المام ابوطيف کو تقيحت كرے۔ وہ چند ور کی مملت منگ لیں۔ یکھ ونوں کے لیئے می عدد قبول کر اس میں انسیں برے انعام و اکرام

#### انيس وال باب



## عبدالله ابن السارك مايعته

الم مبداللہ بن السبرک روجی نے فرایا کہ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعافی عند اللہ کی "یات طائیوں) میں سے ایک "یت فیر" ہیں یہ " شائیوں) میں سے ایک "یت ( نشل ) ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ "آیت فیر" ہیں یہ " "یت شر" ہیں۔ ابن السبارک روٹیہ نے اسے کما اے بندہ فدا اتم قرآن مجید کی مدشنی میں اس آیت کے غظ کو علی کر کو آیت کے غظ کو علی کر کو ایت اس مریب و مہ آبہ ہیں " ہم نے اس مریم ادر اس کی ال کو آیت بیلا "کیا آیت شرہے ہی بن مکتی ہے ؟

### ابن عبينه مرات

اس عبید رسمت الله عید فروی کرتے تھے کہ امام ابوطنیفہ رسی اللہ تعافی عد جیسا فقیہ میری اللہ علیہ الله عید الله علیہ الله علیہ الله ابوطنیفہ رضی الله تعافی عند الله علیہ نے کہ تمام اوگوں سے افضل ہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکرین عمیاش میٹھ نے فرویا کہ امام ابوطنیفہ سے براہ کر کوئی عالم دین شیں۔ امام شرفعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بوگوں نے امام مامک میٹھ سے براہ کر کوئی عالم دین شیں۔ امام شرفعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بوگوں نے امام مامک میٹھ سے بھی کہ آپ نے فرمایا ہاں! وہ مرد میدان بے جیما کہ آپ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کو ویکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ مرد میدان بے اگر وہ گفتگو کرتے اور بید دعوئ کرتے کہ یہ ستون سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ دلا کل سے ثابت کر دیا ہے۔ نے گئی واقعی یہ سونے کا جے۔

ایک اور روایت میں این البارک والی نے فرمایا کہ جب میں لام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس تھا تو ایک رحمت اللہ علیہ ک ت تھا تو آپ کے پاس ایک مخص آیا میں نے ابھی تک ایام ابو صنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا

قد الم مالک رائی نے جھے یو چھا جائے ہو یہ کون شخص ہے ؟ ہیں نے عرض کی ہیں تو نہیں جات سے فربایا یہ ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ استان دبن و فطین ہیں کہ اگر کہہ دیں کہ ستون سونے کا ہے وہ فقہ ہیں اس قدر بلند رتبہ رکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فقر بین کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس علم ہیں بے پناہ توفق بختی ہے۔ یہ یا تیں ہو رہی تھیں کہ ام ،ک مائے کی مجلس ہیں حضرت سفیان توری رہیئے آگے 'آپ نے بیٹین ہے لیے "ب کو وہ جگہ نہ وی جور الم اللہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا ہی ہی سے بوجی آپ سے اللہ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے۔ بہ وہ جلے گئے تو ہوگوں نے "ب سے بوجی آپ سے سفیان توری رہیئے کے اس احرام سے نہیں بخویا جس احرام سے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ کو بنی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بین جا آپ اس کو کوئی قو مراضیں کونج سکیل

## ابو یخی حمانی روشته

ابو بچی عمانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے اہم ابو صنیفہ رمنی اللہ تصالی عنہ ہے بڑھ کر کوئی عالم آدمی حمیں دیکھا۔

# ابوبكرين عمياش رمايفيه

جوبكر بن عيش رحمته الله عليه فرمات جي الم ابوضيفه رضى الله تعالى عنه النه زمند ك مرم فقها اور علاء سے اقطل اور اعلى جيں۔

## الم اوزاعي كارجوع ماينة

عبدانقہ بن البارک برائی فردیا کرتے تھے کہ میں شام میں گیا اور وہاں امام اوزائ کی مجس میں حاضر ہوا آپ نے بچھے بیروت میں دیکھی تھا بچھے دیکھتے ہی فرد نے لگے اے فراس نی ! تم جانتے ہو کہ ایک بدئتی کوفہ میں پیدا ہوا ہے اس کی کئیت " ابوضیفہ " ہے۔ میں ایم اوزائی کی بات من کر کہیدہ خاطر ہوکر اٹھا اور اینے گھر جمال مقیم تی چلا گیلہ میں نے بعض کمتوبات (مساکل) کا انتخاب کی و جھے اہم ابو حنیفہ رضی اللہ تو لی عند نے اکھوائے تھے۔ میں تیبرے دن چراہم اوزائ کے باس اس مجد این ہے میرے ہاتھ میں کاندوں کو دکھے کر فرانے گئے یہ دکھاؤ میں نے کاندویے۔ اوزائی اس مجد کے موذن بھی تھے اور اہم بھی انہوں نے افان دی اور کھڑے کھڑے پڑھتے رہے خود بی اقامت میں اور جماعت کرائی نماز کے بعد بھی کاندات پڑھتے رہے جھے بوچھا یہ کس نے لکھے بیل میں نے رضی اللہ تو لی کاندات پڑھتے رہے بھے بوچھا یہ کس نے لکھے بیل میں نے رضی اللہ تو لی عند کی مجالس سے بہتے کئے گئے تھے۔ میرے سامنے وہ انہ سام ابو حقیقہ کوئی رضی اللہ تو لی عند کی مجالس سے بہتے کئے گئے تھے۔ میرے سامنے وہ انہ سان میں دیکھا تھی ان بیسا اس وقت سارے عالم اس میں کوئی نہیں۔ میں جانے لگا تو اوزائی نے فرمایا کوئی اور بات ساؤ میں نے کہا کہ بید وہی صحف ہے جسے تھے بو می اور کوئی کہتے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مکہ محرمہ میں امام اوزائی اور امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یک دو مرے کے باس باس محمرے ہوئے تھے۔ ایک وان میں نے (ابن مبارک) ویکھا کہ اوزائی امام وطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان مساکل پر مختلو کر رہے تھے جو انہوں نے میرے کاندات سے وطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مساکل پر وضاحت سے مختلو فرائی اور کی ھے تھے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی فرائی اور کی مشاق ان مسائل پر وضاحت سے مختلو فرائی اور کی مشاق ان مسائل پر وضاحت سے مختلو فرائی اور کی مشاق ان کے آثرت عاصل کیتے تو انہوں نے فرایا کہ میں امام ابوطنیفہ کے علم و بصیرت پر رشک کرتا ہوں اور پر سافتہ خیارت سے تائب ہوتہ ہوں' مجھے ان کے مشاق بڑی غدط فہیاں تھیں آج وہ سے دور ہو

عبدارزاق (محدث) فرماتے ہیں کہ ہم معرکے پاس بیٹے تھے وہاں عبداللہ ابن السارک یہ ہم معرکے پاس بیٹے تھے وہاں عبداللہ ابن السارک یہ ہم نے جہ تک کوئی ایسا شخص نمیں ویکھا جو فقہ کے مسائل من مریقے ہے گفتا کہ ہم نے جہ تک کوئی ایسا شخص نمیں ویکھا جو فقہ کے مسائل من حسن طریقے ہے گفتا کہ ہیں۔ تن طریقے ہے گفتا کہ ہیں۔ فقہ میں لوگوں کے مسائل حل قرماتے ہیں اس معرفت کے مالک ہیں۔ فقہ میں لوگوں کے مسائل حل قرماتے ہیں کے سائل حل کرتے ہیں۔

مكته تدو

## قاضى الولوسف رميطحه

قاضی ابو نوسف رحمتہ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیل نے تغییر' احادیث اور فقہ کی وضاحت میں امام ابو منیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ کر کسی کو نہیں دیکھا۔

### ابومطيع ماطيعه

ابو مطبع ( رجمتہ اللہ علیہ ) الحكم بن حبد اللہ قربات ہیں كہ بی نے حدیث الفقہ بی سنیہ۔ توری مذہبہ سے بڑھ كر كمی كو ضمیں و يكھا تھ الحرجب بی نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ كو ركمہ تو مجھے تشہيم كرنا پڑاكہ نقتہ بين امام اعظم سے بڑھ كركوئی شيں ہے۔

### مزيد بن ہارون رماینچه

یزید بن باردن روز نے قرایا کہ اے ابوفالد! بنائے کہ آپ نے فقہ میں کوئی عظیم ان ن ویکھا ہے۔ آپ نے فرایا انام ابوضیقہ رضی انلہ تعالی عند ۔ اسی طرح انام حسن ابوعاصم سے پوچھ کے کہ کیا آنام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند برے فقید ہیں یا سفیان توری برائیہ آپ نے فرایا انام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کا شاگرد اور غلام بھی سفیان توری سے زیادہ فقید ہے۔ ایک اور روایت ہی تھی سے کہ ابوعاصم نے فرایا ارب بے خبرانام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کا چھوٹا ساغلام بھی فقی مسائل میں ابوسفیان توری سے بوند کر ہے۔

### سحاره رمايتيه

محمد بن عطیہ رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ بی اور ابومسلم المستمدی بزید ابن ہاروں کے پاس کے اور منصور بن مهدی کو ملے آپ اس وقت بالاغانہ بی تشریف قرم تھے، ہم وہاں پنج : ابومسلم نے کما اے ابوطالہ! لمام ابوطنیقہ کی علم فقہ بی کی حیثیت ہے؟ آپ نے فردیا گر آن فقہ ک منام کی حیثیت ہے؟ آپ نے فردیا گر آن فقہ ک منام کی اور منتی اللہ تعالی عند کی فتابت کے منام کی اور منتی اللہ تعالی عند کی فتابت کے منام کی ایک کا ب الرص " بڑھ کر اپنی تب

A Mallating State of Mallatin

سى تقى-

## حبرالله بن مبارك رايفيد

عبداللہ بن الہارک مایع فرماتے ہیں کہ جل نے اپنی زندگی جل بدے بردے عبادت گزار الل مم و نظل اور نقید دیکھے ہیں ' نفیل بن عیاض بردے پر بیزگار اور متی ہیں ' عبدالعزیز ابن ابورواد مائیے دے زاہد اور عبادت گزار ہیں۔ حضرت سغیان ٹوری میٹی بیدے عالم دین ہیں ' گرجی نے امام ابو حنیقہ بنی اللہ تعالی عند جسیا نقید ' عبادت گزار اور متی کوئی دو سرا نہیں ویکھا۔ حسن بن شفیق رحمتہ اللہ سے اللہ تعالی عند جسیا نقید ' عبادت گزار اور متی کوئی دو سرا نہیں ویکھا۔ حسن بن شفیق رحمتہ اللہ سے فرماتے ہیں اگر یہ دونوں کی مسئلہ جی متفق ہو جا کمی تو یہ مسئلہ متفق علید ہو جا آ ہے اور وہ سئلہ شایت توی اور معلم ہو جا آ ہے۔

عبدائلہ بن الببارک بالی اسلہ میں فراتے ہیں کہ میں نے مسر کو دیکھ تھا کہ وہ اہم منینہ رضی اللہ تعالی عدد کے طقہ تدریس میں بیٹھ تھے اور ان سے استفادہ کر رہے تھے اور جب نے اور جب نے ماکن پر محفظو کرتے تو باہر آکر فراتے کہ آج میں نے فقہ پر بمترین محفظو سی ہے۔ الم منینہ رضی اللہ تعالی مند سے بڑوہ کر کوئی دو مرا فقہ میں محفظو نہیں کر سکت ایک اور روایت میں کے کہ میں استفادہ بی نہیں استفاء کی کر آتھا۔

#### سرالقدين وأود ماشي

بشربن الحدرث مولئي فرماتے ہيں كہ يس فے عبداللہ بن داود مولئي ہے سنا وہ فرمايا كرتے ہے كہ اللہ اللہ عديث كو سجھتا ہو تو الم سفيان تورى مولئي بين باكمال انسان ہيں ليكن آگر حقاكن فقہ اور اللہ على اللہ جانا ہو تو الم ابو سفيفہ رضى اللہ تعالى عنہ جيسا وہ سراكوكى نميں لمے گا۔ محمہ بن حيد مولئي فرماتے ہيں كہ عبدالله بن داود الخريجى فرمايا كرتے ہے كہ لل اسلام پر واجب ہے كہ وہ نماز اللہ ابو صفيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كے ليئے دع كيا كريں "آپ نے امت مسلمہ كے ميئے سنن و اللہ تعالى عنہ كو فقہ كے اللہ الله تعالى عنہ كو فقہ كے اللہ الله تعالى عنہ كو فقہ كے اللہ برا كمل حاصل تھا۔ آپ برے غور و خوض ہے "تفاق فرمايا كرتے ہے.

# عيدالرحن المقرى مطيحة

ابوعبد الرحمن المقرى منظير كى عاوت على كدوه جب الم ابوطيف رمنى الله تعالى عنه بدوايت كرتے على الله تعالى عند ب

# ليح بن وكيع موثير

ملیح بن و کسع این والد کے متعلق فرمائے ہیں کہ انہوں نے بن اللہ کے میں نے مام م رضی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر کوئی فقید نہیں دیکھ اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر عبادت مرز ہے۔

# يحي بن معين ماين

میچی بن معین رحمتہ اللہ علیہ فروتے ہیں کہ میں ہے کی بن سعید ہے ساتھ کہ ہا: رضی اللہ تعالی عند کے پاس جب بھی جاتے تو وہ بہت ہی عمرہ منتشو فروت تھے۔

#### ألقطان مريعي

یجی بن معید اشدن فردتے ہیں کہ بخدا بھ بام الد طنیفہ سکی بد تعالی عنہ ہی ر تکذیب نہیں کر بجے ابہم نے آپ کے اکثر اقوال کو بطور فتری ہیں۔ رونہ سے انتہ آنہ داری فردیو کرتے تھے اور ہم اسی کے اقوال کو ترجیح دیا کرتے تھے۔

## امام شافعی رایلید

ابو عبیر رفیر فرمائے بین کہ بین سے امام شافتی رحمت اللہ میں ہے سا سے سے قرب ،
ر در یعو ف مفقہ فسیلر مان حسمت و صح به فس سے سے کہ مہ موں مسید فی سے
اللہ و فقص علم فقد حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ امام ابوطنیقہ رائش اللہ تحال عنہ اور سے شاکروان رشید سے فقد سکھے کیونکہ سے تمام فوگ مام اوطنیقہ رائش یہ تمال مار سے م

عنده كرف واس ) بير- " مناقب العميرى " من لك به كياس اور التحسان مين تمام وك المام ر منیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے میال ہیں۔

## الفيان بن عيينه ماثيد

مفین بن عبیمه نے فروی کہ میرا خیں ہے کہ دد چڑیں صرف کوف میں بی جی بلک ان دد ویا ہے سارا جمال مستقیص ہوا ہے۔ قرت میں حمزہ رحمتہ اللہ علیہ سے اور فقہ میں اہام ابوطیقہ تنی ملہ تعالی عنہ ہے۔

## بني بن معين بريثي

یجی بن معین بوشد فرات بی که میرے نزدیک حمزه رحمته الله عدید کی قرات اور امام ابو حلیفه من مند تعالى عنه كى نقد نهايت بسنديده بي اور ميرى اس رائے ہے سيج تمام ابل علم متفق بير-

# مدالجيدين عبدالعزيز مطفة

عبدا بجید بن عبد عزیز بن نی رواد سفیه فره یا کرتے تھے کہ میرے والد پر جب بھی کوئی دین سد مشتبه جوتا تؤده امام ابوحليفه رمني امتد تعالى عنه كو لكصفي جسب مين امام ابوحنيفه رمني مقد تعالى عنه ے خدمت میں حاضر ہوئے کی تو سب سے مجھے بہت ہے مسائل لکھوائے ماکد میں امام ابو حذیقہ رضی ۔ تعالی عنہ سے پوچھوں۔ :ب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لانے تو ۔ ے والد ن کی تجانس میں رہتے ور دینی مطامات میں آپ کی اقتداء کرتے۔

#### برالعزيزبن رواد مطيحة

عبدالعزير الى رواد رحمته الله عليه قربات بي كه جارك زمائ بي تمام بوكول بي الام عیقہ رصی اللہ تعالی عند ہی معیار تھے۔ جو ان سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے تھے جو ان ے وو تی رکھتا ہم اس کے دوست بن جانے مگر جو ان سے بغض کر آ تو ہمیں بقین ہو جا آگ ہے بدعتی ر مراه ب - ( سع حفرت الم المبتّ الم احمد رضا بريدي معياً ومنت جي- مترجم )

مباقب امام اعظم \_\_\_\_\_

# عبدالله بن يزيد رويظيه

عبداللہ بن بزید رہینے اپنی علمی سند بول بیان فرائے ہیں۔ حدثاً ابو حنیفہ شاہ مردان ۔ یاد ۔۔ یہ عبداللہ بن بزید ابو عبدالرحمٰن مقری حقاظ الحدیث بیں سے تھے بلکہ یوں کھئے کہ اسپے وقت کے ، محدث تھے' آپ کی اکثر احادیث امام ابو حنیفہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہیں۔

محر بن حمد الوباب مراج فرماتے ہیں کہ ہم اس مقری کے پاس گئے ہم ال کے پاس ہینے نے کہ کہ کہ او صنیفہ کو چھوڑد اور ہوں کمو حدثا نعہ ۔

کہ کسی نے کما حدثا ابو صنیفہ کسی دو سرے فخص نے کما کہ ابو صنیفہ کو چھوڑد اور ہوں کمو حدثا نعہ بن فاہت کلینے والے نے میں الفاظ کلیے مگر امام مقری عبداللہ بن بزید مراج نے فرمایا یہ مردہ دل تے ذری فہت اللہ تعالی عنہ کے نام کے عرفان سے بے خبری ہے۔ دہ سی ذری فنسیل بین۔ انہیں ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے عرفان سے بے خبری ہے۔ دہ سی جانے کہ ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی صنہ کا نام بی کتنی فضیلت دالا ہے اور نہ ہی ان کے علی مقد جاتے ہیں۔

## امام مالك بن انس رويعيد

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اکثر امام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو بیں ا کرتے تنے اور آپ کے اقوال کی تلاش میں رہے تنے اگرچہ آپ اس حقیقت کو عام ہوگوں ہے ، ۔ نمیں کرتے تنے۔ اسحاق بنِ محمد رحمت اللہ علیہ قرمتے ہیں کہ مسائل دیسیہ میں امام ماک ، ابو حنیفہ کے اقوال کو معتبر سمجھنے تنے۔

#### محمد ابن اسحاق مليعيد

یونس بن بکیر ویشته فرماتے ہیں کہ جن دنوں محمد بن اسخاق رحمتہ اللہ علیہ کوفہ بیس تشہد لائے ہم ال سے مغازی (غزوات النبی) کے واقعات سنا کرتے تھے اور محمہ بن اسخاق آکٹر اہم ابو حمیہ رضی اللہ تعالیٰ عشہ کی زیارت کے لیئے جلیا کرتے تھے۔ وہ زیادہ وفت آپ کی مجلس بیس گزارت نے اور دیر تک آپ کی مختلکو شنتے رہیجے تھے اور بعض ایسے مسائل پر استفسار کرتے جو ان ک ب

ييا ڪکل تھے۔

## قام مالك بن اتس منطقة

#### الو حمزة مديح

اسحاق بن بسول رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ میں نے ابو حزہ مدیج سنا وہ امام ابو صنیفہ
منی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نمایت احسن طریقہ ہے کی کرتے ہے اور فرمایا کرتے ہے اس بندہ خدا پر
کھے تبجب ہو ، ب کہ وہ رات بحر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہے ہیں اور دان بھر بوگوں کی
شکانت حل کرنے میں مشغی ہوتے ہیں۔ پھر بوگوں کو صدیمٹ پڑھانے میں مرگرم رہتے ہیں۔ حرملہ
کتے ہیں کہ امم مقری عبداللہ بن بزید نے فرمیا کہ داڑھی اور ساہ بادل واللا کوئی فقیہ لمام ابو صنیفہ
دشی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شیں ہے۔

# مسلم بن خالد زنجی رمیثیه

اجر بن حاج نیش بوری رحمت اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ہیں مسلم بن خالد ذہی کے ہاں بیٹ ہوا فراتے ہیں کہ ہیں مسلم بن خالد ذہی کے ہاں بیٹ ہوا فرانسیں اپنے زمانہ ہیں بوری بزرگ حاصل حمی۔ ان کا حاقد ورس بھی بہت وسیع تھا ایک دن اس مقد درس ہیں مختلو ہو رہی مخبی جمال محر بن مسلم طائعی بھی تشریف فراضے۔ امام ابوحقیفہ رحمتی اللہ تعالی عند کے متعلق مسلم بن خالد نے بوی تفصیل مختلو کی اور آپ کے بیرے اوصاف بین فرائے ، ران کے مسائل کی میری تعریف کی محد بن مسلم طائعی نے کما جن فضائل ملید کے در ان کے مسائل کی میری تعریف کی محد بن مسلم طائعی نے کما جن فضائل ملید کے

مداليراهام اعظم كتبه

متعلق تم مختلو کر رہے وہ تو امام ابو حلیفہ میں نہیں پائے جاتے۔ مسلم بن خالہ روزی نے کہ یک ، ۔ ۔ نہیں پائے جاتے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اوصاف و فضائل پائے جاتے ہیں۔ کاش جھے وقت میں آپ کے معارے مکلات ریان کرتگ

مسلم بن خالد زنمی انل مکہ کے محدثین میں شار ہوتے تھے۔ آپ مرف عالم حدید نہیں عظم بلکہ آپ کو فقہ نور علم الکائم میں بھی برا کمل حاصل تھے۔ آپ امام شافعی برائیں کے دعمل حاصل تھے۔ آپ امام شافعی برائی میٹر نے علم الکائم آپ سے بی حاصل کیا تھا۔ عقیدہ کے دعمل شار ہوتے تھے۔ عمر بن عبید سے اتمہ معتزلہ میں شار ہوتے تھے۔ قیان بن مسلم کے رفقاء میں سے تھے۔ عمر بن عبید سے علم اصول پڑھا تھا۔ عبر اللہ بن محمد بن حنیفہ کے بم سبق رہے تھے۔

# امام جعفرصادق محمه باقر لفقة تلاتيمه

عبدالمجید بن عبدالعزیز بن الی داور رشد فروت بیل که ہم الم بعفر بن محمر باقر رضی ند محمد المجید بن عبدالعزیز بن الی داور رشد فروت بیل که ہم الم بعفر باتر تقالی عند وہاں تشریف ہے ۔۔

عند کے ساتھ '' جمر'' میں بیٹھے ہوئے تھے۔ الم ابوطنیف رضی اللہ تقالی عند وہاں تشریف ہے ۔۔

"ب نے سلام عرض کیا تو الم جعفر صادق رضی اللہ تقالی عند نے اٹھ کر آپ کو گلے لگات ماسلام کا جواب دیا ' خیرو عافیت معلوم کی اور بزی عزت سے بٹی یا جب الم جو صنیفہ رضی اللہ تعالی اللہ کو گئے کہ جب الم جو صنیفہ رضی اللہ تعالی اللہ کر جے گئے تو خدام نے معلوم کی اور بزی عزت سے بٹی عند سے بوچھ کہ آپ انہیں جانے ماسلام کی خیرو عافیت بوجھ رہا ہوں اور تم بوچھتے ہو کہ میں انہیں ۔ اول یا نہیں ' یاو رکھو میہ محفص آج ایپ شہر کوفہ کا بہت بڑا فقیہ ہے۔

فالد بن الوب فرماتے ہیں کہ میں نے امام ظبدانعزیز ابن سلمہ برائیہ ہے من کہ ایک بار ،
ابو حقیقہ رصلی اللہ تعالی عند مدینہ منورہ میں موجود تھے 'ہم نے ان سے دینی مسائل پر سمفتگو کی ' آ یہ
جواب دیتے تو وزنی دلائل سے بات کرتے ' الی ججت اور دلیل دیتے کہ کسی قتم کی کی نہ رہتی۔ '
نے آپ سے قیمی اور رائے سے گفتگو کی تو آپ نے مضبوط ججت اور ول کل سے ہمیں تاکل
دیا۔

#### . معيره بريتي

الم جرير بن عبدا تميد فروت بين كه مجمع مغيرون فريايا كد لام ابوطنيف رضى الله تعالى عند ی سحبت میں جایا کرو' اس سینے کہ اگر سے امام ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ بھی سپ کی صحبت میں آتے ت- جرر بن عبراحميد فرات بي كه مجمع مغيره ف فرايد كه اس صفه لعني المم الوضيفه رضى الله ۔ لُ عنہ کے درس میں جنمو کے تو تم فقید بن جاؤ گے۔

جريا بن عبد حميد فروت من كه مفيره نه ايك فتوى جاري كيا كجراس يرشك كا اظهار كيا ل الرون الان الله الله الوطنيد رامني الله الحالي عند كه درى سے التفادہ كر يكے تھے ے وہا، ام یا وہ مسد کو ہوں ہیاں کریں گے کیونک امام ابوطیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے ہوں یا سال این سال مدر جروره مسلد بال فرات مید وگ ایام ابوطنیقه رضی الله تعالی عند کی رائے گو میان کر کے ترجع و ہے۔

بریر قرم کرتے ہے کہ ہم آ ۔ امام ابوطنیفہ رضی ابتد تحاتی عند کی محفل میں حاضرتہ ہوتے تو د ، امیں سرزش سرت اور فروتے محسیل معلوم نہیں امام ابوطنیف رضی اللہ تعالی عند کی مجالس میں سائل الس قدر بائة وريدال بوسه بيرا الجحه خصوصي طور ير قرمات تم المام ابوحنيف رضي ملد تعالى م ك مجس ين ضرور جايد كروا ان ك مجس سے محبرايا نه كرو كيونك بهم حضرت مماد (حضرت الم ، طنیف رضی اللہ تحالی عند کے استاد ) کی مجالس میں جاتے تھے مگر جو سئلہ فہیں ذہن تشین مد ہو آا وہ ، م ابو حثیفہ رصی ملہ تعالی عنه یاد کرا دیا کم ساتھ تھے۔

#### فام أبوبوسف ولينجه

الم ابويوسف رحمت بد عديد فرمت جي كدي ابن الي الى كي مجلس من طاخر بواكر، تقامر ے مقتبی سائل میں کسی نہ ہوتی تھی' میں نے اہم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجس میں جاتا ا من كا يا قوال من المنامسة موال أيك ون مجهج بن الى ليلي على أور يوجها تمهارے صاحب كاكيا عال ے ' میں نے کہ وہ نریت ہی متحق شخص میں اور فقہ میں ان کاجواب نہیں۔ ابن ابی لیلی نے کموان

Chierry LLW

كى مجلس كولازم كرلولور وبال سے غيرحاضرت مواكرد ان جيسا قعيد اور عالم نبيل سے كا

أبو معاوييه عطي

الا معلوب ما في قرباليا كرتے تھے كه جارے مشامخ كمى مسئلہ پر فترى ويت تو انہيں لك، و رہتا كه بير مسئلہ كيا ہے يا نہيں محرجب ليام الا حقیقہ رشى اللہ تعالى عنہ كر رہت ان سے ورد مسئلہ تو انہيں تو وہ فردتے ابن لي ليني وہ حضرت ليام الا حقیقہ رضى اللہ تعالى مسئلہ كيا كرتے تھے۔ اس كے علم ہے انكار نہيں كر كتے تھے۔

# ابن ابی کیلی مایغید

## رقبه بن متعله هايلجه

رقبہ بن مقلہ مذاجہ فرائے ہیں کہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے علم نفتہ و کام پر اس قدر خور و خوض کیا اور اتن متحقیق کی کہ آپ سے پہلے کمی عالم دین نے اتن متحقیق نہیں کے تقی- جمال تک ہوسکے اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے علم عاصل کرتا جا ہیں۔

#### متعربن كدام راينيه

حسن بن زیادہ مرفیہ فراتے ہیں کہ کوفہ کی جامع ممجد کے ایک کونہ جی مسعر بن کدام مرفیہ مرز ادا کرتے ، گردد سرے کونے جی حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز بجرے فرغ ہو جایا جرے فرغ ہونے کے بعد بہت ہے لوگ الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے اور آپ سے دبی مسائل دریافت کیا کرتے تھے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے جو آپ سے مناظرانہ انداز بی گفتگو کرتے اور اس طرح بلند آوازوں بی بلت کرنے تھے گرجب الم ابو صنیفہ ان کے سمنے نمایت اطمینان سے در کل دیتے تو یہ لوگ قاموش ہو جاتے اور قائل ہو کر جاتے۔ معربی کرام کہتے ہے مرد شدا ہے حقانیت سے بات کرآ ہے، لوگوں کے شور و قبل ان کے سامنے ضاموش ہو جاتے ہیں، یہ بی س کی عظمت کی ولیل ہے۔

معر بن كدام فراتے ہيں كہ من ايك ون حفرت الم ابوضيفد رضى اند تفاقى عند كے پاس وقت عاضر بوا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے من تھو ذى دير كھڑا رہا گر آپ نے نماز ميں محويت كى دجہ سے ميرى طرف خيال تك شدكي ميں واليں اليا ميں نے آپ كے كپروں ميں ايك كئرى ركھ دى آك آپ تو ديكھا كہ آپ ابھى ركھ دى آك آپ تو ديكھا كہ آپ ابھى تك نماز ميں مشغوں ہيں اور كئرى جول كى تو پرى ہے۔ ميں دو مرى بار قريب كيا كہ آپ نے اس وقت تك نماز ميں مشغوں ہيں اور كئرى جول كى تو ر پرى ہے۔ ميں نے خيال كيا كہ آپ نے اس وقت تك نماز ميں مشغوں ہيں اور كئرى جول كى تو ر پرى ہے۔ ميں نے خيال كيا كہ آپ نے اس وقت تك نماز ميں مشغوں ہيں اور كئرى گر پرتی۔ آپ فارغ ہوئے ہم نے بعض مسائل پر آپ سے گفت نہ رکوع كيا ہے نہ ہود ورند ہے كئرى گر پرتی۔ آپ فارغ ہوئے ہم نے بعض مسائل پر آپ سے گفتگو كى آپ اس طرح غالب آگے كہ ہميں خاموشى كے بغير چارہ كار نہ رہا ہے تو ان كى على مرترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فقد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تظر آئی۔ ہم نے فائد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تھر آئی۔ ہم نے فائد ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تھر آئی۔ ہم نے فائلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تھر آئی۔ ہم نے فائلہ ميں مقابلہ كيا تو دہل ہمى آپ كى برترى تھر آئی۔ ہم نے فائلہ ہمى ان كيا ہمى تا ہمى نے فائل ہمى ان كيا ہمى تا ہمى نے فائل ہمى تا ہمى نے فائل ہمى برتى تو نے ان ہمى تا ہمى نے فائل ہمى تا ہ

الم بن مسلم نے فراتے ہیں کہ ہیں نے مسعر بن کدام عظید کو کہتے ہوئے ساکہ آج البوطنیف رضی اللہ تعالی مند جیسا فقید عالم اسلام میں دو مرا کوئی تبین ہے۔ حسن بن فتیبه فرماتے ہیں کہ یس نے مسعر بن کدام سے سنا ہے کہ دہ فرماتے سے کہ کوفہ میں علاء کرام دو مخصول سے حد کیا کرتے ہے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند سے فقہ کی دجہ سے دور حسن بن صالح رواجے سے اللہ تعالی عند سے فقہ کی دجہ سے دور حسن بن صالح رواجے رہے

The state of the state of

زيد وعبادت كي وجه ست

عبدالله بن السبارك بدائته قرماتے بين كه بين نے معر بن كدام كو كئ بار و كھ كد جب . الوحنيف رضی الله تدلی عند تشریف رتے تو وہ بے الختیار ادب اور تعظیم کے سیے کھڑے ہو جات۔ جب سب کے سامنے میضتے تو دوڑ نو میٹھتے اور آپ کی رائے کو رو شیں کرتے تھے اور سپ کی تع ب کے بغیر تہیں رہ کتے۔

معر بن كدام روتيه علاء كوف من بزك مقتدر فتيه ادر واحث لخرعام دين تقعه حنود ا میں بھی معردف شف مام او منینہ رمنی اللہ تعالی عند سمی سپ کی قدر کر کرتے ہے' سپ ب مند بین کی احدیث مع بن کدام کی روایت سے بون کی تیں-

## امام شريك رماينتيه

لهم شريك رحمته الله عليه فرهو كرت منظم يك ون يس عهد قايش عنده كك وربد م مشہور مٹھے بوچھ کے آپ کے زریک کوقد کے بوطنیند کاکیا ت مسب ؟ وہ فروے سکے دوطنیند و میدان کے مرد میدان ہیں ' وہ ہم سب پر غالب '' جاتے ہیں' جہاں کہی ہماری زہائیں رک ہاتی • ل مسئلہ کو سکتے برحاتے جاتے ہیں۔ ہم نے "نی تنگ کس سے قصص کو نمیں ریکھا جو ن ہر ۔ ۔

# عثمان مدنى رمايليه

حفرت عمَّان منى رحمته الله عليه قرماي كرت تنفي كه مام ايوعنيفه رضى الله تعالى عنه م ابر تیم علقم اور اسود جیسے علاءے زیادہ فقید ہیں۔

#### حسن بن عماره را<del>ف</del>يد

حضرت حماد مین ابوطنیفہ سے قرمتے ہیں کہ میں نے اپنے والد موطنیف ور حسن مین عمد وونوں کو ویکھا' وہ ایک بل برے گزر رہے تھے' میرے والدے مس بن ممارہ کو آگے جے ، حسن بن عمارہ نے کہ حضور آپ ہی آگے چلیں کیونکہ آپ ہی علم و فضل میں ہم سب پر فائق اور افضل و اعلیٰ ہیں۔

## ابو سعيد صاغاتي رويغيه

ابوسعید ساخانی رحمت اللہ علیہ قرباتے ہیں کہ میں نے الم ابوطیقہ بریتے اور الم زمر بریتے سے ت تقاكه بم في حسن بن عماره كو علم حديث من آزماي تو وه حديث كو ايسے صاف شناف طريق سے بین فرمایا کرتے تھے جیسے خالص سرخ سونا سک سے نکل سے جا ہے۔ امام ابوطنیف رضی اللہ تعالی عند فروت میں کد میں سے حسن میں ممارہ مدینہ سے تعبات استوار کینے امیل جو براہداد ایم نے انسیں قیر و برکت سے ماامال بیا۔ ابو سعید صامانی کے قرمایہ بم نے جو ساریت حسن میں عمارہ رہے ہے سیس تھیں وہل امام پر صنیفہ رضی متد تھائی عند ہے سیں۔ جو یا تمیں حسن بن عمارہ سی کی محس میں سائی جاتی تھیں وہی امام ابو حلیف رضی اسد تعالی عند کی جس میں سنت اگر جم حسن بن عدرہ موج سے مزید اس مسئلے کی وضاحت چاہتے تو ہم اہم پر صنیف رضی اللہ تھانی عند کا وکر چھیٹر دسیے 'ہم ن دونوں سے ے ہوے سائل کھ سے توددوں میں سرموفرق تخرد اللہ

#### تنبين زيات ملافير

کیلین زیات رحمته الله علیه فروت میں که امام ابو صنیفه رضی الله تعالی عنه کا حال تو ز بصورت سیب جیس ہے جو برونت ترو آزہ رہتا ہے۔ یک پیشن زیات فرائے میں کہ "وهی رات کا بت قل مجه ایک مشکل سرزی اور اس مشکل کا حل وریافت کیئے بغیرت رو سکا میں اس وقت اوم و صنیفہ رمنی ائلہ تعالی عند کے خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت جائی سپ اس وقت تمار بڑھ رہے تے القوری دیر کے جعد آپ تمازے فارغ ہوئے تو میں نے اپنا مسئلہ بیش کی اس نے اس مسئلہ کا س اس طرح بین فرویا که میرے ذہن ہے بوجہ انر کیا اب میں حفرت امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی مد کے سینے ہر نماز کے بعد وی کرنا ہوں۔ جس طرح اپنے لیئے دعا مانگ رہ ہوں ای طرح میں تمام مسمانوں کے لیئے دعا مانگیا ہوں۔

آپ نے یہ وہ اس لیے فرائی تھی کہ حضرت لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سال آ کے لیے حرص شریفیں میں موجود تھ' محر بن القائم السدی فراوا کرتے ہے کہ سیمن زیات ، ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ اکابر اہل صدیث سے تھے۔ آپ ا ابوطنیفہ رصی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تھکتے نہ تھے اور ہر مخص کو آپ سے علم حاصل کرنے ۔ تھیمت کرتے تھے۔

# حسن بن صالح رايع

حسن بن صالح رحمتہ اللہ علیہ ایسے فخص تھے کہ جب اسی الم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عد کی طرف سے کوئی صدیث سائی جاتی یا کوئی مسئلہ سایہ جاتہ تو آپ سانے والے کا شکریہ اوا کرتے ہو۔ اس مسئلہ کو ود سرے موگوں تک پہنچانے ہیں خوشی محسوس کرتے تھے۔

## الم الكلى مديد

ابو بكر بن عباس مدايد فرمات بيس كه ميس في بار إلهام الكلى مداجد سه الهم ابوطنيف رضى الله تعالى عند كو بمترين مقرر بداء تعالى عند كا ذكر سنا وو فرمايا كرت الله تعالى في الهم ابوطنيف رضى الله تعالى عند كو بمترين مقرر بداء

## ابن اساك رمذ عجيه

الله تعالى في كوف ين جار " لو آو " بيدا فرائ جي المام سفيان لورى الك بن مغول و

حائی اور ابو بکر شیل رضی انتہ تعالی عنم سے تمام حضرات نیام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجانس سے استفادہ کرنے والے بزرگ ہے اور آپ کی روایت بیان فرمایے کرتے تھے۔ عبدالحمید بن صالح برائی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن اساک رفید سے سنا وہ جب واقعت بیان فرماتے تو لوگوں کو رالا دیتے تھے۔ آپ کی مجس میں شاید بی حول ایسا مخص ہوتا جس پر رفت طاری نہ ہوتی۔ آپ اپنی مجس کے نشآم پر امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے وہ فرمانے تھے اور لوگوں کو سمین کہنے کی ترخیب دیتے اور فرماتے موالی کو سمین کہنے کی ترخیب دیتے اور فرماتے ہوگو المام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجاس میں آیا جایا کو وہ علم کا بہتا ہوا دی دی مجاس میں آیا جایا کو وہ علم کا بہتا ہوا

این اس کا اسم گرای محمد بن صبیح العجمی تھا۔ آپ کوئی تھے اور کوفہ کے اکابر علاء میں شار ہوتے تھے و عظ و خط و خط و خط بے لوگوں کو اللہ تقاتی کے خوف سے مستغین کیا کرتے تھے۔ آپ میں شار ہوتے تھے وعظ و خط ب نے لوگوں کو اللہ تقاتی براہ میں عودہ علیجہ سے علم حاصل کیا تھا۔ آپ کو عبی ضغاء کے بال بری پذیرائی تھی۔ آپ بارون اگرشید کے زبانہ تک زندہ رہے جب بھی موقعہ متا بارون اگرشید کو وعظ و تعیمت سے اس م کی بمتری کی طرف توجہ دیا تھے۔ بارون اگرشید آپ کا بیان من کر روا اور خوف الی سے اس کا روان رواں کانی اٹھائی۔

#### استعيل بن حماد مايجيه

اسائیل بن حماد بن بل سیمان رحمت الله عدید فراتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عدم میرے والد کے قربی رشتہ دار تھے۔ میرے والد اکثر امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عنه کی مجاس میں حضر ہوا کرتے تھے، میں نے اپنے والد سے وہی حضر ہوا کرتے تھے، میں نے اپنے والد سے وہی روایات اذیر کی تھیں جو انہیں امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عنه کی مجاس میں جانا شروع کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد میں نے خود امام ابو صفیفہ رضی الله تعالی عنه کی مجس میں جانا شروع کی اور ن سے وہی روایات آزہ بھی ہو گئیں اور ن سے وہی روایات آزہ بھی ہو گئیں اور ن سے وہی روایات آزہ بھی ہو گئیں اور بی سے ان روایات کی سند بھی حاصل ہو حق بین آزم فرماتے ہیں کہ اسائیل بن حماد عالی بمت اور شرحے تھے، بہت سے تو گوں نے آپ کا زمانہ بلا تھا گر الن کے مل کا میلان فہم ابوضیفہ رضی الله بوضیفہ رضی الله

تعالی عنه کی طرف تی اور آب انہیں کی روایت سناید کرتے تھے۔

#### اسباط بن نصر رايجته

اسبط بن نفر قرائے میں کہ میں نے منصور بن المعمر کے بال اہم بوطنیفہ رضی اللہ تحر عند کی بری قدر و منزلت دیکھی۔ جب اہم بوطنیفہ رضی متد تعالی عند منصور کے پاس سے تو وہ کھ ہو جاتا اور جس اند زے اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے منتشو کرتا کسی دوسرے عالم ہے۔ کرتا۔

# ضف بن الى ايوب الكوفى ميتية

فف بن نی ایوب اسوقی موجی فرائے ہیں کہ مجھے بہت سے معاو ور مشائع کی مجاس ہیں۔
جانے کا موقف ما ہے' میں بعض لیسی ہاتیں سنت جس پر میرا وں مطلس ند ہو آ اور ان مسائل کو ہیں۔
صبح طور پر رد سمجھ ہا آ۔ مجھے اس بات پر سخت کونت ہوتی' سیس جب میں امام او منیفہ رضی مند تعالم
عند کی مجاس میں حاضر ہو آ تو جن امور یا مجھے عمر ند مو آ تھا آ ہے سے ہوچھ تو آ ہے ایسے عمدہ طریقہ اور احسن امداز سے بیاں فرماتے کے میرا دن نور سے معمور ہو جا آب

# قيس بن الربيح عليني

قیس بن اربیج بروج فروستے ہیں کہ میں نے بہت ہے اہل علم کی می فل اور مجاس ہے۔ شرکت کی لیکن امام بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجاس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سے مجلس علم و فعند کا مرقع ہوتی ' حج ج بن محمد روجی فروستے ہیں کہ میں نے قیس بن الربیج روجی سے امام بوطنیفہ رضی نے تعالیٰ عند کے متعلق و حجی تو انہوں نے فرمانیا کہ "ج ن جمیس عام سارے عالم اسلام میں نہیں ہے۔

#### حفص بن غياث رمايطيد

حفص بن غیاہ رحمتہ القد علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لہام ابوطیفہ رصنی القد تعالیٰ عنہ کی کیامیں پڑھیں' ان کی نقل کروہ روایاہ سنیں' میں نے ان کے بیان سے بردھ کر کوئن عمدہ بیان نسہے

رو اور آپ کے قلب سے زودہ شفاف کوئی قلب نہیں ویکھا، مجھے آپ کے بتائے ہوئے احکام میں میک شک و شید کرنے کا موقعہ نہیں مدے آپ تاور زباتہ تھے اور قدم و نظر میں یکنائے زبانہ تھے۔

# يجيل ابن آدم ماينجه

عنہ کا بے صراحرام تھا۔

یکی بن "وم رحمتہ مند عدید نے فرویہ ال کوف اور الل بھرہ کا آمانی ہے کہ اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدے ہر کوئی دد سمرا عالم التیہ نہیں۔ "پ نے مرید فروی کہ فتہ میں ہم ابوطنیفہ رصی اللہ خوالی عدد کی شخص میں رضائے اس کے لیئے ہوا کرتی تھی اس میں کوئی دنیہ کی غرض یا خوالیش کی حدید اور مخالفت کے بوجود "پ کے کارنا ہے دنیا سے گوشہ کوشے گوشے گوشے تک ایجے۔ یکی بن "دم رہے نے ایک اور منام پر فروی کہ اہم ابوطنیعہ نے فتہ میں یہ جہ سے ایک اور منام پر فروی کہ اہم ابوطنیعہ نے فتہ میں یہ جہ تو کہ اس کی مٹس سی میں میں۔ تنہ عدائی نے سیس صحیح رود کھائی اور خواص و عوم لے لی سے میتادہ کیا کہ اس کی مٹس سی میں۔ بند عدائی نے سیس صحیح رود کھائی اور خواص و عوم لی لی سے موسی اس کے موس سے استندہ کیا ماہ موسی ور اور کے دواس او طنیفہ رہنی اللہ تحائی عدد کا کیا منام ہے۔ اہم سیند وست بست نظر آت کی تر رہ تہ سمجہ پراک میں اور طنیفہ رہنی اللہ تحائی عدد کا کیا منام ہے۔ اہم ایک سے بیٹند وسٹ ہے۔ اہم اور طنیفہ رہنی اللہ تحائی عدد کا کیا منام ہے۔ اہم ایک سے بیٹند وسٹ ہے۔ اہم اور طنیفہ رہنی کہ تحائی کو سیت گرائی سے اللہ تحائی کے اس کو میں کی رہن کو سیت گرائی سے اللہ تحائی کہ اس بوطنیفہ رہنی کہ تحائی کو سیت گرائی سے اللہ تحائی کے ایک انہ اور کوئی کی وقوں کو سیت گرائی سے اللہ تحائی انسیں اس بوطنیفہ رہنی کی وقوں کو سیت گرائی سے اللہ تحائی انسی اس بوطنیفہ رہنی اللہ تحائی تحائی تحائی اللہ تحائی ت

کی بن آوم بہ فرات سے کہ کوف اللہ سے ملک رہ تیا ہی من فقہ کی کیے تعد و مودود ہے گران قم مودود سے اللہ میں اللہ تھا۔ اللہ مودول میں بھیتا گیا در سے ماج مودید میں بھیتا گیا در مال مادم کوف ہے گا کر مالم مودم کے تمام دو مرسے شروں میں بھیتا گیا در آھی ہے کہ تمام دو مرسے شروں میں بھیتا گیا در آھی شری فیلے صور کی کرتے تھے اور مود دیسیہ طے میں ہے تھے۔ اللہ مود دیسیہ طے میں تھے۔

4----

- Canada

#### حمادين علحه ويطييه

حماد بن طحہ مدینے فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عد تشریف ، موتے اس میں کسی دو مرے کے کلام پر اعماد نہ ہو آا تھا۔ جب تک وہ اس مجلس میں تشریف ، رہے کسی دو سرے کی بات پر کوئی شخص و صیان نہ رہتا۔

#### عبيدبن اسحاق رمذفخته

عبید بن اسحال رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ انام ابوطیف رضی الله تعالی عد میداشقہ سے آب کے عاسد آپ کے نقائص بیان کرتے رہے اور الزابات فراشتے رہے گرلوگ جو پکھ پاتے آب کے عالم سے بی پاتے۔

#### أمام الولوسف هافجته

ال صمی فراتے ہیں کہ ہم مب اپنی اپی آرزوں اور تمناؤں میں گھرے ہوئے ہیں کیا ہی کوئی ہی تمنا ہے؟ اہم ابوہوسف بیٹیے نے فرایا کاش جھے ابن اپی لینی اور مسعر بن کدام کاس نہ اور اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقعی علم بل جاتہ ہے بات امیرالموسنین کو بتائی گئی تو آپ ۔
فرایا واقعی اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقتی بھیرت فلافت عباسیہ سے بردہ کر ہے۔ اصمی بیٹے فرماتے ہیں کہ جب اہم ابوہوسف ریٹے مسند قضاۃ پر تشریف فرما ہوئے یہ بہت بوے جاہ و جال المحسب تھا، میں نے مبار کہاو ہی گئی اور عرض کی کیا اب بھی کوئی ایس تمنا ہے جو اس منصب جیسے کے بعد آپ کے وس میں موجود ہو؟ آپ نے فرمایا بال کاش جھے اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کا بعد آپ کے وس میں موجود ہو؟ آپ نے فرمایا بال کاش جھے اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کا بے اسمی ریٹی و فرمانے ہیں اس دفت مقام تھا کہ آپ ابوضیفہ رضی دیتے ہیں اس دفت مقام تھی کہا ہے جس میں سے تودہ قبی دکھی وہی ہے۔ اسمی ریٹی فرمانے ہیں اس دفت اللہ میزی اس دفت اللہ عنہ کی فیات ہیں ہیں سے تودہ قبی دکھی وہائے ہیں ہیں سے تودہ قبی دکھی فرمانے ہیں ہیں الم ابوہوسف ریٹی فرمانے گئی اب میرے سامنے ہزاروں مسائل آسے ہیں اللہ کیوں کرتے ہیں الم ابوہوسف ریٹی فرمانے گئی اب میرے سامنے ہزاروں مسائل آسے ہیں یا اس کیا کیوں کرتے ہیں الم ابوہوسف ریٹی فرمانے گئی اب میرے سامنے ہزاروں مسائل آسے ہیں یا

نے صرت تی ہے کاش میں ان مسائل کا جواب الم ابوطنیف رضی اللہ تعالی عدر سے وریافت کر

عصام ابن یوسف ماین فرائے ہیں کہ ہیں نے ایک دان امام ابویوسف مایئے کو کما آج آپ کی بر شان ہے کہ سینٹنوں ہوگ آپ کے سامنے آتے ہیں گر ایک شخص بھی آپ کے علم و فضل کا تبد نہیں کر سکتا۔ فرانے نگے میری ساری " معرفت فی اغتہ " فام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی موبوں کے مقابلہ میں ایک چھوٹی مرفت " فی اغتہ " فی اغتہ " کی موبوں کے مقابلہ میں ایک چھوٹی سے سر ہو۔ امام ابویوسف موبئے نے فرایا بہم تو امام ابوصنی مشر تعالی عند کے عمال ہیں۔ امام وصنی موبوں کے مقابلہ میں ایک چھوٹی سے سر ہو۔ امام ابویوسف موبئے نے فرایا بہم تو امام ابوصنی من مش اللہ تعالی عند کے عمال ہیں۔ امام وصنی اللہ تعالی عند کے عمال ہیں۔ امام وصنی اللہ تعالی عند کے عمال ہیں۔ امام وصنی اللہ تعالی عند کے عمال ہیں۔ امام ابوصنی میں گئی اللہ تعالی امام ابوصنی منور گئی اور آخرت بھی بین گئی اللہ تعالی امام ابوصنی منور گئی اور آخرت بھی بین گئی اللہ تعالی امام ابوصنی منور گئی اور آخرت بھی بین گئی اللہ تعالی امام ابوصنی منا قرائے۔ ان کی وجہ سے جھے ونیا کے علم سے بے بناہ میں مدا۔

معلی بن منصور رامید فرہ کرتے تھے کہ بیں نے امام ابویوسف رائیہ سے سنا تھ کہ جب میرا اُ فیصد امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے متعلق ہو آ ہے تو بچھے یوں محسوس ہو آ ہے کہ سرے سینے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور کمیں مجھے اختلاف کا موقعہ طاقو میرے ول نے یوں سوس کیا جیسے میرے وں پر شک و شبہ کا بہاڑ کر پڑا ہے۔

فالد بن صبیح فرماتے ہیں کہ میں نے اہم ابوبوسف رفیر کو فرماتے سنا کہ اصادیث کی وضاحت ر تفسیر سے میں میں نے اہم ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر کمی کو نہیں پایا۔ ہمیں اگر کسی سلہ میں ترود ہو آیا یا اختلاف ہو آیا تو ہم سب کے پس حاضر ہوتے تو مسئلہ سنتے ہی آپ اس کا جواب ری جھیلی پر رکھ دیجے بینی آپ فورا اس کا صبح صبح جواب عطا فرما دیجے۔

#### عف بن أبوب ماطيد

خلف بن ابوب مانیند فرماتے ہیں کہ امام ابو بوسف میزنند ناور زماند تھے' آپ ماریغه روزگار تھے' پ پر ہر کسی دو سمرے کو قیاس شیس کیا جا سکتا۔

مناقب لناء اعظم

## ابن زياد حسن اللل ريايي

ابن زیادہ حسن اللال منظمہ فرماتے ہیں۔ لام ابو حنیفہ رمنی اللہ نوائی عنہ علم فقہ کا ایک سمندر تھے جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا اور جس کی گرائی نہیں تھی۔ ہم نے ان سے علم سکھ ; محسوس کرتے ہیں کہ بیہ کتا برا انعام تھا۔

## ايوب تختيانى مايطحه

حماد بن زید مانی فراتے ہیں کہ جھے ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایہ جب تم عالم ع أ على الله علیہ نے فرمایہ جب تم عالم ع أ على الله عند كى مجلس میں جاؤ تو ميرا سلام عرض كرنا مجھے معلوم جوا ہے كہ و دنوں كوف ميں ايك ايما فقيه ہے جس كى مثال سارى دنیا ميں نہيں ملتى۔ جب آپ جج كرنے جائيں :
ميرا سلام ضرور عرض كرنا

"مناقب العميرى" من لكھا ہے كہ حملوين ذيد رائي فرماي كرتے ہے ين اہم ابوطنيفہ رفت اللہ تعالى عنہ ہے حجت كرتا ہوں كيونكہ انہيں ابوب سختيانى ہے حجت ہے۔ باد رہے كہ ابوب سختي بھرہ بين زمد اور فقہ كے امام ہے اور حسن بھرى رحمتہ اللہ عليہ كے بعد اننى كا مقام تھا۔ وہ نمايت مہ بايہ افسيح و بليغ الم ہے۔ آپ اكثر الم ابوطنيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كى روايت كو بين فرمي كرتے ہے اور فرمايا كرتے ابوطنيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كى اصلاح ججب نميں جھے ابوب سختياتى ہے حضور بيم كو در مايا كرتے ابوطنيفہ رضى اللہ تعالى عنہ كى اصلاح ججب نميں جھے ابوب سختياتى ہے حضور بيم كے دوف اللہ ي كملو هي مجمع نبوى هي بيٹے ہوئے ہيں۔ وہ جھے ججب ہے گئے ہيں امام كے عمل و عبوت كو جب ياد كرتا ہوں تو ميرے دو تاتے ہيں۔ وہ جھے ججب ہے گئے ہيں ميں ان ہے صرف اللہ كى رضا كے ليخ حجت كرتا ہوں۔ ميرے اور ان كے درميان برادرانہ دازدارى ہے۔ وہ بھرہ كے فقيہ ہے اور انہيں لمام ابوطنيفہ رضى اللہ تعالى عنہ ہے جہ حد محبت تھى۔

#### . كرالىقاء رائي.

بحرالسفاء رحمته الله عليه فرات بي كه جب من الم الوضيفه رضى الله توالى عد ي

الله كريا تفاقوه مجمع قربايا كرتے تھے ، كراسقاء تم اسم باسمى ہوا بين عرض كريا حضور بين تو ، كر (دريا) . الكر آب تو علم كے وہ سمندر بين جس كاكوئى كنارہ ند ہو۔ ، كراسقاء ( ، كر بن كثير السقاء بصرى سند الله عليد ) بعرہ كے ائمد لور فضلاء سے تھے۔

## هيد بن الي عروب رافع

قاضی ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ قربایا کرتے متبع میں سعید بن ابلی عروبہ مرافیہ کے پاس حاضر ہوا ا یہ تھا آپ جب کوفہ میں تشریف لائے تو انہ ا ، نے غربایا بہویوسف آپ تو الم ابوضیفہ رضی اللہ اللہ عنہ کی مجاس کے فیض یافتہ ہیں ججے ان کی کوئی بلت تو ساؤ۔ میں نے آپ کی مجلس کے کئی ۔ کل سائے تو فرمانے گئے سجان اللہ بیہ کتا مرفوب کلام ہے۔ سعید بن ابلی عروبہ لام ابوضیفہ رضی ۔ نحالی عنہ ہے ایک بار لیے بتے اور چند روز ساتھ گزارے۔ فرمانے گئے ابوضیفہ ہم جن ساکل کو مرب ہوئے باتے ہیں اور مختف مقالمت ہے حاصل کرتے ہیں آپ کے ہل یکجا مل جاتے ہیں۔ یہ بیہ بن ابلی عروبہ بھرو کے علی الاطلاق الم اور فقیہ ہے۔ زم و تقویٰ میں ان کی مثل ضیں تھی۔ اہل میں سے اللہ عرب بر ناز کرتے ہیں۔ یہ ہر بی بر ناز کرتے ہیں۔ ام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کونے ہے آپ کی خدمت میں شحائف ہو ہر بی بر ناز کرتے ہے اور سعید بن زیاو یہ تمائف سائے رکھ کر اپنے ادباب کو دکھاتے اور الخرے ہر بی بی کہ انہیں ابوضیفہ رضی اللہ تو ان عنہ مانے رکھ کر اپنے ادباب کو دکھاتے اور الخرے ہے تھے کہ انہیں ابوضیفہ رضی اللہ تو ان عنہ مانے رکھ کر اپنے ادباب کو دکھاتے اور الخرے ہے تھا کہ انہیں ابوضیفہ رضی اللہ تو ان ہو تھے ہیں۔

#### بسث بن خالده الجند

یوسف بن فالد رہینے فربایا کرتے تھے کہ جمل بھرہ جمل عثمان السندی کے پاس جایا کر آفا۔ آپ

ے بے شار دبنی مسائل حاصل کیے' جمل نے دل جمل سوچا اب جمل بہت برا فقید ہو جمیا ہوں' اب

ہے کہ مسئلہ کی مزیر ضرورت نہیں رہی۔ ان دنول فام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ جمل بڑی

۔ ت کی۔ جمل کوفہ گیا تو مجھے فام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردول کے آیک حلقہ جمل جھیے

موقعہ مل ' جمل نے محسوس کیا جمل تو ابھی ان کے سامنے طفل کھنب ہوں' جمل نے اب تک جو کھے

ہے وہ تو امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردول کے نوک ذبان پر ہے۔ میرے ول پر افخرو

بقاقت لمام أعظ م محمود

غرور كا جو پرده تفاوه كوفه مين از كر بهت كيالور من ايخ آب كو يچ سجحنه مي

## هلال الرائي ويطيه

حلال الرائی بیلیجہ فربایا کرتے ہتے کہ میں نے ابویوسف بن خالد میلیجہ سے من کہ امام یہ -۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے محرز ذار تھے جس کا کوئی کنارہ نہ ہوا وہ ایسے عجیب انسان ہیں کہ ہے ۔ کوئی نہ ویکھانہ منا۔

# يحل بن سعيد القطان رايطيد

یکی بن سعید قطان بریٹی فرماتے ہیں کہ میں عمر بھر تقیبی مسائل میں تمام اوگوں پر چھاید ، آ جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ہوں محسوس ہوا کہ میں ان کے سامنے پہلے بھی سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ کوئی دو سرا فقید ان تک سیس تن

## ابوعاصم رمايليه

عثمان بن عفان سحری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیں نے ابوعظم رویجہ جو اپنے کے بہت برے عالم سختے سے سنا کہ امام ابوطنیفہ رصی اللہ تدائی عند پنے علم میں صدیق تھے۔ ان سے جراکیک نے استفادہ کیا اور ان کا فیفن سارے عالم اسلام میں پہنچا۔

# عبدالرحمٰن بن مهدى ملطحة

 ے تو اس کی نفنول باتوں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھر میں پھینک دو- مید عبدالرحمن بن مهدی ملاقعہ مرابع میں مدی ملاقعہ مرا عمرہ کے علماء کا انخر اور حافظ الحدیث منے اور برے پالیہ کے فقیہ سے اور امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے جمعم منے۔

#### مدح بن عباده وافيته

روح بن عبوہ رحمتہ اللہ عدیہ فرماتے ہیں کہ میں الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پہلے وہ استفادہ نہ کر سکا اور نہ ان سے زیادہ اصوبے من سکا لیکن میں نے جتنا دو سمرے علاء اور اتمہ اس فران ہے ہوں المتر المور المتر المور المتر میں ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور المتر المور المحت تھی۔ جد مور کا ذکر بھی فران اور ساتھ ہے بھی فروہ بہت سے اسمور جھے میں نہ رہے تھے۔ اس نے بہت کہ استفادہ نہیں کر سکے تو آپ اس نے بہت کہ ایس میں اور وہ جا کر تھا گھر ابن صریح کی مجاس میں جانے گا کھر جھے ہوا تھی کہ جس میں جانے گا کھر جھے اس میں خورہ جا جہتے گر میں این صریح کی مجاس میں جانے گا کھر جھے اس ابوطنیفہ رضی اس میں کو فرد جاتا جا ہے گر میں این صریح کے باس جینی ہوا تھی کہ جھے الم ابوطنیفہ رضی کے تعالیٰ عنہ کی وفات کی افسوسناک فیر فی۔

## ابو عمروبن العلاء راينية

ابو عمرو بن العلاء مدجمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجمعے ہمیشہ تمقین فرماتے کہ میں امام ابو صنیفہ سی اللہ تعالی عند کی تحریریں پڑھا کروں۔ میرے والد خود بھی امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی سی بیش کرتے تھے۔ جو کچھ سیج جمارے ہاں ہے وہ امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی مجالس سے دہ اس ہوا تھا۔

#### أربرين حازم مراثيه

وصب بن جریر بن حازم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام ابو حلیفہ رمنی اللہ عند کی مجانس سے علم و فضل کے ترانے لے کر تے تھے۔

# عبدالله بن معاذر راهيد

حبدالله بن معاذ رحمتہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ جھے میرے باپ نے فرایا کہ میں ۔ جانے کا اران کیا تو پہلے شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ جھے کوفہ کے دوست ، طرف خط لکھ دیں آکہ میں ان کی مجائس میں جیٹے سکوں۔ آپ نے فرایا میں تجھے ایسے مود می طرف خط لکھ کر دوں گا جو دافتی مرد مولی ہیں انہوں نے امام ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عن کے بمسلم کھ کر دیا۔ کوفہ چنچا تو دھترت کی خدمت میں حاضر ہو کر شعبہ کا خط دیا تو آپ نے شعبہ کی محقلت پر بڑی عمدہ گفتات فرائی۔ دو سمری طرف توگوں نے جب شعبہ سے امام ابو عنیف رضی انہ عنہ کے متعلق بوچھا تو انہول نے بھی آپ کی بہت تعریف کی۔ شعبہ ہر ممال آپ کے سیئے تی سے عنہ کے متعلق بوچھا تو انہول نے بھی آپ کی بہت تعریف کی۔ شعبہ ہر ممال آپ کے سیئے تی سے مجھیجے اور انام صاحب بھی آپ سے ایسا تی سلوک فرماتے۔

#### ابوسفيان حميري روفيحه

ابوسفیان الحصیری مریخ فراتے ہیں کہ امام ابوسفید رضی اللہ تعالی عدد اس امت ۔

بہترین انسان ہیں جس طرح کشف السائل کے اسباب امام ابوسفید رضی اللہ تعالیٰ عند کھول کر

فراتے ہیں آج تک کی دو سرے کو یہ کمل حاصل نہیں ہوا۔ ایسے ہی مشکل مسائل کے حل ۔

کے لیے احادیث کی روشنی ہیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ابوسفیان قبیری مریخہ کا نام سعید بن یجی قبر ہے۔

ہے۔ "ب" واسط "کے انکہ جی سے تھے۔ حفاظ الحدیث جی شار ہوتے تھے۔ آپ نے کی اس۔
کی روانت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہیں۔

# على بن عاصم ويغير

معروف بن عبدالله والحيد قرماتے جي كه شي أيك ون على بن عاصم واليد كى مجلس جي مرا على عن عاصم واليد كى مجلس جي م تقا- آپ نے لوگوں كو زور وے كر كما علم كو لازم پكڑو- فقه كو لازم پكڑو كوكوں نے عرض كى جم ملے علم فقه تو حاصل كر دہے جيں آپ نے قرمايد ميرا مطلب ہے كہ المام ابو عنيفه رضى الله تعلى م ے عم حاصل کرد۔ ابو حقیقہ رضی اللہ تو لی عدے ققہ حاصل کرد۔ علی بن عاصم ملاجہ نے حدیث اور فقہ کے طاوہ وہ سرے علوم بھی الم ابو حقیقہ رضی اللہ تو الی عدید سے حاصل کیے۔ آپ شر " واسط "کے ائمہ کرام بیں سے تھے۔ حفاظ حدیث بیں سے بھے" آپ اکثر احادیث لمام ابو حقیقہ کی مواہت سے بین فرایا کرتے تھے" آپ آپ اکثر احادیث لمام ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عدہ سے حاصل کیا تق اور آپ کے مقترر خلافہ بیں شار تبوتے تھے ' جب لوگ چاہے کہ ان سے گرے ماصل کیا تق اور آپ کے مقترر خلافہ بی شار تبوتے تھے ' جب لوگ چاہے کہ ان سے گرے مرس کن حاصل کریں تو آپ کے سامنے الم ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی عدہ کا ذکر چھیڑ دستے تھے ' پھر آپ کے خربی حاصل کریں تو آپ کے سامنے الم ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی ہے قوال جائے تو کہ علی کا علم الم ابو حقیقہ رضی اللہ تحالی سے قوال جائے تو کہ علی کا ملم ابو حقیقہ کی باتیں علم کی تغیر ہیں گر ہے جہ بن المہا جر روائی فرمات کے گڑھے بیں کہ لئم ابو حقیقہ کی باتیں علم کی تغیر ہیں گر ہے جس وہ جائیں گر جو اس سے بغض سے چھی دورام کور حرام کور حرام کو حدال بنانے کی تدیر بر سے جائیں گر دورام کور حرام کور حرام کو حدال بنانے کی تدیر بر کے اور سامنی کے داست سے کا عمل کو حرام کور حرام کو حدال بنانے کی تدیر بر کے اور سامنی کے داست سے بختے دہیں گے۔

## يزيدبن محمد سعداني ريغير

E 2.

ربیہ بن محمہ سعدانی ریٹے فراتے ہیں کہ جن نے برند بن بارون ماٹھ سے سنا کہ ان کے ہاں کے بن معین علی بن المدنی واحد بن حنبل اور زهر بن حرب کے علاوہ کی لئل علم بیٹے ہوئے تھے اس مجس میں ایک مخص نے نوی پوچھ تو برند نے فرایا اس کا حل بہ سارے اٹل علم کر دہ ہیں گر یہ سطمتن نہیں کر سکیں گے۔ ابن المدنی نے کہا یہ اٹل علم نمیں بلکہ لئل حدیث حضرات ہیں اور سلمتن نہیں کر سکیں گے۔ ابن المدنی نے کہا یہ اٹل علم نمیں بلکہ لئل حدیث حضرات ہیں اور بسب آپ کے پاس ہیں یہ سب الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے شاگرہ ہیں اور تالفہ ہیں ایس ور سافہ ہیں ایس میں علم حدیث ہیں۔ برید مرد میدان تھے اور علم حدیث اور تفیر میں ماہر تھے علمی فضائن میں بینظیر تھے ، بڑھا ہی حضرت امام ابوضیفہ سن اللہ تعالی عند سے آپ میں احترام سے چیش آیا

# يزيد بن ايراتيم مافخ

بزید بن ابراہیم مالجہ سے بوچھ کمیا کہ ایک مفتی کب اس قابل ہوت ہے کہ وہ وہی مسند فتوئی دے وہ ابراہیم مالجہ سے بوجہ کمیا کہ ایک مفتی کب اس قابل ہوت ہو جائے۔
فتوئی دے وہ ابام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحب علم و بصیرت ہو جائے کے کما یہ تو ناممکن ہے کہ فام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیس بنا جائے۔ آپ نے فرہیا پجر کم کما بو مفق کرے ان پر حمری نظر رکھے اور ہر مسئلہ جی ان سے راہنمالی عاصل کر۔
مخت فقیہ کملانے کا مستحق ہے۔ محمد بن احمد الحسید کی ایک روایت جی بوں ورج ہے کہ حقہ میں فقد جی امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ پھر فرایا کہ الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ پھر فرایا کہ الم ابوحنیفہ رضی اللہ عافیفہ رہے۔
میں فقد جی الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ پھر فرایا کہ الم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی الم وہ نہیں تھا۔ پھر فرایا کہ الم ابوحنیفہ رضی اللہ عافیفہ رہے۔

## أحمد بن على رايفيه

احمد بن علی بن موک رحمتہ اللہ علیہ فروتے ہیں کہ جب الام ابوصنیفہ رصی اللہ تعان محصکو فرمائے تو اہل علم کی گردئیں جھک جایا کرتی تھیں۔ عبدالرحیم بن صبیب رائٹے فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ '' اعلم الناس'' تنجے۔ حفص بن علی برٹیز نے فروی وزیائے علم و فعش الم ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سرتاج نہیں دیکھ گیا۔

#### يزير بن بارون ملطحة

لبید بن سبید فراتے ہیں کہ ہم آیک دن بزید بن باردان مؤٹر کی مجل میں بیٹے ہوئے تے مغیرہ نے آیک روایت کی سند بیان کی عن اسر اھیمہ انہ قال کہ آیک دو مرے فخص نے ٹی و دعمیا عن ھنا اسے جموڑ ہے بزیر بن باردن مؤٹر نے کہ اے احتی ایمی رسول اللہ میں علیہ و آلہ وسلم کی صدیم کی تغییر ہے۔ صرف حدیث کے الفاظ منا ویے ہے کیا حاصل ہو ہے ۔ علیہ و آلہ وسلم کی حدیم کی تغییر ہو آ ہے مرف حدیث کے الفاظ منا در پڑھنا کائی شیں ہو آ ہے ۔ تک اس کی تغییر اور تشریح سامنے نہ آئے مرف الفاظ کا سننا اور پڑھنا کائی شیں ہو آ ہے ۔ اس الحدیث کے معامی جننے میں دئیجی لینی چاہے۔ اگر ایمیا نہ ہو تو تم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعد و کی کابوں کا مظالعہ کیا کرو آ کہ حمیس احدیث کا صبح مطلب آجائے۔ آپ نے اس مخص کو ۔ ۔

#### توجع كرك ائى مجلس سے اتھا را۔

#### ابو أميد دهينية

علی بن عبد للہ عبدالکریم دافیہ قرائے ہیں کہ ہیں نے ابو امیہ سے بوچھا ان داوں عراق کے شرکو فہ ہیں میب سے برا فقیہ اور عالم کون ہے ؟ آپ نے قرباہ انام ابوطنیفہ رضی انلہ تعالی عند سالک ون بوگوں نے ابوامیہ سے فتوی بوچھا تو آپ نے فتوی دیتے ہوئے ایک غطی کی اس مجلس ہیں ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند کے شاکرہ ابو حزہ بیٹھے ہوئے بھے انہوں نے ابوامیہ کو اس فروگزاشت سے تھے انہوں نے ابوامیہ کو اس فروگزاشت سے تھے انہوں نے بوامیہ کو اس فروگزاشت سے تھے انہوں نے بوامیہ کو اس فروگزاشت سے تاکہ یہ تاریخ میں میں میں انہوں نے بوامیہ کو اس فروگزاشت نے تاریخ میں میں بوامین میں میں بوامین میں میں میں انہوں میں بوامین میں میں بوامین میں میں انہوں نے بوامیہ کو بول میں میں بوامین کو بوامی بوامین میں بوامین میں بوامین کی بوامی بوامین کو بوامی بوامین کو بوامی بوامین کو بوامی بوامین کو بوامین کو بوامی بوامین کو بوامی بوامین کو بوام

#### عفان بن سيار رماييجه

اسحاق بن ابرائیم مرائیہ فروت ہیں کہ جس ے عنان بن سیار مرقیہ سے ساتھ کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند دنیاے فقہ جس ایسے عکیم حائق ہیں جو جرباری کا درست علاج کرتے ہیں۔ شبیہ بن سوار برائیج فروت ہیں کہ جس خارجہ بن مصعب برائی سے سناتھ کہ جس اپنی زندگی جس ہزاروں علاء اور فقہاء سے ملا ہوں گر مجھے ان تم میں صرف تین چر حصرات صائب علم و بصیرت سے ان سب بی بند پایہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تحال عنہ ہیں۔ سب کے سامنے تمام تقیمان علم طفل کھتب و کھی تی دیے ہیں۔ ان کا عم ' فقتی بصیرت ' زید و تقوی سب پر داوی تھا۔ آپ کے سامنے یہ تمام حصرات ہی دیا۔ آپ کے سامنے یہ تمام حصرات ہی ۔ (لاشنی) ہیں۔

ابرائیم بن رستم برائی فرماتے ہیں کہ میں علم کی حماش میں ہزاروں علی کی مجاس میں پہنچ لیکن بھی ابرائیم بن رستم برائی اند تعالی عند جیسا ایک بھی ند ما۔ ان کی علمی مسائل پر گمری نظر تھی' ان کی عقل باند روشنی کا میثار تھی' وہ امام کال تھے۔ خارجہ بن مصعب سرخس کے ائمہ کرام میں سے تھے اور فتوی میں اہل سرخس کے معتمد اور مستند تھے گر سب بھی علم حدیث میں معترت امام ابو حنیفہ

رضی اللہ تعالی عد سے ہی روایت لیا کرتے تھے سارے خراسان بی النی کی کوششوں سے فقد الله الرصنیفہ کو فروغ عاصل ہوا تھا۔ وہ فرایا کرتے تھے کہ بیل نے اپنی تعلیم پر ایک فاکھ روہیے صرف کیا تھ اور ایک لاکھ روپ علم سکھانے والے اساتانہ کو ہدیے کیا۔ میرے والد بھی بہت بوے عالم اور دولت مند تھے جنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کے افکر بیل معاونت کرتے ہوئے شاوت پار منی۔ انہوں نے حضرت علی معارت طلی عدمت تاہیر اور اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنم سے احادیث سنی محرجس انداز سے جھے ابو صنیف رضی اللہ تعالی عنم سے احادیث سنی تحمید من اللہ تعالی عند کے مطالب بدر رضی اللہ تعالی عند سنی عدر سنی اللہ تعالی عند کے اور انہا کہ اس سے میرے وال و دماغ روش ہو گئے۔

## ابراہیم بن رستم مایجے

ابراہیم بن رستم میٹی فرای کرتے ہے جے اپنی زندگی میں اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ مصل نہیں ہوا میرے نزویک وہ جاتل ہے۔ اس طرح ابوحزہ اسکری میٹی فرماتے ہیں کہ جھے اب ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر بڑھ کر اتنی مسرت ہوئی کہ اگر جھے آیک الکہ وینار ال جا آتو جھے این نوشی نہ ہوتی کہ اگر جھے آیک الکہ وینار ال جا آتو جھے این نوشی نہ ہوتی کہ اس کا تو کوئی مول بی نہیں اتنی خوشی نہ ہوتی میں سے جی آپ نے اس مشرکے سے دوایات سی تحییل ہے۔ ابوعزہ الکری " موہ " کے اتحد کرام میں سے جی آپ نے ان مشرکے سے دوایات سی تحییل جنہ ور اعلان میں حاضر ہو کر اعلان شی تحییل سے بزات خود حضرت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہو کہ اعلان شی حاضر ہو کہ اعلان میں حاضر ہو آپ سے براہ داست اعلان شیائی میں حاضر ہو آپ آگر دوایات اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں حاضر ہو آپ سے براہ داست اعلان فرایا کہ تے تھے۔

## مويد بن اني سعيد ويطيم

بشرین الولید ما پی فرائے ہیں کہ سوید بن ابی سعید ما پی فرائے تے کہ آگر اللہ تعالی کی طرف سے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کو امر محکم نہ ہو آ تو انہیں یہ توثیق حاصل نہ ہوتی جس سے سارا عالم اسلام سراب ہوا۔ "روایة البلخی" میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے اور اللہ کے ورمیان اپنے نئس پر محرانی کرنے والا الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کو دیکھا ہے۔

## فضل بن موى ملفحة

# عبدالله بن السبارك منفجة

حضرت حبدالله بن مبارک رحمته الله علیه فرماتے ہیں که میں بوے علاقوں اور شرون میں اللہ علیہ حفال و حرام کے اصول معلوم کرنے میں بری دشواری ہوئی، مگر جب سے مجھے امام ابو حقیقہ رضی الله تعدلی عند کی مجلس نصیب ہوئی تو میرے لیئے سے مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ فرمایا کرنے تھے کہ اگر امام ابو حقیقہ رضی الله تعالی عند آبادین کے ابتدائی دور میں ہوتے جب صحابہ کبارکی کشرت تھی۔

جساسات المرابع المرابع

تو کئی تابعین بھی سب کے عوم سے بمرہ ور ہوتے۔ سب نے ایک مقام پر فریایا کہ حضرت امام ابو صنید رضی اللہ تعالیٰ عند کا قیاس دراصل احلاے کی تفییر و تشریح تھے۔ اگر سب جید صحابہ کے زمانہ میں ہوئے تو ان کی احلایت منقول ہو تیں لیکن اس کے باوجود میں نے ان کی مشل کوئی و سراچرہ یا نتیہ منیس دیکھا جس طرح وہ احلایت بیان فرمایا کرتے ہتے۔ اگر مجھے مبلخہ مون کہ جائے تو میں کہ سے ہوں کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کرکوئی وو سرا فقیہ نمیس تھا۔

#### ابن زمعه هاطحه

آیک ون عبداللہ بن المبارک رحمتہ اللہ علیہ کی مجس میں بعض حاسد علیہ نے آپ آ متعبق ست گفتگو کی تو آپ نے فربایا جھے ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ جیسہ کوئی دو سرا تو وکسوء '' تمہارے پاس اس کا ٹانی کوئی شیں تو محض حسد کی وجہ سے جھے اینر ند دو۔ میں نے وقت کے ا اہل علم کو ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محض میں طفل کمتب کی طرح چیٹھے دیکھا ہے۔ وہ ج دکھائی دیتے تھے جیسے علم سے فہن ہیں۔ آج اگر کوئی میرے سانے ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ر شکامت کرآ ہے تو جھے اس کی واتائی پر رحم آتا ہے اور جھے ڈر گاتے ہے۔ یہ محض اللہ کے ہاں م یائے گا۔ آپ فرویو کرتے جے ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسترخو ن عم سے پھی نہیں مد

. 说

خروم العلم ب-

ایک ون حفرت عبداللہ بن المبارک ویٹے کی محفل میں کمی مخص نے الم ابوطنیفہ رضی اللہ حل عنہ کے خوف بات کی ق آپ نے عقبان سو کر قرویا۔ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ قربی اس سے تمہارا کیا مطلب ہے۔ جے اللہ تحال بلند قربائے وہ بلند تر ہوگا جس پر اللہ کا فضل ہوت ہے اس کا تم کی بگاڑ سکتے ہو۔ آپ نے اس محف کو بتایا کہ آئر تم نے الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہوتی یا ان کی مجلس میں بیٹے ہوئے تو کمہ اٹھے کہ وہ مت رسول واقع کے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ پھر آپ نے اہل مجمل کو خاطب کر کے قربایا۔ اے بوگو ا آئر تم امام ابوطنیفہ رضی اللہ کی محمل کو خاطب کر کے قربایا۔ اے بوگو ا آئر تم امام ابوطنیفہ رضی اللہ کی محمل کو خاطب کر کے قربایا۔ اے بوگو ا آئر تم امام ابوطنیفہ رضی اللہ کی جس سے محموم رہا وہ علم و فنس سے محموم رہا وہ محموم رہا وہ علم و فنس سے محموم رہا وہ علم سے محموم سے محموم رہا وہ علم سے محموم رہا وہ محموم رہا وہ سے محموم رہا وہ محموم رہا

حفرت عدالت بن اسبر ک رحمت بقد عید قربای کرتے ہے کہ جو محص لمام او صنیقہ رضی اللہ فیلی عدد کی فدمت کرتا ہے بتہ تقال می مد سیاہ کروے گا۔ بشربان پیجی روائی قرباتے ہیں کہ ایک اس مم عبد بعد بان مہر سام او عیس بیل آئے تھے کہ ایک شعم مید بعد بان مہر سام او عوب دیا ور قربان گھر مام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی رائے طاوی کے دول کے مسلک ہی مل و حوب دیا ور قربان گھر مام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی رائے طاوی کے مال سام عدد وہ محتم کے جو بھر باوس کے قبل اور یو حفیفہ کے قبل کو دیو ر پر مارتے مال سام سام فربان السوس تم سنے مام ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عند کی ذیارت شیس کی ور نہ ہیا جات بیان پر بعد ہے۔ گر تم تیس پر ہے تو ان کے بقی کو وابوار پر مارت کی بجائے اسپے سینے ہیں محتود کر لیے ہے۔ اس کر لیے ہے۔ اس کہ بقی اس کے بقی کو وابوار پر مارت کی بجائے اسپے سینے ہیں محتود کر لیے ہے۔ اس

ایک ون عداء کرام نے عبد نلد بن اسبارک براتی ہے پوچھا کہ آپ کو علاء میں ہے کون اللہ اس ہے اس کو علاء میں ہے کون اللہ اس ہے اس کام ابوطنیقہ رضی اللہ اس ہو آبا ور انداز بیان این عون براجی جیس ہو آبا ور انداز بیان این عون براجی جیس ہو آبا ور انداز بیان این عون براجی جیس ہو آبا ہور سر بد بن البارک بریتہ فرائے ہیں کہ انٹر (حدیث ) کو رزم پکڑو۔ حدیث کی تقیراور تشریح کے سب بن البارک بیٹہ رضی بلد تعالی عند کی انباع کرو معزت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فروی کرتے بھے کہ ایس ایم ابوطنیقہ رضی بلد تعالی عند کی انباع کرو معزت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فروی کرتے بھے کہ ایس کے سام ابوطنیقہ رضی بلد تعالی کر ہے مو کرو تھے بریا ہے دیا ہے۔ عبداللہ ان البارک

مثاقب امام اعظم المحاصر المحاصر

مالیج نے فرمایا صدیث ثقد کو اپنا دین بناؤ صدیث ثقد کی تشریح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے قیاس سے بی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ثقد راوی امام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالی عند سے صدیث روایت کرے تو اسے حق تشکیم کرو۔

مكتبه ثبويه

ابر عمد سعد بن معاذ بیلی فرماتے ہیں کہ جب محد شمن نے ستاکہ لوگ عبداللہ بن البارک رحمتہ اللہ کو اپنا الم صلیم کرتے ہیں گریہ لوگ عبداللہ بن البارک بیلی کی الم (ابوضیفہ) کو اللہ صلیم نہیں کرتے تو انہیں بڑا تبجب ہوا' ایسے بوگ کتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن البارک بیلی کو بی اپنا الم صلیم کریں گے۔ ہمارے نزدیک یہ لوگ شیعول کی طرح ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تو اللہ صلیم کرتے ہیں گر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جن حضرات کو اپنا الم مانا تھا انہیں یہ بوگ الم صلیم کرنے سے انکار کر دیے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا مفتذا اور خلیفہ رسول مانا تھا۔ گر شیعہ انہیں صلیم کرنے سے انکار کرنے ہیں۔

حضرت عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه فرماتے بي كه بي برصح وشام لمام ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كى مجلس بي جايا كرتا تما۔ أيك ون آپ كى مجلس بي حيف كے متعلق مختلو بو رى تقى - آب نے اسپے خلف اور شاكرووں كو فرمايا كه تم بوگ اس مسئله كا حل وريفت كرد تين ون اگرد كے محركسي شاكرد نے مسئله كا حل بي ند كيا محرجب شام بوكى توسب نے الله أكبر كے نعرب بند كيئے انہيں اپنے الم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه سے مسئله كا حل ش ميل

حضرت عبدائلہ بن المبارک میٹی کی علوت تھی کہ آپ حضرت اہم ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نفائل اور کمالات کرت سے بیان فربلا کرتے ہے دور اننی کے مسائل بیان فرباتے۔ بعض مسائل براہ راست حاصل کیئے ہے بعض ثقہ راویوں کی وساطت ہے ' یہ آپ کا ایک معروف طریق کار تھا ایسے واسطے ہے وجب الفراری ' اسحاق بن ابی الجعد ' ابوسغیان نسائح ' ابوجعفر الرازی ' ابوجمز السکری ' ابوعمیہ اور نفل بن مولی وغیرهم ثقہ راوی تھے۔ اس طرح حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگروول اور تلافہ میں سے ذفر 'اسد بن عمراور محد این الحن شے۔

عبدالله بن السارك رائد قرمایا كرتے تھے كہ مجھے ایک مخص نے وایت كى- اس نے امام ابو صنیفہ رضى الله تعالی عشہ سے روایت لی- مجھے ہیں قرماتے ہیں مجھے ایک دو سمرے مخص نے روایت ک اس نے فلان مخص سے روایت کی اور اس نے الم ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عند سے روایت ئی۔

س طرح آپ الم ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عند کی روایات کو بی بیان فرائے اور آپ کی روایات پر فرائے و فرائے۔ آپ کو اس بات پر فخر تھا کہ آپ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عند کی روایات کو بطور سند بیان فرائے ہیں۔ وہ بلا بججک فرائے کہ بیہ مسئلہ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اس طرح بیال فرای تھا۔ آپ فرای کرتے تھے کہ ہیں آگر الم ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عند سے نہ ما اور ان کی جو آلہ آپ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عند کی باس نہ پاتا تو ہیں بھی عام راویوں اور محدثین کی طرح ہو آلہ آپ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عند کی بناہ تحریف کرتے اور ان کے علم و کمانات کا برط اعتراف فرائے۔ آپ الم ابوضیفہ رضی اللہ کرتے۔ آپ الم ابوضیفہ رضی اللہ کرتے۔ آپ الم ابوضیفہ رضی اللہ عند کی عند کے خالفین کا مقابلہ کرتے آپ کے معاندین اور عامدین کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ امام ماحب پر وارد ہونے والے اعتراضات کا کھل کو جواب ویتے تھے۔

## سبيل بن مزاحم مالجد

سیل بن مزاحم میای فراتے ہیں کہ قاضی ابویوسف روجی نے بعض مساکل میں حضرت امام بوضیفہ کی مخالفت کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض سائل کو سمجھ نہ پاتے تھے اور انہیں ایسے مسائل سمجھنے کا وقت نہ طافقا۔ سمیل بن مزاحم "مو" کے انکہ میں سے ہیں۔ ایک عرصہ تک امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیاس میں دے "ب سے مسی مبحثے کہتے اور بہت کچھ حاصل کیا اور علوم فقہ کا واقر حصہ بلا "آپ خراسان کے عابدوں اور تامی مبحثے کیتے اور بہت کچھ حاصل کیا اور علوم فقہ کا واقر حصہ بلا "آپ خراسان کے عابدوں اور تامی مبحثے کیتے اور بہت کچھ حاصل کیا اور علوم فقہ کا واقر حصہ بلا "آپ خراسان کے عابدوں اور تامی مباحثے کیتے اور بہت کی حاصل کیا اور علوم فقہ کا واقر حصہ بلا "آپ خراسان کے عابدوں اور تامی مباحثے کیتے اور بہت کی حاصل کیا اور علوم فقہ کا واقر حصہ بلا "آپ خراسان کے عابدوں اور تامی مثار ہوتے ہیں۔

# ظیفه مامون الرشید اور امام ابو صنیفه رایعیه کی تحری<u>س</u>

فتح بن عمرد الوراق فراتے ہیں کہ مضر بن شمیل کے زمانہ میں مجھے انتدار ملا میں مرد یں تھ ' حضرت الم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مخالفین نے فیصلہ کیا کہ الم ابو حفیفہ رضی اللہ ذل عند کی تحریر اور کتابیں وریا میں پھینک وی جائیں' بہت سی کتابیں جمع کی گئیں' موگول ہے اسل کر کے وریا میں واونے کے لیئے جمع کر دی گئی لیکن ان ونول خلد بن صبیح عمود کے قاضی

تھے۔ آپ بذات خود اور این اعزہ و اقارب میں سے چیدہ چیدہ افراد کو لے کر فضل بن سل کے پاس بینچے تاکہ امام ابوحثیقہ رہنی امتد تعالی عنہ کی کتابور اور تحریروں پر مختلو کر سکیں۔ خالد صبح کے ماتھ بی سے زائد ایسے ، نمہ اور فتیہ تھے جو منعب خدفت کے لیئے موزوں تھ' ۔ کے اس دفد میں ایراہیم بن رستم' سہیل بن مزاحم بھی تھے ماکہ یہ لوگ فضل بن سل کے سرتھ 🕊 كريات كرسكين كد خالد بن صبيح حفرت النم كى كريس كيون وريد برد كرف كا حكم دے رہے ہيں۔ فد بن سل نے برملا کہ کہ بیں اس وقت تک اس تصلے کو واپس نہ لوں گا جب تک مجھے خلیفہ مام ا برشید نه روکیس- چنانچه نفش بن سل خیفه مامون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوتے سار صورت حال بین کی خلیفہ نے ہوچی کہ کون کون ہوگ اس کام پر آمارہ ہیں؟ آپ نے اسحاق ا راهوبيه ابرائيم بن رسته احمد بن زبيراور چند دوسرے توجوانوں كانام ميا۔ ال بي مصر بن سيل ٠ تھی نام سیا کیا۔ ان کے مقابل خالد بن صبیح "سیل بن مزاحم بیں مامون اسرشید نے فرمایا ان حصرات • کمیں رات سرام کریں صبح بات کریں گے۔ یہ ہوگ بھی تیاری کریس رات کو تمام حفزات نے فیصد كياك خليفه سے كوں بات كرے گا- مصرين تمين توعلم كارم اور فقه ميں كزور بين وہ بات ميں علیل کے ' چنٹیجہ احمد بن زہیر کو منتخب کیا گیا کہ وہ مامون الرشید سے بات کرے گا۔ وہ سمرے ا مامون الرشيد كا دربار گا۔ مامون الرشيد نے ان سب حضرت كو سدم كيا بزے عزاز ادر احرام ہے سے دربار میں میٹن یا چر ہو چھا کہ آپ وگ ابو منیف رضی انقد تعالی عند کی سمبوں کو کیوں دریا برد 🕝 چہتے ہیں؟ مصدر تو خاموش رہا گر احمد س رہیرتے کما یا امیرالمومنین اگر اجازت ہو تو میں پچھ میاں کرول' مامون الرشید نے کہا جل بات کریں' احمد بن زمیرنے کہ حضور ابوطنیف کی تمام کتابیں قرآں ا امادیث کے فلاف میں اس کے سامنے خالد بیٹے میں وہ انام ابوطنیقہ کے بوے قریبی میں اور مارے تی ف بیں آپ انہیں فرائے کہ وہ اہم ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی کتاب سے ایک مسلم بین فرہ کیں ہیں اس کا رد کروں گا۔ خالد نے ایک مسئلہ بین کیا جسے لیام ابوطنیفہ رضی اللہ تھ لی عد نے نکھ تھا' احمد بن زہیرنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ایک حدیث بڑھ کر سنائی۔ مم مامون الرشيد نے حضور بیلین کی ایک ایک عدیث پڑھ کر ساتی جس کا جواب مجلس میں بیٹھے ہوئے ساء کے پاس نہ تھا اور یہ حدیث ایام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئید ہیں تھی اس پر مخالفین بہت : مندہ میمی ہوئے ور مایوس مجی۔ میمر مامون الرشید نے فرمایا آگر آج میرے ورمار میں بعض ایسے تدر علماء نہ ہوت تو میں س غلط مین وگوں کو ایس مزا وہا کہ وہ زندگی مجریاد کرتے۔ اب سے لوگ ریت رسوا ہو کر خلیفہ کے دربار سے ماہر آگئے۔

اس دن کے بعد مامون الرشید نے ملک بھر کے علماء ' آئمہ اور محد شین کو چن چن کو جمع کیا ۔ ۔ پند دریار میں اعلی مراتب عد کر کے انہیں اپنے قریب رکھ آگا کہ کوئی قضول آدی ان مساکل پر الله نقد نہ اٹھ سکے۔ اگر ان عماء میں ہے کوئی فوت ہو جا آ تو دو مرے عالم کو اس منصب پر بٹھا ویا ۔ ۔ ۔ گرچہ مامون الرشید خود بھی بہت برداعالم تھا تکروہ اہل عم کی قدر کر ' تھا۔

#### خربن شميل رائي

دصر من شعبی قرید کرتے تھے ہوگ خواب خفت میں پڑے تھے۔ دھڑت ایام ابوطیقہ میں اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بید رکر دیا۔ آپ بھرہ کے اتحہ میں سے تھے۔ فرید کرتے ہوگو! ایم النیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل سے مسائل سے اللہ رہیا گا۔ بیس میال بیٹنا ال کے مسائل سے اللہ بیٹنا ال کے مسائل سے اللہ رہت ہوں ور دریافت کرت رہتا ہوں' مصر من سعبی عموہ کے ہمت بڑے ایام تھے' دب عرفی سیس کمل عاصل تھا۔ ایام ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معقد تھے اور مسائل کو حل کرنے بیس می رکھتے تھے' مامون برشید جب بھی عموہ جات انہیں نہیت احرام و اوب سے السیخ دربار ہیں بدت سے دین مسائل پر گفتگو کرت اور اس طلک ہیں مختلف شہوں ہیں جاتا تو آپ کو اینے ساتھ رکھتا نہ اس بی معالی اور مخلوظ ہوتا۔ مصر بین شمیل کو ظیفہ مامون الرشید نے کئی ما ابوطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفہ کی ہیں سے جانا چیا گروہ سے کہ کر الن سے سینے سے دیا کہ میں وگئا کہ یہ وگ ایکی مسائل میں پختہ کار نہیں۔ باین جمہ مصر بی شعبیل کو لیام ابوطیقہ سے دیا تھی عنہ کے شروہ مناظرہ میں گئیر لیتے اور مسائل میں درحا کرتے اس کے باوجود مامون شید لل کی عزت کرت اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھتا۔

## ارائيم بن فيروز رمايتيه

ایرائیم بن فیواز میر بد بن الهیارک وحمثہ اللہ عید کے شکرہ تھے وہ فرملت بیں کہ میرہ ہے۔

والد كرم في بتاياك مين في حضرت أمام ابوضيف رضى الله تعالى عنه كو مسجد حرام بين بيشج ديك . . . ك ارد كرو مشرق و مغرب ك علماء كرام حلقه بائد هم بيشج منظ "ب انسين فنوئ جارى كرت د \_ علا تك ارد كرد مشرق و مغرب ك علم علم علم كرام اور فقه موجود سنج محر لهم عظم كسب ك ليج معتبر تغل

# عبد العزيز بن الي ذرمه مينيَّة

عبدالعزیز مولئے فرواتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہ کرتے تھے کہ سب سے ، مد رائے وہ ہوتی ہے جو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند ویتے۔ یہ عبدالعزیز امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند ویتے۔ یہ عبدالعزیز امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعدیمی عند کے شکر و تھے اور آپ سے روایت کرتے اور اکبر محدثین میں شار ہوتے تھے۔ مروییں ۔ تقد میں تھے اور وہاں آپ نے سند تدریس اور فتوئی بچھا رکھی تھی۔ خالد بن صبیح اور سیل بن مزحم۔ بعد اللہ مروضیقہ رضی اللہ تعالی عند سے فقد میں ابعد اللہ مروضیقہ رضی اللہ تعالی عند سے فقد میں کے بعد قاضی ابو بوسف اور امام زفرے استفادہ کیا۔

# يخي بن اكثم وينجد

محر بن اسلم بینید فراتے ہیں کہ میں نے یکی بن اکثہ سے سنا آپ فروتے تھے علم احد۔ میں امام ملک بن انس رضی اللہ تعالی عند بہت بڑے کامل محدث تھے، گر رائے اور قیاس میں ۔ مالک بیلیج سے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند زیادہ قائل تھے۔ آپ نے مزید بتایا کہ میرے والد ا کرتے تھے کہ فقہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا کوئی الی نہیں تھا۔ یکی بن اکث کو بھی ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجلس میں حاضری کا موقعہ طاقت آپ سے ہی روایت کرتے ہیں کہ آ۔ کی دفت کے بعد امام ذفر کی مجلس میں التزام کے ساتھ حاضر رہے۔

#### معروف بن حسان رمايليد

محمد بن سميل راهيه فرماتے بين كه بين ك معروف بن حسان راهي سے ساتا تا سپ فره

تھے کہ میں نے فقہ علم کلم ورع اور ویات میں الم ابو صنیفہ رمنی اللہ تعافی عند جیسا ودمرا کوئی اس بیا۔ معروف بن حسان سرفند کے فخر اور مفتدر اتحہ کرام میں سے تھے۔ انہوں نے شریک بن اللہ اس نے نوالانام اسحاق بن ابراہیم سے حضرت الم ابو صنیفہ کے علم کو سمرفند کے علاوہ مادرا النہر میں میں نقل سے علاقہ میں صرف فقید بی ضیس بلکہ اتحتہ الحدیث میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے سرنخ ابوصنیفہ رضی اللہ تعانی عند سے بھی روایت کی ہے۔

#### احال الحنظلي ميني

علی بن اسحال بن ابراتیم حسطنی قرائے ہیں کہ میں نے لینے والد گرای ہے سا تھا وہ ۔ تے بنے کہ ادکام شرعیہ اور قضایا ہیں الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بردھ کر کوئی عالم دین ۔ سعید بن عروبہ نے بھی حضرت الم صاحب رائیے کے متعمل ایسا بی بیان ریا تھا۔

# سَاتَل بن حيان رماينيد

مقاتل بن حین علیجہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی مجاس میں بیشا رہ تھا، سپ جیسا صاحب بصیرت اور امور شریعت پر غور و خوض کرنے والا ود مراکوئی نہیں و کھے۔ متاتل نے صحیح کما تھ بلکہ ام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی عند اس سے بھی بردھ کر ہیں جس انداز میں ستاتل نے میں۔ مقاتل بن حیان بیٹی نے ایک نور مقام پر فرمایو تھا میں نے آبھین اور ان سے بود اہل علم حضرات سے مل قات کی ہے گر جھے ایساکوئی شخص نہیں ملاجس کا ظاہر و باطن ایک ہو ۔ اس کی اجتباد اور اپنی ذات کی ہے گر جھے ایساکوئی شخص نہیں ملاجس کا ظاہر و باطن ایک ہو ۔ اس کی اجتباد اور اپنی ذات کی مج گھداشت پر گھی نظر ہوا ہے وصف صرف الم ابوضیفہ رمنی اللہ اس کی اجتباد اور اپنی ذات کی مج گھداشت پر گھی نظر ہوا ہے وصف صرف الم ابوضیفہ رمنی اللہ عند میں بی بلیا جا تا تھا۔

الم ابو محر رحمت الله عليه فرمات بين كه مقاتل ، عمر بن عبد العزيز ، حسن بهرى ، حضرت نافع ي مقدر آبعين ي بعد المعنون كي ايك برى جماعت علاقات ربى ب- خود ي مقدر آبعين ي القدر عالم دين سے محر بو استفاده انہيں حضرت فام ابو حفيقہ رمنی الله تعالی عنه كی مجالس عند الله عنه كی مجالس ك سرادر بو عم آب نے فام صاحب علامال كيا اس كا برطا اعتراف كيا كرتے تھے ، وہ للخ كے ساور بو عم آب نے فام صاحب عاصل كيا اس كا برطا اعتراف كيا كرتے تھے ، وہ للخ كے

اهبالماماعظم ٢٠١٧

طلقہ کے لام تھے، صاحب وجایت تھے 'تمام لوگ امراء اور علاء آپ کو نمایت احرّام کی گاہ ۔ ویکھتے تھے۔ آپ ہے کوئی مسئلہ پوچھا جا آتو آپ اس کا جواب دینے کے بعد فرماتے یہ لام کوفہ و ' حضرت الم ابوطنیقہ مرضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔

مقاتل بن حیان ملخہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ میں حضرت عمر بن حبدالعزیز رضی -تعالى عند كى خدمت يم عاضر موا انهول في مجمد وارا نفيانت بي فحمراً ، مجمد ان س طاقات ؟ . وقت موقع ملاجب ایمی تک وہ کس سے مذاقات کے لیئے تیار نہ ہے بلکہ انہوں نے اہمی در واجب كما تخلد انبول في اين غلام كو كرم ياني لان كو كما علام في كما حضور كمر من لكريات میں' آپ نے فرمایا بازار سے ادھار لے آؤ۔ علام نے لکڑیاں تربدیں اور وارا تضیافت میں پان كرليا اور آپ كى فدمت ميں نے آيا "ب نے يوچھاكىل سے كرم كركے لائے ہوا اس نے . دارا تقیافت میں ہے۔ میں ان وونوں کی باتیں من رہا تھا' آپ نے اس غلام کو تھم وہ سے وارا افعیافت والوں کے پاس کے جاؤ اور میرے سیئے شرسے پانی لے آؤ علام شرسے پانی لے آ وہ نمایت محمدا تھا آپ محمدا بانی جسم پر ڈال رہے تھے اور فرما رہے ستھے کہ یہ محمدا بانی جسم ک زمرر سے لدیا گیا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جس سے ہاتیں س کر جراں رہ گیا کہ خلیفہ وقت ہو اور -كاب عالم و حفرت مقاتل ويلي في عمر بن عبدالعزيز كاب واقد اس سي بين كيا ب كه وه اش کا شعار اور معیار بنا علیں محران کے زویک معزت اہام ابوضیفہ رسنی اللہ تعالی عنه کا تقوی اس مجمی زیادہ تھا= مترجم ) حضرت مقاتل اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعاتی عنہ کے ہزاروں ایسے اوصاف یا قرایا کرتے جو کسی وو مرے میں شیں یائے جتے تھے اور سے اوصاف صرف اوم ابوطیفہ رضی تعالی عند کی ذات سے عی متصف تھے۔

# يخي بن اكثم مينج

مرکی تفییر کرتے ہیں تو اتنی شافی اور وافی ہوتی کہ سفتے والے کو دو سری بات کی مخبو تکش نہ رہتی سخی ور دینی امور میں بڑے ہی صحیح فیصلہ کرنے والے تھے۔ یجی فرمانے گھا اللہ تعالی ہمیں اور احمیں اور تر نیق عطا فرمائے۔

مقائل بن سلیمان بخی اناصل تھے اور علم تغییر جی صف اول کے اہم تھے۔ آپ کی زبان پر

ابوصنیفہ رضی اللہ تولی عند کا اکثر ذکر رہت۔ آپ بردی عدح و ثنا کرتے تھے، باوجو و کھ گابھیں اللہ اوصنیفہ رضی اللہ تولی عند کے ساتھی تھے۔ حضرت الم ابو حقیفہ رضی اللہ عن عند سے ساتھی تھے۔ حضرت الم ابوحثیفہ رضی اللہ عن عند سے ساتھی تھے۔ حضرت کی حضرات الیسے تھے من عند سے عند ابوالز بیرا ابن میرین اور دو مرے کئی حضرات الیسے تھے مناسل بن سلیمان نے بھی ان حضرات سے صدیت سے مدیث مناسل بن سلیمان نے بھی ان حضرات سے صدیت میں عرب ہو حدیث رضی اللہ تعالی عند کے دوصاف بیاں کرتے تھے۔

## ، بغنه سلم کے نام

یہ بروی جہنے گر جیب بات ہے کہ بعض محقیں نے سابقہ الهای کابوں کا اس انداز سے بہ مرا معدد کیا تھا کہ است محمد کے بعض مقدر ائمہ کرام کے اسے گرای بھی نظر ان مرا معدد کیا تھا کہ اس معانی بن اسلمان وصب ہی مسبه اور تعمان بن اسلمان وصب ہی معانی بن سیمان معدد سے بین معانی بن سیمان وصب ہی معدد تر بین سے باند رتبہ تھے۔ بعض حضرات نے کعب الاحبار کا نام بھی مدر رضی اللہ تھائی عشم)۔

#### ومعاذ بنخي رينيه

اومعاذ بننی فروت ہیں کہ میں نے حضرت اہم اعظم ابو سنیف رضی اللہ تعالی عند سے بردہ کر اصدب علم و بصیرت نہیں باء۔ آپ فردی کرتے ہے جے اہم ابو سنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی اصدب علم و بصیرت نہیں باء۔ آپ فردی کرتے ہے جے اہم ابو معاذ بنی کا مصل نام فلد بن سلیمان بنی اسیمان بنی میں نامکمال رہ اور مفس رہا۔ ابو معاذ بنی کا مصل نام فلد بن سلیمان بنی اسیمان بنی اس سیمان بنی کے عدالہ کے عدالہ کے اور حافظ حدیث ہے۔ آپ نے اہام سفیاں اور کی سے احدیث سنی میں ور اہم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عند سے فقہ ور حدیث حاصل کی۔ برے ذاہد اور علم و فضل

427

میں معنبوط پردرگ نتھ۔ امام مالک رمنی اللہ تعالی عند فرمایا کرتے تھے کاش خراسان میں ان کی حر جمیں بھی تین اشخاص فی جاتے۔ انہوں نے اللہ تعالی سے اعلیٰ مقام بلیا اور اللہ کی رف میں ہر حم ملامت کو بمداشت کیا لور کمنی سے خالف نہ ہوئے۔ یہ تین بزرگ نوبہ بن سعد' المعوکل اور ابوسد رحمتہ اللہ علیم الجمعین نتھے۔

حضرت سفیان توری ہے کسی نے مسلد دریافت کیا اپ نے پوچھا کمال ہے اسے ہو " :

کد ملا ہے " اپ نے پوچھا ابو معلقہ کا کیا صل ہے ؟ مرض کی خیر و عافیت سے بیں۔ آپ نے :

ابو معلق کے ہوتے ہوئے حمیس کسی دو سرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ج کے لیئے صفرت سفیہ وگوری دیاجہ تشریف نے کے لیئے صفرت سفیہ منافید تشریف نے کے لیئے صفرت ابو معلقہ بھی جج پر ایئے ہوئے تھے ہوگوں نے سعنا سفیان قوری مالای کے جسریالیا اور آپ جیسی ہی مزت کی۔

# شتيق بلخي هايلجه

ہدیہ بن عبدالوب الروزی کھ میں فرائے ہیں کہ شقیق بخی مالی جن دانوں ہمارے ہیں۔
"مو" میں تشریف اللہ ہم ان کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعد علمہ کا کھڑت وکر کرتے تھے اور ان کی تعریف میں رطب اللمان رجے تھے۔ ہم لے مرض کی "ب بسیس کوئی الیمی بات بتا کیں جس سے ہمیں فائدہ پنچ ۔ حضرت شقیق لے فرایا افسوس تم لے اس ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے وکر کو فائدہ مند حمیں بلا یود رکھو امام ابوطنیفہ کا وکر کرنا ان کی تعریف کرنا افضل الاعمال ہے۔ اگر تم موگ ان کی زیادت کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی محدد حاصل کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی محدد حاصل کر لیتے اور ان کا عمالہ وکر لیتے تو حمیس وہ کی محدود نام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی شان میں آیک زیردست تصیدہ پڑھا جس کے چند اشد سے جند اشد سے جند اشد

افا ما الناس يومًا قايسونا بآيدة من الفتيا طريقه

حضرت شقیق بنی بن ایراتیم بنی رحمته الله علیه بدے علید اور زابد بزرگ تھے اور این زید

ب باند پلیے نقید ہمی تھے۔ مورخین کا اس بات پر انفاق ہے کہ بلخ نے بھی میٹی میٹی جیسا وہ سرا عالم بہ نسیں کیا۔ ایک یار حفرت شقیق بخی مؤٹی بنداد بی تشریف لاے آپ نے ورویئوں کی طرح ایک من اور درویئوں کی صورت بی گھوم پھر رہے تھے کام ابویوسف مؤٹی نے آپ و رکھ لیے۔ ایک شاندار مواری پر براجمان توکروں و رکھ لیے۔ ایک شاندار مواری پر براجمان توکروں یا دول کے جمع میں جارہے تھے 'آپ نے شتیق بخی مؤٹی کو دیکھ کر قرابی و جعسا معضکم لبعض یا دول کے جمع میں جارہے تھے 'آپ نے شتیق بخی مؤٹی کو دیکھ کر قرابی و جعسا معضکم لبعض سے تصدروں ہم نے تہارے بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے اس پر تم میر

حفرت شین بخی مینی سنے من کر فروا بال ہم مبر کرتے ہیں او بار ایسے ہی فروا اس کے ۔

وضی ابور سف سے دو سری بار زورت کی تو آپ اس حالت میں ہے۔ آپ نے فروا اس سے اس قرار اس سے میں اور اس بی بی سے اس سے فروا بال ایکے ابھی سے قرار بی اور اس لباس میں ہیں۔ آپ نے فروا بال ایکے ابھی سر ساس نیس مدید ہو لباس طلب کی تھا وہ آپ سر سباس نیس مدید ہو لباس طلب کی تھا وہ آپ س سینے مل کی ہے کہ آپ کا دنیوی مباس آلے دن براتا رہتا ہے۔ یہ بہت آیک دوستانہ طنز تھی سے ایک واقف علم علم دین کو کھ سکتا ہے۔

### سف بن الي يوسف ما تعد

, active to the control of the contr

میں مضوط بزرگ تھے۔ لام مالک رمنی اللہ تعالیٰ عنہ فرایا کرتے تھے کاش خراسان میں ان کی م جمیں بھی تین اشخاص مل جاتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ مقام پایا لور اللہ کی رضا میں ہر خر ملامت کو بمداشت کیا لور کمی سے خائف نہ ہوئے۔ یہ نئین بزرگ توبہ بن سعر' الموکل اور ابو م رجنہ اللہ علیم الجمعین تھے۔

حضرت سفیان قوری سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو ۔۔
کہ ملخ ۔ے کا آپ نے پوچھا ابو معلقہ کا کیا حال ہے ؟ مرض کی فیر و عافیت سے بیں۔ آپ نے
ابو معلق کے ہوئے ہوئے حمیس کسی دو مرے کی ضرورت قسیں رہتی۔ جب ج کے لیئے حضرت سنیہ
قوری مایلی تشریف نے ملے تو ان دلوں حضرت ابو معلق بھی ج پر آئے ہوئے تنے توگوں نے معن مفیان توری مایلی کے ہمسریا اور آپ جیسی می مزت کی۔

# شقيق بلخي ويرفيعه

ہدید بن حبرالوب الموزی کہ بی فراتے ہیں کہ شتیق بلنی جائیے جن ولوں ہمارے ہیں اللہ میں تشریف بلنی جائیے جن ولوں ہمارے ہیں اللہ تعلیم اللہ میں حاضر ہوا کرتے ہے۔ آپ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعلیم عدد کا بکوت ذکر کرتے ہے اس کی محالی میں وطب اللمان وسچے ہے۔ ہم نے عرض کی "ب ہمیں کوئی الیں بات بتا کیں جس سے ہمیں فاکدہ پنچ۔ حضرت شقیق نے فربایو المسوس تم نے ، ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدد کے ذکر کو فاکدہ مند قسیل بانا یاد رکھو ایام ابوطنیفہ کا ذکر کرتا ان کی تعریف کرتا الفضل الاعمال سید۔ اگر تم لوگ ان کی توارت کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی سعود حاصل کر لیتے اور ان کی مجالس میں حاضری کی سعود حاصل کر لیتے اور ان کا مشاہدہ کر لیتے تو جمیس دہ کی محسوس نہ ہوتی جس کا تم ذکر کر وہو۔ پھر "ب حاصل کر لیتے اور ان کا مشاہدہ کر لیتے تو جمیس دہ کی محسوس نہ ہوتی جس کا تم ذکر کر وہو۔ پھر "ب

افا ما الناس يومًا قايسونا بآيدة من الفتيا طريقه

حضرت شقیق ملخی بن ابراتیم ملخی رحمته الله علیه بوے عابد اور زابد بزرگ تھے اور اپ ند

کے بہند پارے نقیہ بھی تھے۔ مور غین کا اس بات پر انٹان ہے کہ نیخ نے بھین بنی رفیے جیس وہ سرا عالم بر شہر کید ایک بار حضرت شفیل بلی رفیے بغداد میں تشریف لائے آپ نے وردیشوں کی طرح ایک میں اور ھی ہوئی بھی نور وردیشوں کی صورت میں گھوم پھر رہے تھے امام ابو یوسف رفیے نے آپ و دکھ رہے تھے امام ابو یوسف رفیے نے آپ و دکھ رہے تھے امام ابو یوسف اس وقت بری شمان و شوکت سے ایک شماندار سواری پر جراجمان توکروں و دکھ سے ایک شماندار سواری پر جراجمان توکروں کے دکھ کر فرانا وجعلما بعصکم لبعض یا کہ میں جربے بعض موکوں کو دو سمرے موگوں کے لیے ایسا بنایا ہے اس پر تم میر

حفرت شنیق بخی میشہ نے من کر قربانی ہال ہم مبر کرتے ہیں و بار ایسے ہی قربانیا اس کے سہ قاضی ابویاسف سے دو سری بار زیارت کی تو آپ اس حالت میں تھے۔ آپ نے قربایا اس حال در اس اور اس لیس میں ہیں۔ آپ نے قربایا ہاں! مجھے ابھی در اور اس لیس میں ہیں۔ آپ نے قربایا ہاں! مجھے ابھی مر بہاس نمیس مدینی بل جنت کا نہاس آبنوز جھے نہیں طا۔ آپ نے جو مباس طلب کی تھا وہ آپ س سے ش س سے ش س سے ش کر جہ کہ آپ کا دنیوی لباس آئے دن براتا رہتا ہے۔ یہ بات ایک دوستانہ طنز تھی ۔ کے واقف علم عالم دین کو کمہ سکتا ہے۔

#### مف بن الي ليوسف مفعد

ایک دن وگوں نے ظف بن انی ہوسف سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا اور ہے ہی فراید کی جواب دیا اور ہے جواب انام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عدد کا ہے گر لوگوں کے اس کا جواب کی جواب انام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عدد کا ہے گر لوگوں کے ماہ ہو ان دونوں کا مسلک ہے آپ کا ان کیا جواب ہے۔ فرماید میں تم موگوں کو دو مہاڑوں کی بات ر بہوں تم ایک فردہ ناچیز کا جواب پوچھتے ہو' میری کیا حیثیت ہے۔ ظف بن انی بوسف قربایو کرتے نے جو شخص ان ابوطنیفہ کی شمان سے بد بھن جی لوگوں نے پوچھا۔ انام نے جو شخص ان ابوطنیفہ کی شمان سے بد بھن جی لوگوں نے بوچھا۔ انام نے سف موئید کی کی شمان سے سے کہ بیہ بات دل سے صلیم کی است میں ہو سف فربایا کرتے تھے کہ ججھے کہ ججھے کہ جسے سے بردھ کر کوئی بھی فقیہ اور عالم نہیں ہے۔ ظف بن یوسف فربایا کرتے تھے کہ ججھے کہ ججھے کہ جسے بردھ کر کوئی بھی فقیہ اور عالم نہیں ہے۔ ظف بن یوسف فربایا کرتے تھے کہ ججھے کہ جسے بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کی دو عاد تھی بہت ججیب گئی جیں قران کی تفییر کے در بے شہوتا کی بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کی دو عاد تھی بہت ججیب گئی جیں قران کی تفییر کے در بے شہوتا کہ بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کی دو عاد تھی بہت ججیب گئی جیں قران کی تفییر کے در بے شہوتا کو میں اللہ تعالی عد کی دو عاد تھی بہت ججیب گئی جیں قران کی تفییر کے در بے شہوتا کہ بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کی دو عاد تھی بہت ججیب گئی جیں قران کی تفیر کے در بے شہوتا کہ بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کی دو عاد تھی بہت ججیب گئی جیں قران کی تفیر کے در بے شہوتا کی دو عاد تھی بہت جیب گئی جی قران کی تفیر کی دو عاد تھی بھی جواب

وو سرے منصب نضاۃ قبول نہ کرتا باوجود انعام و اکرام کے آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا اور کوڑے سے لگائے گئے اور پھر دنیاوی لالج لور مال و منال بیش کیا گیا۔ خلف بن ابوب سخ کے رہنے والے تھے آ آپ ابولوسف سے بھی روایت کرتے ہیں اور الم ابوحقیفہ رمنی اللہ تعالی عند سے بھی وہ این كے بهت برے زام بھى تھے ، جب سے عبداللہ بن البارك كے پاس سے تو آپ نے اللہ كر سے گلے لگایا' جب آپ رفصت ہو گئے تو آپ نے فرایا جنت کی نشانیاں اس محض میں باکی جاتی ہے۔ جب آپ حماد بن ابوطنیفہ والمجہ سے حدمت سننے آئے تو وبل جانے لگے تو آپ نے فرمایا آج تک عظیم انسان مارے فراسان ہے ہمارے ہیں مجھی شیں آیا۔ آپ ۲۰۵ھ میں فوت ہوئے' آپ جنارہ اف تو نوح بن اسد نے جو بلخ کا حاکم (گورنز ) تحاکندھا دیا اور سپ کے گھرے لے کر قبہ۔ تک مسلس کندها دیے رکھ۔ جب نماز جنازہ اوا کرنے کے بعد وایس آرہے تھے تو غیب سے نے آواز دی کہ اے توح بن اسد آج تم نے بھرین انسان کی ندز جنزہ او کی ہے۔ اس طرح یہ م وقت خلف بن ایوب کی نماز جنازہ پڑھنے پر اس نیبی انعام کا مستحق ٹھسرا تھا۔

### شدادبن حكيم رميتيه

شداد بن تھیم روزی فروستے ہیں کہ اگر اہام روضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ور ان کے شاگر۔ ک شکل میں اللہ تعالی مم یر انعابت نہ قرباتا تو ایم عمی طور یر مفاس اور محروم رہ جاتے 'نہ ا احادیث نبوی مٹیخا کو سمجھ پتے نہ رہن کے مبائل ہے و قف ہوتے۔ شداد بن تھیم اینے وقت ک جلیل اعتدر ائمہ میں سے تھے وہ نصیریں کی کے استاد تھے۔ جب تک سپ کو امام بوحنیفہ رمنی ۔ تعالی عند کی مجالس میں حاضری نصیب نہ متھی تو آپ محترت سفیاں توری منظرے سے روایت کیا کر۔ تھے گر حصرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجاس میں جے کے بعد انہی کی روایا ۔ آش عت کو ترجیح دی۔ پھر آپ کے تلفدہ ابویوسف اور امام زفر کی روایات بین کرتے تھے۔ آپ ب وقت کے زاہد اور عاید تھے۔ آیک ظرے لے کر دو مری ظرک نرز ایک وضوے اوا کرتے تھے۔ ۔ سلم من مال تك ربا آب كادمال الاله كو بواتم

# سعدان بن سعيد الحلمي ريتيه

سعدان بن سعید رائن قرائے ہیں کہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعنالی عند دین کے ایک ایسے طبیب سے جن کی دجہ سے جمالت کی جاریاں دور ہو گئیں' جمالت کی بیاریوں کا علاج علم ب جو حضرت الم ابوحنيف رمني الله تعالى عند في تصلياني تقل الم ابوطنيفه رصى الله تعالى عند في علم كي اليي یک موٹر تشریح اور تفسیر فرونی کہ جمالت کی بیاری بانکل مث ملی۔ یہ سعدان ملخ سے کئی طاقوں نے ان منتے۔ آپ سے ساری عمر حفزت سیدنا الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی رویت کی تھی۔ آپ خور ملح کی ایک بہتی عمر کے رہنے والے تھے۔

#### كن شه رم يقليه

کان فرائے جی کہ میں نے اہم ابو صینہ رضی مند تعانی عمد کی زبان سے میں مجھی کوئی تفظ سیں ٹ جس پر مو فقدہ کیا جا سک ہو۔ کہاری جانید ہروی تھے اور ہرات کے مدفقہ کے انگر میں شار ہوتے تھے۔ آپ اکثر روایات اوم ابوطیف رضی اللہ تعالی عندے لیتے۔ برات کے ملاقے میں آپ ک وجہ ہے نقد اہم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی بڑی اشاعت ہوئی تھی۔

#### ابن جريه مذتح

اتن جرار على فروي كرتے متھ كه مجھ مغيرو بن قائم نے كى كه تم الم ابوطيف رضي الله تعان عند کی مجانس میں جالے کرو 'خدا کی قتم آج نام ابو صنیف رضی اللہ تعالیٰ عند کے استاد الاستاد ابراہیم ر میں زمدہ ہوتے تو وہ بھی ن مجانس سے استفارہ کرتے۔ حقیقت ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنے سے بڑھ کر حلاں و حرام کے مسائل کو بیاں کرنے و ۔ دو سرا کوئی نہیں ہے۔

# داؤر طائى مطفيه

حفترت واؤد عائی ریش کی محض میں جب حضرت ۵۰ ابو صنیف رضی اللہ تعالی عنه کا دکر آیا تو فروتے وہ بدایت کا چکتہ مواستارہ تھے۔ ان سے راہ بدایت پر چلنے والد ہر انتخص راہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کا علم وہ ہے جے اہل ایمان کے قلوب قبوں کرتے ہیں۔ ہر عالم سے علم حاصل نہیں ۔ جاسکا۔ وہ اس کے حال کے بیئے آزمائش ہو تا ہے۔ اللہ تعالی ہی نے حال و حرام کی صدود متعیں فرد تی ہیں' بس کے عذاب سے نجلت حاصل کرنے کے بیئے پوشیدہ پر ہیزگاری بہترین ذریعہ ہے اور ب پر ہیزگاری امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند جیسے دائی فدمت سے حاصل ہوتی ہے۔

#### شعبد دماني

لفرین علی فردتے ہیں کہ ہم ایک ول شعبہ کے پاس بیٹے سے ہمیں فررسی کی کہ الم ابوطنیفہ کا وصل ہو گیا انہوں نے انائلہ والا یہ راجعون پڑھ اور فردی المسوس کوفہ سے عم کی روش بجھ گئے۔ ہمرطال اب ان جیسا کوئی پیدا نہ ہو گا۔ شعبہ بیشہ اہم ابوطنیفہ رصنی اللہ تعالی عند کا ذکر انظے الفاظ میں کیا کرتے ہے۔ جب بھی "ب کا نام سفتے تو وراؤں سے یاد کرتے انجمی کسی نے نئیں دیک ۔ الماظ میں کیا کرتے انجمی کسی نے نئیں دیک ۔ جب سے سامنے ادم ابوطنیفہ رصنی اللہ تعالی عند کا ذکر کیا گیا ہو تو "ب نے سرت کا اظہار یہ مو

# أمام مألك مطبحه

ایک دن حفرت امام مالک موٹر ہے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کی کہ اگر کسی مخف کے پاس مرف دو ای کپڑے ہول کی پاک ہو اور دو مرا نئی ک ہو گر اسے یقین نہ ہو کہ کون سر کپڑا پاک ہے اور کون سا ناپاک اوھر تماز کا دفت مختم ہو ، جارہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہئے ؟ "پ نے قربیا تحری کرے بعنی بچی سوچ پر عمل کرے۔ اس مخف نے عرض کی کہ بیل نے ام ابو منیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے وہ فردتے تھے ہر کپڑے کے ساتھ ایک بار نماز پڑ لے۔ امام مالک رحمتہ اللہ عیہ فردنے گئے کہ امام ابو منیفہ رضی اللہ تعالی فردنے گئے کہ امام ابو منیفہ رضی ائلہ تعالی عنہ کی بات زیادہ بہندیدہ ہے۔

# سعيد بن اني عروبه ويشحه

ابس عیبیدہ نے قربای کہ یں معید بن انی عوب کے پاس حاضر بوا تو آپ نے فرای کہ ام

ابو حنیفہ رضی اللہ تعانی عنہ کے شمر کوفہ سے جتنے ہوگ آتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعانی عنہ کو بمترین عالم تصور کرتے ہیں اللہ تعانی نے ابو حنیفہ کی وساطت سے علم کی روشنیاں وگوں کے دبور میں بھر دی ہیں۔ فقہ کا کوئی ایس مسئلہ نہیں جے آپ نے احدیث کی روشتی ہیں بیان نہ کیا ہو۔ سعید بن عروبہ نے امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے بعد بھرہ ہیں احادیث و فقہ کے امام خے۔

#### سفيان بن عيبينه مايعيد

مغین بن عبیدہ قروی کرتے ہے کہ مب سے پہنے میری توجہ الم ابوطیف رضی اللہ تعالی عند نے امادیث کی طرف درتی۔ جب میں پہلی بار کوف میں گیا تو ان دلول لئام ابوطیف رضی اللہ تعالی عند موگوں کو حدیث کے مس کی بیان فرمایا کرتے ہے۔ آپ نے میرے متعلق ہوگوں کو بتایا کہ میں عمرد بن دینار کو بست ذیوہ جانیا ہوں آپ کی میہ بات من کر بست سے علاء و مش کے میرے صفہ میں سے نے نے اور عمرد بن وینار موجہ کی امادیث سننے گے۔

سفیان بن عیب فردتے ہیں کہ جو مقاذی کا علم جنتا جات ہونے باک میں آیام کرنا چاہت ہو اور مسائل جج اور مناسک جج کی تربیت حاصل کرنا چاہت ہو تو کمہ کرمہ میں جائے 'اگر فقہ کی تعلیم حاصل کرنا ہو تو کمہ کرمہ میں جائے 'اگر فقہ کی تعلیم حاصل کرنی ہو تو کوفہ میں رہ کر اہام ابوطیفہ رضی ابنہ تعانی عنہ کی مجاس میں شرکت کرے۔ سفیان بن عبید اپنے وقت کے مقتدر علاہ کرم میں شار ہوتے ہیں۔ آپ کے معامرین میں مفارت ابن عباس شعبی اور اہام ابوطیفہ رضی ابنہ تعانی عنہ مرکدہ اہل علم و فضل ہے۔

# حبداللدين السبارك هالجحه

عبداللہ بن الهبرک وحملہ اللہ علیہ نے قربایا علم طدیث بے شک سیجہ محمراس کی تشریح اور و فضاحت کے لیے فقہ اور قبیس کی روشنی کی ضرورت ہے اور سے علم امام ابوطنیقہ رضی اللہ تدائی عنہ کی عباس کے بغیر طاصل نہیں ہو سکنا۔ آج عدے کرام کو اہم ،سک سفیان توری ور حضرت امام بوصیفہ رضی اللہ تعالی عشم کی رائے ور قیاس کی ضرورت ہے۔ ان بیس سے نمایت احسن رائے اللہ تقائی عرض عرف امام ابوطنیقہ رضی اللہ تدائی عنہ کے بال ملتا ہے۔

أأبيأ أعده أعطم مكتباه ويا

زبيرين معاوبيه رايثيه

خارد سکوئی نے فرمایا کہ بیس ایک دل زہیر بین معاویہ عایثیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ہے۔ کمال سے آئے ہو؟ بیس نے کہا ہم ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند ک طرف سے آیا ہوں' آپ کہ فرمایا ان کی آیک ون کی مجلس میرے ایک ہا؛ ک مجاس سے زیادہ معید ہے۔

# عبدالله بن داود الخريي ءأيجة

ا عربہ مقد من و وہ یکی من قروی ہو شمس جوب ہو کہ وہ جمالت کے گرچے من کی آئے۔

سمی سے عربی وں سے وہر آجات اور اس ان رہ نسی ان سے پی تسمیوں کو متور مرسور

و اوجایف رضی مقد مان عمد کی قریروں ور ۱۰ ان فاساعہ کرے۔ علی ہی آئی الدر سمی فرمان کرنے کے کہ حد شان اور وہ ان واس معاد میں ان میں معاد میں کہ حد شان اور وہ فرمان کرنے کے کہ اس وعابق رضی مقد تحق و ان واس معاد میں ا

### عاصم نبيل رماينجيه

تھر بن علی فروستے ہیں کہ میں نے عاصم بن تمیل بردھے سے پوچھ کے سب کے فردیک وہ ابر صنیفہ رضی مند تعالیٰ علام ابوطنیفہ رضی شد تعالیٰ عند تعالیٰ عند تو اپن صرح عند ہے بھی رہ و قامل ہیں۔ میری سنگھ سے سن تنک ثقہ میں ام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے بڑھ کر کوئی نمیں دیکھ۔

# يزيد بن بارون راتيه

کسی نے بزیدیں ہروں ہوئی ہے کہ سے ابو خاند! آپ کے زریک مام مک رفتی ملہ تھی ملہ میں ملہ تھی ملہ تھی علام کی دوئی ہوئی ہوئی ہوئیں۔ علام علیہ کی دائے اور قیاس ریادہ بہندیدہ ہے یا مام ابو شیفہ رفتی ملہ تھالی عند می انہوں سے قرابی حادث آتو اہام مالک مائیے سے مکی لیا کردا وہ احادث کو بردے متحرے انداز میں بیاں کرتے ہیں گرجب حدیث کے تقسیرہ تشریح فقہ کی روشنی میں مجھنی ہو تو بجرمیں اہام او ضیفہ رضہ بقد تعالیٰ عند سے بردھ کر کم کے

کو نہیں دیکھا۔ فقہ کی بات میں بین کریں گے'ای طرح سپ کے شائرہ فقبی مسائل اس انداز میں بین کرتے ہیں کہ جیسے دوس فن کے سے پیدا ہوئے ہیں۔

# يحي بن معين رايطي

کی بن معین برتی فراستے ہیں کہ ہمارے زائد میں چار فقی ہیں الم ابو صفیہ اسفیان توری المسلم الوطنیفہ اسفیان توری المسلم المعین من سے بوچھ میں کیا سفیان توری برائی رحمتہ اللہ عیم المعین من سے بوچھ میں کیا سفیان توری برائی سفیان مسلم اللہ تعالی مسلم المعین من ہیں ؟ فرانا بال ! امام دو صفیفہ رضی اللہ تعالی اللہ معانی ہوں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ دو اللہ علی اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی وہ اللہ میں تحرما صل اللہ تعالی دو اللہ میں تحرما صل اللہ تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تحرما صل اللہ تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تحرما صل اللہ تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تعالی دو اللہ میں تحرما صل اللہ تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تعالی وہ اللہ میں تعالی وہ اللہ میں تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تعالی وہ اللہ میں تعالی کرسے اللہ میں تعالی وہ اللہ میں تعالی کرسے اللہ تعالی وہ اللہ میں تعالی کرسے تعال

### الم جعفرصارق الفيعلظامة

الم ہو یوسف رہمت اللہ سیہ قرمت ہیں کہ بن نے ویکھ کہ امام ابوطنیفہ رمنی ملہ افعالی علم محید حرام بیل بیٹینے ہے ' ی وقت اللہ جعنر صاق رفنی ملہ تقل عند معجد حرام بیل بیٹینے ہے ' ی وقت اللہ جعنر صاق رفنی مد تقال عند معجد حرام بیل شریب سمجھ سے کہ یک ہا جعفر مادق رمنی اللہ تقالی عند ہیں۔ تعظیم کے ہیں آئے ایک افغال عند ہیں۔ تعظیم کے ہیں آئے ایسے اور عرض کی اے استقبال کے بیٹے تیار رہتا۔ بیلے معلوم ہو آگہ کہ سی تشریف ارمین کے بیل تو بیل درہتا۔ بیلے معلوم ہو آگہ کے استقبال کے بیٹے تیار رہتا۔ بیلے معلوم ہو آگہ کے تاکہ تخریف فرہ رہیں گے بیل تقلیم کر رموں گا۔ لام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند بیل سی تھیں کر رموں گا۔ لام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند بیل کے علیم جانے اور ہاگو ن کے مسائل کا جواب و جیجئے۔

# رباح بن نصره وليي

رباح بن فعر مائع فرماتے میں کے میں نے لام ا، نینہ ومنی اللہ تعالی عند اور عمرو بن ور واللہ

غاقب امام اعظم ٢٧٧

کو دیکھ تھا وہ جب آیک دوسرے کو ملتے تو آیک دوسرے کو مگلے لگاتے۔ عمرہ بن ذر رواجے جب ملتے تو امام ابوحنیفہ رمنی ائلہ تعالیٰ عتہ کے دونوں ایروؤں کو درمین سے چوہتے۔

#### محمه عبدالله والتيه

محر عبداللہ بھرہ کے قاضی محی آپ نے قربایا ہم اہل کوفد کے انداز معاشرت کو خوب جائے ہیں ' بوگوں نے عرض کی حضرت علاء سے انساف کی توقع ہوتی ہے اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیہ طریقہ اور آد ب معاشرہ وضع کیئے گر آپ لوگ جمال تھے وہاں بی ہیں۔ اگرچہ آپ نے بہت اچھی عبرتیں لکھی گر الل کوف کے مقابلہ میں ان عبارتوں کی حیثیت ہانوی ہے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے اسلامی روایات کی اشاعت میں جو اضافہ کی تھا آپ اس کا جواب ضیں لا سکے۔ محمد اللہ تعالیٰ عند کو حق تشیم کرآ ہوں اور میں عبداللہ ظاموش ہو گئے اور قربا کہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو حق تشیم کرآ ہوں اور میں عبداللہ ظاموش ہو گئے اور قربا کہ میں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو حق تشیم کرآ ہوں اور حق تشیم کرتا ہی بہترہے۔

#### أمام شافعي رمطيته

حفرت اہم شانعی رضی اللہ تعالی عند نے فرویا کہ آج دنیائے سلام کے ہوگ پانچ ہر رگوں کے عیال ہیں۔ اگر کوئی شخص مفازی کا علم حاصل کرنا چاہے تو محمد بن اسحاق سے سیکھے' اگر فقہ حاصل کرنے کو سے اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے سیکھے' اگر فن شاعری میں کمال حاصل کرنا چاہے و زبیر کاشاگرد ہے' اگر تفسیر میں تجربہ حاصل کرنا چاہے تو وہ مقاتل بن سیمان ریائیہ کی مجاس میں حاضر جو کر سیکھے' اگر نمو میں کمل حاصل کرنا ہو تو وہ کسائی کا عیال ہوگا۔

# عبدالله بن المبارك رابي

حضرت عبداللہ بن المبارك بریج فرائے جن كه أكر آج كوئى مخص فقد م بات كرنا ہے تو اس كو اپنا مقتدا الم الوصيف رضى اللہ تعالى عند كو بنانا برے گا۔ بين في مام الوصيف رضى اللہ تعالى عند كى بہت ى كتابين نقل كى بين - بار بار نقل كى بين ، برايديش بين ججھے عمدہ مضافے ملے بين ، أكر

تہرس کوئی ایسا مخف سطے جو حفرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عنہ کی نیبت کر رہ ہے اور برائی ہے باز نہیں آت تو اس پر رزق کی شکی ہو جائے گے۔ اس پر اعتباد نہیں کرتا چاہئے۔ حفرت عبداللہ المبارک مطابع جب بھی ہے کا ذکر کرتے تو ہے کی سنگھوں ہے آئسو جاری ہو جاتے اور ہب کی وارضی مبارک براوں علماء وارضی مبارک تر ہو جاتے۔ سے ایک اور متام پر فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں علماء کرام سے عدقات کی ہے گرمیں نے تیں علماء جیسے کئی اسلم نمیں وکھے۔ داوی نے وضاحت طلب کی کہ وہ کون کون ہیں؟ سپ نے بتایا اس عون بوئیہ ورئے اور تقویٰ میں ہے مثال ہیں۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعانی عنہ سفیاں توری بوٹیہ قشیر میں لا ثانی ہیں۔ داوی نے کہا امام بوضیفہ رضی اللہ تعانی عنہ سفیاں توری بوٹی کے مقابلہ میں کی حیثیت رکھتے ہیں آپ نے فرمایا فرمی مد فرمی اللہ تعانی عنہ سفیاں توری بوٹی ہو کے سے نہ مانا تو میں ان فسفیوں سے ہو تا جو بھی بورے ہیں۔ ایم ابوضیفہ رضی اللہ تو زر اکٹ کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ ایم ابوضیفہ رضی اللہ تو ان فسفیوں سے ہو تا جو بھی بیرے۔ اگر میں امام ابوضیفہ رضی اللہ تو زر اکٹ کرنے میں گئے ہوئے ہیں۔ اگر میں امام ابوضیفہ رضی اللہ تو تی اللہ تو تا ہا تھی تا تو تا ہو تا ہوں اللہ تو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہو

عطیہ بن اساھ عبداللہ بن مبارک رہ کہ رشتہ وار شے فروتے ہیں کہ عبداللہ بن اللہ مبارک جب کوفہ بن شریف دھے تو سے پلے ہم رفر برخیر سے حصرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تولی عند کی کر بین ہے کر معالد کرتے ان کو ش کرتے اور ان کتابوں کو گئی گئی یار نکھتے۔ بوگوں نے آپ سے پوچی کہ امام پوطنیفہ رضی بند خرقی عہد فریا یک مرب اللہ ہیں مرب اللہ مالک رحمتہ اللہ عبیہ جیسے عدء سے بر جائے پھر بھی امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عشر کے قتیبی مقام کو شمیں پاکتے۔ عبداللہ بن المبارک ریخے نے فریا جم اپنے نشوں میں اللہ تعالی کی محقیب شمیل پاکھے۔ عبداللہ بن المبارک ریخے نے فریا جم اپنے نشوں میں اللہ تعالی کی محقیب شمیل کو شمیل پاکھے۔ عبداللہ بن المبارک ریخے نے فریانی جم دیے نشوں میں اللہ تعالی کی سے کر یہ دونوں صدیت اور فقہ میں شفق ہوتے ہوئے کی کو اختلاف کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ سے سے گریہ دونوں صدیت اور فقہ میں شفق ہوتے ہوئے کی کو اختلاف کرنے کی جرات نہ ہوتی۔

# وكيع بن الجراح مايلير

وكبع بن الجراح معيد فرائة بيل كدير بقة وكون سے ملد مول مجھ الم الوطنيف رضى مد الفاق عند كے فيلے بحدرى نظر آئے بيل۔

# جعفربن بدلع مدفته

جعفر بن بدلیع بیشہ فرماتے میں کہ میں ام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی مجاس میں پانچ سال تک فقہ کے مساکل منتا رہ' میں نے ان سے زیان خاموش طبع کسی کو نہیں دیکھا ہاں جب دیل سماکل بیان فرماتے تو ایک بستا ہوا دریا معلوم ہوتے۔

### محمر بن المروزي رافيجه

محمہ بن مروزی معینہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امام بوصنیفہ رمنی مللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے ک کی زبان جب تھلتی ہے حق بولتی ہے۔

#### ابو يوسف مذشحه

قائنی اولوسف روای فردھے ہیں کہ جب میں بوطیف رضی اللہ تعالی علیہ رازہ تھے تو ہم بڑاروں خط کس کرتے تھے' اب ہمیں اپنی خط کس وکھائی شیس دیتیں ہوں محسوس ہو تا ہے کہ ب ہماری خط اور خطی کو پکڑنے وال کوئی شیں۔ ہم جو پکھ کسہ دیتے ہیں بوگ ایسے ہی کی و رحق سمجھ لیتے ہیں۔

#### ابن سيار ماينيه

ابن سیار روینی قرماتے میں کہ قدم سیای بادشاہ حضرت عمر رضی نقد تعالی عدد کاعیال میں اقت میں قد میں تد مقد الله ابو صنیف رضی اللہ تعالی عدد کاعیال میں اقد میں اللہ تعالی عدد کاعیال میں اقد میں اللہ اللہ بین مقبل رضی اللہ تعالی عدد کاعیال میں۔ آپ نے پھر فرایا چار ایسے تعالی عدد کاعیال میں کوئی بیدا نہیں ہوا۔ ابو عنیف رضی اللہ تعالی عدد فقد میں۔ فلیل اوب میں۔ حفیل اوب میں۔ حفیل اوب میں۔ حفیل اوب میں۔ حفیل اور ابو تمام شاعری میں۔ اسی موضوع پر چند اشعار مل حظد فرد کمیں س

فى العلم والتقوى بنو الآيام فرق الهدى وائمة الاسلام مدحوه مثل مديح اهل الشام مدخًا بجد على بلى الاعوام والعلم صار امام كل امام ومن العبادة اوفر الاقسام نحو المديح شواقع الارحام

شيدت نعمان الامام بسبقه وتالبت و تطاهرت في مدحه العل الحجاز مع العراق باسرهم بل اهل كل الارض قنعنموا الرضا نادوا بان ابا حنيفة للتقي اخذ الامام من الشريعة والنقي لله قد مدحوه اذلم تدعهم

عرفت ملوك الحق حق علومه فتنوا اليه اغنة الاعظام

ترجمه : زانے کے تمام اہل علم نے الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے علم و تفویٰ کو تسلیم

یا ہے۔ ہدایت کے تمام راہنماؤں اور اسلام کے اتمہ نے آپ کی عدح و تعریف کی۔ الل عراق اور

ی ججاز نے آپ کی علی برتری کو کیسال صبیم کیا بلکہ یوں کئے کہ تمام اہل زمین نے الم ابوضیفہ
رضی اللہ تعالی عند کی تعریف و توصیف کی۔ پیندیدہ عدح جے خواص اور عوام کیسل صلیم کرتے ہیں

ی پکار پکار کر کہ رہا ہوں کہ الم ابوضیف رضی اللہ تعالی عند تمام اتمہ کے الم جیں۔ آپ شریعت مرت کے بادت اور اعمال میں سب سے اعلی مرتب پر ہیں اللہ اانہیں عدح کے لیے نہ بلاؤں تو آپ کے خیر عدح کیے نہ بلاؤں تو آپ کے خیر عدح کیے ایم بار مادب علم خیر عدح کی عدمت مرائی کی طرف باکیس موڈی تھیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### معوم والاياب



عى بن محن النسوخى فراتے ہيں كہ ميں ابوالفضل محربن جعفر بن محر فزاى ك م م ١٨٠ه من زير تعليم تقل يه اتوار كاون تفاء آب في فرمايا الحمدلية وحده صلى سه س محمد السبي و آله وسدم ) آج بن تهرب استفار ير بنانا جابتا بور كه حفرت الم ابرسيه رضی الله تعالی عنه کونسی قرات اوا فرمایا کرتے تھے اور ان کی مروجہ قرات کیا تھی۔ میں ہر قرت تشریح اور وضاحت بھی کرنا جاہتا ہوں' میں تمہارے سوال کا جواب محض رضائے خداوندی کے \_ وے رہا ہوں' اگرچہ آج کے بعض ناوان اور ناواقف ہوگ امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ یر محنب اعتراضت كر كے آپ كے على اور تقيى مقام كو كمتر كرنے كى سى بے عاصل كرتے رہتے بير بغض و حسد کی دجہ ہے میہ مشہور کرتے ہیں کہ اہام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قرآں مجید حمد تھا۔ اپنی روایتی غلط بیان کرتے تھے طلائکہ آپ کے کمل علم کا ایک زمنہ کواہ سے اور امت \_ تمام انصاف پند اہل علم اس بلت پر متعق میں کہ امام بوصفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باکمال : عے۔ یس نے اپنے مامول ابوالعباس احمد بن محمد سے سناتھ کہ امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عدر م میں ساتھ قرآن پاک خم کیا کرتے تھے۔ ایک دن کو خم کرتے اور ایک رات کو۔ اس طرن ش فعی رضی الله تعالی عنه مجمی روزاند ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ یہ بات کسی دیل کی میں تہیں کہ آج خطہ زمین ہر کوئی ایبا ثقیہ کور عالم نہیں جو امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقاسہ سكے بلكہ ہم يوں كمد كتے ہيں كہ آج بوے سے بوا الم بھى آپ كے وسترخوان علم كافيض يافت اور ونیا بھر کے اٹل فضل و کمل آپ کی عدح سرائی کرتے ہیں۔

ایک صدیث تصرت این عباس رضی الله تعالی عنه کی ایک صدیث ہے کہ رسوں الله صلی مر علیہ واللہ وسلم نے مجھے فرمایا الشراف امتی حمدہ القر آن اصحاب اللس و میری سند کے برگزیدہ وہ لوگ ہیں ہو قرآن پاک کے حافظ لور شب بیدار ہیں۔ وہ شخ جنہوں نے یہ روایت یا کی برگزیدہ وہ احد بن ابراہیم اساعیل حافظ قرآن لور صاحب الصحیح ہیں انہوں نے لیام ابو حفیفہ رضی نہ تعالیٰ عند سے صدیت پڑھی تھی اور قرات قرآن سیکھی تھی۔ اننی میں محمد بن الحسن 'ابویوسف لور نہ بہت پری جماعت تھی۔ ان حضرات نے آپ سے ایک ایک لفظ لور ایک ایک حرف کی قرات کے محتی اور یہ حضرات ہورے اسالا ہے قرات کے مختلف انداز کو بیان کرتے ہیں۔

حضرت الم ابوصنیقہ رضی اللہ تعالی عند رات بھر قرآن پاک کی قرات کے ماتھ علاوت مرات ہے ماتھ کو رمضان مرات ہے۔ محد بن الحن رائی فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار الم ابوصنیف بضی اللہ تعالی عند کو رمضان میں قرات پڑھتے سا۔ وہ مختلف قرائنوں میں قرات پڑھتے اور اپنی پہندیدہ قرانوں کو ادا فرماتے۔ آپ نے وہ انداز اختیار کی تھا جو صحابہ کرام اور تا بعیس رضوان اللہ علیم الجمعین سے آپ تک پہنچا تھا۔

#### فاتحته الكتاب

محرین الحن شیبانی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدک بوم لدیں بہا بین بد سیغہ فعل اور " یوم " کو مفعول بنا کر پڑھا کرتے تھے اس طرح ابوجوۃ بن برج میں بزید اور دو سرے اتمہ قرات پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر مجلد میٹیجہ نے فرمایا الم حسن بھری مؤلید ور یکی بن عمر بھی ایسے بی پڑھا کرتے تھے۔

#### مورة البقره

الم محركى روايت بى كد حفرت لام ابوطيف رضى الله تعالى عند والفا قيس لهم كو (ام) سه پرهة بقي الله محركى روايت بي الم كسائى لور يعقوب حفرى پرها كرتے بقي ايك روايت بي به لويس مى ايك ريوايت بي به لويس مى ايك برها كرتے بقي ايك مشتق به اس كى ايك برها كرتے بي برها وزن بي ورو ب اس پر كرو افتال به اى كے وہ قاف كو شقل كروى محر به بي بي كرواو سے تبديل مولى وال كے كرو كى وجد سے جيسے علم السرف كا قاعدہ ب

الم محر مراج فرمت بي كد لهم الوحفيف رضى الله تعالى عند واما لاقوالذين الف كم ماته

الاحتاد المناف ا

بدون واعدوا برمها كرتے تھے اس طرح معرت زيد بن على رضى الله تعلق عنه يعقوب معرى . كانى بعى برمه كرتے تھے۔

مكتبه بيويه

بعض قراء نے تشابیت علینا کو جمع اور تعلل کرکے پڑھا کی قراۃ الم ابوطنیف رضی نے تعالیٰ عند کی ہے ایسے علی الم ابوطنیف رضی نے تعالیٰ عند پڑھا کرتے تھے وراصل تشارہ کی " "کوشین میں مرغم کرویا جاتا تھا۔

#### سورهٔ آل عمران

لام محد مدائد روایت کرتے ہیں کہ ملاء الارص کو لہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے مسترک کرکے پڑھا تھا۔ حضرت تافع مدائد جو اپنے وقت کے امام قرات سے بھی ای انداز میں پڑھ کرتے سے ای طرح وو سرے مشہور قاری فنسل ابن کشر (ائمہ قرات) کی روایات ہیں۔

ابو زہیر عبدالرحمٰن بن معید الدوی قرائے ہیں کہ بیں نے امام ابوطیف رضی اللہ تعالیٰ مے اوالواسعلم قیدما بالقسط اللہ (قیم) به تشدید یا بغیر الف پڑھا کرتے ہے۔ ملقم بھی اطرح پڑھا کرتے ہے۔ لام احمد یجی نحوی نے فرای کہ اسفید بدون جید ہے۔ بعض معزات و مبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کھے ہیں۔

امام محر بن الحن كى روايت بى كه وليه مبرات السمو ت و لارص الله على اليوضيفه رضى الله تعالى عند فى براها على في بعض قراء كى سائن الله عند فى براها تقال من الله عند فى براها على في الور الله مع مروى به زاد دد لفظول كى درمير في الله وعدم الله كا ميها

### مورة النساء

الم محر بن محر روط کی روایت میں ہے کہ الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کال مر سکر اللہ تعالی عند کال مر سکر اس "ماً" کے ساتھ بڑھا ہے اس کی مغیر" المودة" کی طرف رائح ہے الیے بی ابن کیڑا یعقوب الحنہ مجھی بڑھا کرتے ہے۔ والیس کی روایت بھی بڑھا کرتے ہے۔ حقص نے عاصم ہے بھی می روایت ر

4

عبد الوارث كے طريق سے ابو عمر سے پڑھا ہے۔ ان يدعون من دونه الا اثنا الم ابوطيف ض الله تعالى عند كى قرات ہے۔ كى قرات عبد الله بن عباس رمنى الله تعالى عند كى تقى- "التّا" " نى"كى جمع ہے " اجوہ"كى طرح اس كى واد ہمزہ سے تبديل ہوئى ہے۔ التّا پڑھا كيا۔

#### سورة الانعام

ام محرین الحن رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فیھادیھم فتدید پر مماکرتے ہتے۔ مگر اور این عامر کی بھی یک قراق ہے۔ این ذکوان کی روایت میں بھی ہے ہی ہے۔ ابوعی الفارس کی بھی بھی قرات ہے انہوں نے استدلال اس سے یہ کیا۔ مصدر مراو ہے اگویا کہ گیا ہے۔ افتد، فنداہ پھر بکسر ہا۔ افتقاء سے کندیہ ہے اور یہ ججت بمترہے۔ اس سے ہو کے سکتہ سے زائل کیا گیا تو یہ کنایہ ہے اور کنایات ہا پر کسرو پڑھنا جائز ہے۔

ابو زبیر دوی قراتے ہیں کہ میں نے لام ابوضیف رضی اللہ تعافی عنہ ہے سنا آپ نے پڑھا رسی مصر صدحت و ما عدی معدیها الم محمد رہی اللہ ابوضیف رضی اللہ دی مدایت ہے کہ الم ابوضیف رضی اللہ دی عد لا نسط عدت " تی کے ساتھ نفس مرفوع مردی ہے۔ ابوالفضل نے قربایا کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ الم محمد رہیئے کی روایت میں عدہ عشر کی توین کے ساتھ الم ابوضیفہ قرات کیا کرتے ہے۔ امث بھا عشر کی صفت رم کو رفع کر کے لام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرات کی کرتے ہے۔ عقوب حصرتی وغیرہ کی قرات کی کرتے ہے۔

#### سورة الاعراف

روایت محر بن صن ہے کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعلیٰ عند نے "معائش" ہمزہ اور دے کے ساتھ پڑھا ہے۔ عرج اور نافع کی قراق جیسا کہ خارجہ کی روایت میں ہے۔ المازنی نے قربای کہ ہمزہ سے بڑھنا خطا ہے اس لیے کہ یہ عیش سے ہاور جس نے معائیش پڑھا ہے تو اس کا مقعد لقظ پ ہے ( یعنی یا کو ہمزہ سے تبدیل کرتا) یہ لفظ رسائل کے وزن پر ہوگا۔ "مسنی السوہ" کو لمام

ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے یا ساکن سے پڑھا ہے اور سلیم بھی اس طرح روایت کرتے ہیں۔

سورة الانفل وتوبيه

الم محمين الحن كي مدايت م كم وليحدوا ويكم عبطة عم قين ردها كيام- ين قراۃ عاصم سے روایت ہے۔ ابو عمر بن العلاء سے مردی ہے انہوں نے فرمایا کہ نفت میں کر جاتا ہے علطة علطة وعلطة

# سورة بولس

المام محر روایت کے مطابق و آحر دعواهم ان الحمد لله رب العالمیں -منتح تون اور مشدد اور دال مد ضوید - ایسے بی یعقوب الحضری نے پڑھا۔ یه روایت حضرت اہام ابوصیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہوئی ہے۔ فاسیوم اسحیک باسانک بنکوں لمن حدقک الم ابوصيفه رضى الله تعالى عند نے اسے خاو تاف اور فتح اسام سے بڑھا ہے اور سحب مجمى بڑھ ے- البربری کی قرات بھی میں ہے- الکردری نے الیددی سے لکھ ہے-

#### سورة ليوسف

امام محمد روایت ہے کہ امام ابو صیفہ رمنی اللہ تعاتی عنہ نے مدلک لائے مہا ارتام کے ساتھ روعب اسی طرح بطریق این الواسطی علوائی اور نافع کی قرات میں ہے۔ یک ابوجعفر روید بر القعقاع اور ابوعبدالقاسم بن سلام کی قراۃ ہے۔ ابوالقصل نے ارغام بلا" شا" پڑھا اور تیس کا تتعہ مجمی میں ہے اس کیئے ادغام اس وقت ہو تا ہے جب ساکن ہو۔ ابوعبید نے فرمایہ اثنا ضرو ری ہے کیکس تحویوں کے نزدیک میہ قراق مرددد ہے۔

ا ام ابوبوسف رافیتہ نے قرمایا مجھے ام ابو حقیقہ رضی اللہ تحاتی عنہ نے فرمایا کہ تم اس سیت ک كي يره عنه الايا تيكما طعام تررق ه ش عرض كي تررقناه من بكر نون يرها بور-آپ نے فرملیا شیں سے بصبہ تون ہے۔ ہوالفعشل نے فرمایا میں اس قرات کی تائید میں کسی قاری ہے

جي حميس جوك

حضرت الم الوضيف رضى الله تعالى عندكى قرات الفتيار كرف كے بے شار طريق استعلى بيئے گئے ہيں۔ يہ ايك ممايت بى نئى طريقة ہے جس كى تفسيلات كو بيان كرنا ضرورى نہيں جائے ، ي نئى حريق رام ہے معذرت كے ماتھ قرات كے مخفر طريق لكھ وينے گئے . نئى ترجمہ كرتے وقت قار كين كرام ہے معذرت كے ماتھ قرات كے مخفر طريق لكھ وينے گئے بي طلائكہ اس كتاب بيل پچاس قرائوں كو برى تفسيس ہے بيان كيا گيا ہے۔ بعض قرائوں كو برى تفسيس ہے بيان كيا گيا ہے۔ بعض قرائوں كو برى تفسيس ہے بيان كيا گيا ہے۔ بعض قرائوں كے دو أبيا ہے كہ أبيض كے دو سو او ربعض كے نوے طريقے بيان كيئے گئے بيں اور مولف علام في بتايا ہے كہ اس كتاب كو صرف دو الموں يعنى الم ابو حقيقہ رضى الله تعالى عند اور الم شافعى مائيد كے الله عند مود و كھا ہے۔

مسنف عدم فراتے ہیں کہ قرات کی مضہور کتب " الکائل" (جس سے ہم نے استفادہ کیا ۔) کے موغ نے نہ ہیا ہے کہ جب میں اپنی بہتی یکرہ سے نگل (یہ بہتی وسط مغرب میں ہے) قو ، آس کیک سفر کر ہ گیا (روقی وسط المشرق میں واقع ہے) تو میں ہرایک شراور قریہ کی ذیارت کر ہ ۔ ہر شہر میں وافل ہو آ وہال کے آباریوں سے طاقات کر ہ میں اس سفر میں اپ راستے کے اُس یا کی تم بستوں میں گی ور وہال کے آباریوں سے مد۔ پھر سفر میں ارد گرد کے تمام میدائی ۔ یہ زی علاقے دیکھے " ہو اور غیر آباد بستیوں میں گیا اور کسی سے ۔ یہ زی علاقے دیکھے " ہو اور غیر آباد علاقے دیکھے سے ہو اور غیر آباد بستیوں میں گیا اور کسی سے بین قرات کے قواعد اور روایات سکھنے سے اِحتاب نمیں کیا۔ مود عورت چھونے 'برے فرضیکہ کیا ہے اُساب فیض کر آگیا۔ میں تر آبیس سل اس مشن پر رہا اور اکثر سفر میں رہا۔ بھوک اُس نے اساب فیض کر آگیا۔ میں تر آبیس سل اس مشن پر رہا اور اکثر سفر میں رہا۔ بھوک اُس نی نہ اساب فیض کر آگیا۔ میں کی۔ رات ون ای کام میں معروف رہا۔ ہر قراہ سے پہنچ چھ بلکہ سے اسابذہ سے چیں تمیں طریقے یاد کیئے اور اس طرح اپنی کتاب " اکائل " مرتب کی۔

یو رہے کہ " اکال " کے مصنف رحمتہ اللہ علیہ تابینا تھے۔ آپ نے اپنی شابنہ روز کاوش سے تمام قراتیں زبانی یاد رکھیں۔

" امن قب " کے مولف علام امام موفق رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی اجازت سے صدرالحقاظ الوالعلاء الحن بن حمر ابن الحس العفار الحمدائی رحمتہ اللہ علیہ نے دی۔ انہیں سے ۔ بت اور سے " فر تک المقری ابوالعز الواسطی رحمتہ اللہ علیہ سے کمی تھی۔ انہوں نے مصنف السشكرى ( تابينا حافظ ) سے پڑھی تھی ہے اس زمانے كى بات ہے جب " الكال " كے مصنف" ۔ بغداد بيل تشريف فرما تقد ميرا اراده مواكد بيل صرف دي قرات حاصل كروں جے امام الوحنيف .". الله تعالى عندكى روايت كو بيان كرنے كو ترجي . ۔ الله تعالى عندكى روايت كو بيان كرنے كو ترجي . ۔ الله تعالى جم سب ير اين براروں رحميس تازل فرمائے ہے چند اشعار بدیہ قار كين بيں۔

لابی حنیفة ذی الفخار قراة مشهورة محولة سرصت عبی الفراء فی ایامه فتعجب من حسها ند لله در ابی حنیفة انه حصف له نقراء و عفد خلف الصحابة کلهم فی علمه فتصالت بحلاله حدم سلطان من فی الارض من فقهائها وهم دد افتوا له صد ان المیاء کثیرة لکته فصل نمیده حمیعها صد وبرغم انف حاسدیه ذکره شرق و عرن مسکة دد.

قر جمعه : الم ابو عنيفہ رضی اللہ تعالی عند کی قرات واضح اور روش ہے۔ ان کے دور پس مر اللہ تعالی عند اپنی قرات وقت کے قراء کے سامنے سائی تو وہ جران رہ گئے۔ الم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عند به انتحابات ہوں کہ ان کے انداز قرات کے سامنے قاربوں اور فقها کی گردنمیں جھک گئیں۔ سی کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنے علوم سے حفزت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو بو معطا فرہایا تھا اور وہ سی کرام کے نائب تھے۔ یمی وجہ ہے کہ ان کے علم کے آگے وقت کے الم طفا فرہایا تھا اور وہ سی کرام کے نائب تھے۔ یمی وجہ ہے کہ ان کے علم کے آگے وقت کے الم ففاء بھی وم نہ مار شکے۔ آپ ساری ذیان پر فقها کے سلطان ہیں۔ آپ جب فتوئی دیے ہیں تو تو ایس فتوئی دیے ہیں تو تو فیل سے ہیں گر آپ کا علم تمام سمند روں سے فیلے بیچ دکھائی دیے ہیں۔ ویک علم محمل سے ہیں اور آپ کا ذکر نے فیل وسیع و عربیش ہے۔ آج آپ کے عامدوں کے ناک تھس تھس گئے ہیں اور آپ کا ذکر نے شرقا غوا منک خالص کی طرح پھیلا ہوا ہے اور ساری دنیا کو ممکا رہا ہے۔

# لمهم وال باب



مام یو صفیقہ رضی مند تحال عند کے علمی کمانے کا یک پہناو ہوا روش ہے کہ سے کے مند ے حو لفظ محل وہ آے والے اہل ملم کے لیے ایک سندین گیا۔ لهام اوبوسف رہے فروستے ہیں کہ میں نے اہم ابو حذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منا تھا' آپ نے فرمایا میں سے محمناہ میں ذہت و کیھی اس ك ترك سے مروت كو اختيار كي تو ده دونت بن كن-

امام ابوالی من امر نین کی نے فرمایا کہ جب میں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی میہ بات ہوگو ں تک پہیچائی تو انہوں نے نہایت غو ر و خوش کے بعد تشہیم کیا کہ واقعی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاط ہے مثال ہیں۔

لاني حبيقة كال فيه محسنا يروى لرواة سا مفالا مرتصي لمروة حتى يصير تدينا ال المعاصي بللة فتركتها

ترجمہ : ہمیں راوبول نے ایک پیندیدہ توں روایت کی جو امام آلبو صنیفہ کا مقولہ تھ اور وہ بمترین ہے وہ یہ کہ معاصی ذات ہے اس کا ترک مردت ہے اور اس مردت کا متیجہ دیانت ہے۔

# المام ابو حنیفه تا بعی تھے

امام ابو هنیفه رمنی الله تعالی عنه بلانک و شبه تا معنی تھے آپ کو تیسرا دور ( زمانه ) ما اور اس زمانے کے منعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خیرو عدالت کی پیشین گوئی فرمائی تھی- الم الوحنيف الى دور كے آخرى حصہ میں تھے اور ان محابہ كرام كى زيارت كى جو محابہ كرام كى ريارت كى جو محابہ كرام ك جماعت كى آخرى دور كے تھے۔ آپ نے چھ سات محابہ كرام كى زيارت كى تھى۔ يہ بات مسجح ترير روايات ميں ملتی ہے۔ بھر آپ نے ان كى زبان سے احاديث نبرى بھى سى تھيں۔ ہم ان حصرات ن تفصيل اس كتاب كے پہلے حصہ ميں كر آئے ہيں۔

حضرت الم ابوطنیفہ نے قرن ٹانی کے آخر اور قرن ٹالٹ کی ابتداء میں تعلیم و تدریس کا دم شروع کر دیا تھے۔ ای قرل ٹالٹ میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ مشھور له ان محید و معدد تھے۔ اس دور میں آپ جوال ہوئے اقعیم حاصل کی پھر ہوگوں تک مسائل درسدہ پہنچے اور فق و دیے میں اہم کردار اداکیا۔ آپ نے زندگی کا سرا حصد رشد و ہدایت میں مزارا تھا۔

اہم ابوطنیفہ رضی لقد تعلیٰ عنہ کی نشوہ محاس دور میں بولی تھی ہے ہی کریم صی اللہ ہے۔
و آ ۔ و سم سے خیرو عدالت کا زمانہ قرار دیا۔ " خیر افزون " کے بعد یک بهترین دور تی اس کے بعد عالم اسمام میں سیای اور مع شرقی ہواہ روی کا تفاز ہوا۔ حصور طبیعہ کے زمان کے بعد حوں ہوں دقت گزر آگیا مع شرقی زندگی میں انحطاط آ آگیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بدر نر بیان پیدا ہو رہی ہیں نقہ و دیانت میں دو بیت دکھائی نمیں دیتی ہو پہلے زبانوں میں بائی جاتی تھی' صدق و ابانت فتر ہوتی جاری ہے۔ حضور نبی کریم صلی انتہ علیہ و کہ و سلم نے ان ادوار کے بینے جو حدیث فرمائی اس نے جاری ہے۔ قرآن باک لیے تربیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے' یعنی لفظ " ٹم " بایا گیا ہے۔ قرآن باک نے بھی اس در کو اولہ بیرو اس نہی الارص سقصھ میں صدر دیے بلا اس آبیت کریمہ کی مضرین نے غیسر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک وقت آ کے گا کہ زمین سے بہتر اور اہلی علم انتی مضرین نے غیسر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک وقت آ کے گا کہ زمین سے بہتر اور اہلی علم انتی عنہ فرمین کہ معلمانوں کی مع شرت کی بنیاد عداست پر ہے' یہ دو سری صفات پر غالب رہتی ہے' " پ بو فرمی عدل و صدق کا زمانہ تھا۔

امام ابویوسف اور امم ابو مجر رضی اللہ توانی عنم فرماتے ہیں کہ حاکم یا قاضی اس وقت تک گواہ قبول نہ کرے جب تک گوائی دینے والے کی صدافت کی تقدیق نہ کی جائے اگر مخالف اس آن گوائی پر اعتراض نہ بھی کرے بھر بھی گوائی دینے والے کی صدافت کی تقدیق کرنا ضروری ہے۔ ال

نوں جھوٹ لور بدویائی کا دور دورہ ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے فریا گر فام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عد آج کے لوگوں کو دیکھ لیتے تو وہ فتوے جاری نہ کرتے جو آپ نے جاری کیئے شھے۔ آپ کے بائے کے دوگ ہے تھے ویائی ارشھ خود لام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عدل و دیائت کے ستون تھے۔ آپ کی پر بیزگاری مثالی تھی۔ آپ کے سمنے دیائی ار لوگ مسائل لاتے تو آپ فتوئی دیا ہے۔ آپ کی پر بیزگاری مثالی تھی۔ آپ کے سمنے دیائی ار لوگ مسائل لاتے تو آپ فتوئی دیا رہتے تھے "نے والے زمانوں میں ائمہ کرام اور قاضوں کو دوگوں کی دروغ گوئی کے سمنے نیصلے کرتے ہوئی دوئت محسوس موئی۔ نی پاک بیٹویل کی شرایعت کی حفاظت کس قدر مشکل تھی 'اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایس کی دوئت محسوس موئی۔ نی پاک بیٹویل کی شرایعت کی حفاظت کس قدر مشکل تھی 'اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایس خود کی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایس کی حفاظت کرنے والا بے لحافظوں ہے " بیٹک اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نارل فرویا اور وی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ "

اہم ابو حنیفہ رضی اللہ تو ٹی عنہ نے سب سے پہلے فقہ کی تدوین کی تھی۔ ''پ سے پہلے س کل بین کیئے جاتے تھے گر جس ترتیب اور ضبط سے اہم صاحب نے رواج دیا وہ آپ کو اویت تی۔ محابہ کرام نے حضور صلی اللہ عدیہ و آیہ وسلم کی احادیث اور عمل کی روشنی میں فیصلے فرائے گر فقہ کو مرتب نہیں فروی اور نہ ہی ان توانین کے متعلق کابیں تکھیں' انہیں اپنی ذہانت اور پرداشت پر اعماد تھا اور اس اعماد کی روشنی میں نصلے فرمیا کرتے تھے۔ ان کے فیصے علم و فضل کے رائے تھے' ان کے وماغ علم و فضل کے صندوق تھے' لمام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محابہ کرام کے ترين دوريس آئے "آپ نے ديکھا كه علم منتشر مو آج رہا ہے 'احادث بيان كرنے والے أيك ايك ار کے رخصت ہو رہے ہیں' آپ نے سوچا کہ اگر می کیفیت رہی تو ناال ہوگ اے اپن مرض کے معابق لے جائیں کے اور یہ خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسم نے فرمایا تھاکہ " آیک وقت آنے والا ہے کہ علم تبض کرلیا جائے گا لوگوں کے سینے علم سے نان ہو جائیں گے علاء کرام اور اٹل علم مرج ئیں مے تو علم اٹھ جائے گا اور مجھے ڈر ہے کہ لوگ تراہ نہ ہونے کیس۔" ان طلات میں نام ابوعنیقہ رضی اللہ تعلق عنہ نے احادیث باک کو مرتب ی۔ علم فقہ کی بنید رکھی اس کی تدوین کے مختف ابواب کو مرتب کیا اور اس بر کتابیں لکھیں اور ودمرے ال علم ہے تکھوا تیں۔

یہ بات زہن نفین کر اپنی جائے کہ فقہ کا آغاز طمارت سے ہو تا ہے ' اس کے بعد دو سری

عباوات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دین معاملات کی خدمت ہوتی ہے اور فن میراث پر فقہ محتم ہو جا ہے۔ علم نقہ میں طہارت 'عبارات کا سب سے پہلے اس کیئے اہتمام کیا گیا ہے کہ قیامت کے در سب سے پہلے جو سوال ہو گا وہ عبادت لعنی تماز کا ہو گا اور تماز طمارت کے بغیر جائز شیس ہو سکتی۔ تماز احص العدادت ب اور اہم ترین رکن اسلام ب- معادات عبادات کے بعد آتے ہیں اس كى سكيل كے بعد وصايا اور مواريث كو مرتب كيا كيا ، يہ فقہ كے " فرى حصد ميں كيا كيا ماكم انسال و متری زندگی بلکہ موت کے بعد کی زندگی کے معامات شریعت کے مطابق درست مطے پاتے جا کیں۔ المارے تزدیک شریعت کی وضاحت کے لیے فقہ نے کتا خوبسورت آباز کیا اور کس قدر اچھا احلام کیا۔ رید امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عمد کی تدوین فقتہ نمایت مسرر ۱۰ اہم شابت ہوگی اس کیے ایم شاقعی و تد فروی کرتے ہتے کہ " تمام علائے کرام اہم ابوطنید رضی منہ تحال عنہ کے عمال ہیں۔" ابن مرج رحمت الله عليه كے سامنے "ب كے الك شائر و ف حضرت مام ابوصيف رضى -تعالی عنه کی مذمت کی تو سے نے براشفتہ ہو کر قربانی پار رکھو حسرت مام پوحنیفہ رضی اللہ تعالی -عوم شریعت کے تین چوتھ لی پر واقف میں جبکہ دو سرے اہل علم کے حصہ میں ملم کا صرف چوتی مس ا ہے۔ شاگرو نے وضاحت طلب کی تو آپ نے قرامیا علم تو سواں وجواب کا نام ہے اور سوالات ۔۔ ورست جوابات وسینے کا طریقہ سب سے کے لام ابوصیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے بجاد کیا۔ جو بات میں بعض نہایت کمل اور اہم تھے' بعض جواب وضاحت طلب تھے' یہ طریقہ نصف معم ہے۔ ہم اگر صحیح جوابات کو سامنے رکھیں تو ناقص جوابات کے مقابلہ میں کیس زیادہ ہیں اور یہ محمد چوتی حصہ رہ جےتے ہیں۔ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معاصرین علاء سے جو علمی بحثیر کی بیں انسیں او حورا نمیں چھوڑا بلکہ انہیں بورے وہ کل سے قائل کیا اور راہ راست پر ، غ۔ تعالی نے بے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو سپ کی شریعت اور عنوم کی حفاظت کی صرب دی تھی اس طانت کو بردیے تحقیق امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی نے اشاعت دی علوم شریت مرتب فرمایا آگر کسی کو کوئی خط واقعہ ہوتی تو اس کا ایک طریقہ دیا گیا اور اہام ابوطنیفہ رضی اللہ حا عن کے نزدیک سے خط یا غنطی اجتمادی غنطی قرار دی مئی اور سے بات منفق عدیہ ہے کہ اجتمادی غطی نہیں ہوا کرتی اور اس پر کسی تشم کی گرفت نہیں ہوتی۔

# عهم فرائض کی مدوین

ونیائے اسلام میں سب سے پہنے فقیہ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند میں جنول نے علم فرائص اور میراث کو مرتب فرویا اس پر کہائیں لکھیں' نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرایا شریعت میں سب سے اہم علم عمراث ہے' اسے سیکھو آکہ اسلام کا معاشرتی نظام ورست رہے۔

یہ نصف اعلم ہے' علم میراث کی شرائد میں سب سے پہنے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے کاب لکھی ولا بال ک ند ر بکند کما علمہ للہ ہے (البقرہ) کے مصداتی تھم انھیں۔

نے کاب لکھی ولا بال ک ند ر بکند کما علمہ للہ ہے (البقرہ) کے مصداتی تھم انھیں۔

اس آبت کریم سے یہ عابت کرتا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تعیم دینے والا ہے مگراس علم کی شرائظ کو مرتب کرتا علم کی ہے بناہ ضدمت ہے جے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے مرانبیم کی اللہ تعالیٰ عند نے مرانبیم

امام ابوطنیفہ رضی اللہ تو آن عدے اسلام میں موجود تمام نداہب اور افکار کا ذکر قربایا تھا اس پر آپ نے مقابات لکھے۔ فقہ کی روشنی میں تر مہ نداہب کے نظرت کو جمع کر کے ایک اصور مرتب فربانا آپ کا مقصد سے تھا کہ کل تاضی یا حاکم این مرضی سے فیطے نہ کرتا پجرے بلکہ اس شریعت کی روشنی میں علم دند کے مرتبہ صوور پر کارند رہ کر آگے برحتا ہوگا اور کوئی حاکم ان اصوور کو وزئے کی جر بت نہ کرے ور اپنی مرضی سے فیصے نہ کر سکے برحتا ہوگا اور کوئی حاکم ان اصوور کو وزئے کی جر بت نہ کرے ور اپنی مرضی سے فیصے نہ کر سکے۔

سے بعض ہوگ ہے کہتے ہوئے نہیں شروے کہ بید میں کو تو الم ابوطنیف رضی اللہ تعالی عند سے پہنے مرتب ہو چکے تھے اہم انہیں گدر آل کرتے ہیں کہ وہ الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے پہلے کی ایک کتاب تو سامنے او کمی جس جس شریعت کے ان میں کل کو مرتب کیا گیا ہو' اس سلسمہ جس ہمیں نہ تو سحابہ کرام کی کوئی کتاب یہ تحریر لمتی ہے نہ تابعین کی۔ آب اس بات سے اتفاق کریں گے ہمیں نہ تو سحابہ کرام کی کوئی کتاب مائے نہیں اگر کی وجہ کہ ایم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد ہے پہلے ایم کوئی کوئیش کوئی کتاب سامنے نہیں آئی کی وجہ ہے کہ ایسے نوگ میسوت ہو کر رہ جاتے ہیں اور انہیں تشایم کرتا پڑتا ہے کہ واقعی علم شریعت کو فقہی انداز جی مرتب کرتا الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند می کا کام ہے۔

بعض محقتین عم نے قربایا ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بانج لاکھ شرعی

المقاداة اعظم المكتب ال

سائل کو مرتب فرملیا تھا۔ آپ کی کہیں اور آپ کے شاگردوں کی کہیں اس بت کی دلیل ہے۔ آپ کے نظریات اٹنے پختہ ہیں کہ آپ کے مخلف بھی ان مسائل سے استفادہ کرتے ہیں اور بے آپسے تکتے اور و قیقے تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے جوابات کو مشتد بنا لیتے ہیں۔ ایسے مسائر اہل عرب نے لیا' کھر جرد مقابلہ علماء نے حاصل کید۔

# ابو بكررازي ما فيد كاليك مآثر

ابو بكر رازى مائي سے اپنی آلیف " جامع صغیر" بین لکھا ہے کہ بین " مدیدہ اسلام سلام " جامع صغیر" بین لکھا ہے کہ بین " مدیدہ اسلام سلام " جامع کی اہرین کے بعض مسائل پڑھنا تھے ' ہے استاد ابوعلی کمس بین عبدالنظار الفارى شھے۔ آپ اس کتاب کو برے ماہرات اندار بین پڑھایا ۔ شھے۔ وہ فرویا کرتے تھے کہ اس کتاب کے مصنف نے بہت سے مسائل امام ابوطیقہ رضی اللہ تح عند کے مسائل ہم ابوطیقہ رضی اللہ تو فرعد کے مسائل ہے بو فر مسائل ہے جو فر مسائل ہے جو فر مسائل ہے جو فر مسائل اور سیویہ کا بہم پہ بود ایام ابوطیقہ رضی اللہ تھائی عند نے ذریب کے بین بیں مسائل کو جس انداز سے حل کیا ہے۔ وہ مہرین نحو سے بھی در دوصوں کرتے ہیں۔ اس علم آن مسائل کو جس انداز سے حل کیا ہے۔ وہ مہرین نحو سے بھی در دوصوں کرتے ہیں۔ اس علم آن جس کے ماک کو جس انداز سے حل کیا ہے۔ وہ مہرین نحو سے بھی در دوصوں کرتے ہیں۔ اس علم آن کے ماک بھی تھیں ' وہ سمندر کی گھی ۔ کے ماک بھی ان کے علم کی بلندیاں پر ڈوں کو پست کر دیا کرتی تھیں ' وہ سمندر کی گھی نوب ' مہدسے سے کی فوب ' مہدسے سے کی نوب ' مہدسے کے دیک بھی ان کے علم کی بلندیاں پر ڈوں کو پست کر دیا کرتی تھیں ' وسمندر کی گھی نوب ' مہدسے سے کی نوب ' مہدسے کی نوب ' مہدسے سے کی نوب ' مہدسے کے کرتے ہیں اور نوب کرتے تھی اس کے کرتے ہیں نوب ' مہدسے کی نوب ' مہدسے کے کرتے ہیں نوب ' مہدسے کو کرتے ہیں نوب ' مہدسے کے کرتے ہیں نوب ' مہدسے کی نوب ' مہدسے کی کرتے ہیں نوب ' مہدسے کی نوب ' مہدسے کی کرتے ہیں نوب ' مہدسے کرتے ہیں اور نوب کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نوب کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے

امام رست للعلم في كنه صدره جبال جيال الارض في حنبها قف

ترجمہ: وو امام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند جس کے سینے کی محمرائیوں میں علم موجزن تھا'وو م ایسا بلند و بال بہاڑ تھے کہ ونیا کے تمام بہاڑ آپ کے سامنے بہت و کھائی ویتے تھے۔

ہم دو مرے الفاظ میں یوں کمہ سکتے ہیں کہ جس مختص نے کسی فن کو حاصل کیا وہ اپ میں اور اپنے بعد کے زمانہ میں بھی اپنی تمام قابلیت اور ترتی کے باوجود اس فن میں تفتی محس کرے گا اور احساس کمتری کا شکار رہے گا گر لیام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علوم پر اس م یختہ اور صائب ارائے ہیں کہ قیامت تک اس میں کسی فتم کی کمی محسوس نہیں کی جائے گ۔ ملوم و قنون کے ساتھ ساتھ حضرت الم ابوحنیفہ رضی اللہ تحاتی عنہ عمبادت و رواضت میں و کمل مخصيت ك مالك سق اور دونت يرب مثل تهد

آپ جج اور عمرہ کے لیے سفر پر جتے ور زہ اور انطار پر پابندی فرماتے۔ ہم آپ کی عبادات اور افظار کی تفصیل سابقہ صفحات میں کر آئے ہیں۔ ہم حضرت امام اعظم مطبعہ کے اس انداز کو کرامت کمہ سکتے ہیں'ورنہ ایک شان کے بس کی میہ وقی شیں ہیں۔

# شوانع کے استدال پر ایک نگاہ

بعض شافعی علاءنے ایام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو علمی التبارے برا مقام اور اہم قرار دیا ہے ور اس سلسد على انمور، نے ور کل بھى ويے بين اہم ان كے بعض نظروت بيش كرتے ہيں۔

- ا) حضور صلی اللہ علیہ و "لہ و سلم کی ایک جدیث کہ الائمة می قریش کہ امامت اور سادت صرف قرایش کو بی حاصل رہے گ۔
- +) حضور سلى الله عليه و" ـ وسلم ف فرني عدمو، فريس والا تقوموا قريش كو الممت اور قیارت دو ان کے آگے نہ بوطور
- ٢) معدمو من قد بنس ولا تعسموهم قريش سے علم ليكھو خواہ مخواہ ان كے استاد ند

ت احادیث کی روشنی میں شافعی عهاء دلین قائم کرتے ہوئے میہ حقیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قریش ں اہمت کریں اقریش ہی قیادت کریں اقریش ہی علم دیں گے اور قریش ہی راہنمائی کریں گے۔ امام و فعی ملٹھہ قریش ہیں للذا ان کے بغیر تھی محض کو علمی قیادت یا سیاسی افتدار کی اجازت نہیں ہے۔ ی تنافعی این عم النبی اور آب ال کی او او سے بین شذا ان کے رتبہ کو کوئی دو مراشیں پاسکا۔

ہم ان حضرات کے ان درکل کے جوابات میں گذارش کرتے میں کہ نسب کو علم پر کوئی -آیت نمیں علم و فقد کے مقابد میں نسب کی کوئی حیثیت نمیں۔ تفصیر میں حضرت مقمان رضی اللہ ال عند کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حبثی تھے' آپ کے ہونٹ بوے بوے بھے' بنزلیال فتک اور

کرور تھیں اس کے باوجود اللہ تعالی نے انہیں ولقد انب القمال الحکمة ﴿ ہم نے ال مَرْ نقائض کے باوجود لقمان کو حکمت کی دولت سے نوازا تھ۔ حکمت معرفت اللبه کی ایک شرخ ہے اللہ علم و حکمت انسان کی جسمانی حیثیت کو نظر میں نہیں لاتے 'نہ ہی نہ و ذات کو اہمیت دیتے ہیں۔

منسرین نے لکھا ہے کہ قرآن باک میں جمال جمال بھی لفظ حکمت لایا گی ہے اس سے مرا آ علم فقہ " ہے۔ بعض نے حکمت سے مراد الاصاب وی لفور کی ہے۔ وہ بات جو مستعبر برصواب ہو وہ حکمت ہے۔ یعنی حضرت اخمان کو وہ حکمت دکی گئی جو بنی آدم کو عظ ہول ہے اسٹیں علم و خیرسے توازا گیا۔

آمان اسلام میں ہم ویکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر سیج تک اکثر اہل علم ، شریعت سے دانف اکثر ائمہ قریش میں جگہ ال میں سے اکثر موان لیعنی آزاد کردہ غلام ہیں۔ کیا تبعیر میں علاء کرام کی اکثریت غیر قریش نہیں ہے۔ جو عربی نسل ائمہ ہوئے ہیں ان میں سے بھی کئے غیر قریش ہیں ' دہ عرب کے محلف علاقوں سے خلام بن کر آئے تھے۔

حضرت قاضی شریح برید غیر قریش تھے گر حضرت عمرفدوق رضی اللہ تعالی عنہ اور حصت علی کرم اللہ وجہ جیسے صحبہ کرام نے ان سے فتوی میا اور اپنی خلافت میں قاضی مقرر فرمایا۔ حضت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کے سمندر بین نور مرتبہ العلم کے بلند و بالا دروازے بیں اس بوجود آپ قاضی شریح برید سے فتوی میا کرتے تھے اور مسائل میں اکثر صحابہ کے فیصلوں پر آپ ، رائے پر اعماد کرتے اور ترجیح دیا کرتے تھے۔ صحبہ کا احمام اس وقت تک قبول نہ فرماتے جب سے قاضی شریح اپن فیملہ صاور نہ فرما دیا کرتے۔

حفرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ – شاگرد شے مگر وہ قربش نمیں تھے۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علقمہ رضی -تعالی عنہ کی موت کی خبرستی تو فرویا آج علم فوت ہو گیا۔

# عمروبن شريل فتفاسط

آپ کا علمی مقام اور مرتبہ مشہور ہے۔ اکثر شاقعی ائمہ نے آپ کے مسائل کو محبت \_

مكتبه تبويه

طور پر تسلیم کی ہے۔ محبہ کرام بیں اس مئلہ پر بحث ہوئی کہ جس کی آگھ کو تنظیف ہو اور وہ سر تعكاف سے قاصر مو وہ نماز كيے اوا كرے كا حصرت عمو بن شرجيل رضى الله تعلق عند فرمايا وه یك كر تماز اوا كر سكتا ہے۔ عمرو بن شرجیل عبداللہ ان عیاس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضى ند تعالی عنم کے شاکردوں علتمہ اسود اور مروق سے فتوی ہوچھا تھا تو آپ کو حضرت عمرد بن شرجیل کا جواب بیند آیا۔ جس مخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند سے فقوی پوچھ اور ان کے فتویٰ کو پہند فرمایا ان کے علم و جلالت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن میاس رمنی الله تعالی عند بنوہاشم کے قرایش سے بیں محرجس سے فتائی لیا جارہا ہے وہ فیرقرایش بیں۔ حعرت اسود' حعرت مسروق' معزت ابو عبدالرحن سليي' زر بن حيش' شيق بن سلمه' راتیم اور شعسی جیے جیل القدر شریعت کی عنوم کے ماہر مانے محتے ہیں۔ شعبی استے متعدر امام تے کہ جب ابراہیم محفی رحمتہ اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا آج اہل کوفہ کا فقیہ اور امام فت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے شعسی سے کما آپ ایما کمہ رہے ہیں حالانکہ آپ خود بھی کوف کے نقیہ در المام ہیں! آپ نے فرمایا میں ایرائیم محصی کو اہل کوف کاعظیم فقیہ صلیم کرتا ہوں۔ پھر سے نے فرہا آج الل مکہ کا نقیہ ابرائیم فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے یوچھ آپ کی فرما رہے ہیں مال نکہ مکہ میں مجاہد و عطاء جیسے اتمہ موجود ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا آج ابل مدینہ کا فقیہ فوت ہو گیا' وگوں نے عرض کی عدید منورہ میں سالم بن عبداللہ عودہ بن الزبیر موجود میں آپ نے یہ سنتے ہوئے بحی فرمایا آج دنیا کا فقیہ اعظم فوت ہو گیا ہے۔ فور فرمائے کہ ایرائیم مخصی کے علم و فقہ کو کتنے متلوے تنکیم کیا جارہا ہے حالانکہ نیہ سب حضرات عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ کے شاگرو تے اور قریش تیں تھے۔

حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے عد ایک بار کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقہ معجد میں مند تدریس پر بیٹے فقہ کا درس دے رہیں ہیں معجد میں چار سو ددا تمیں پڑی میں در لوگ ان کے درس کو تکھتے جارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابن ام عبداللہ بن مسعود اس شرمیں ان حضرات کو چراخ بنا کر چموڑ گئے ہیں۔

#### نسب رسول مان یا کامقام و مرتبه

شافعی حفرات کتے ہیں کہ امام شافعی پیٹے اولاد رسول بیٹی ہے۔ تھے۔ قربی اسس تھے۔
ہم اس کا جواب میں دے سکتے ہیں کہ امام شافعی پیٹے کا نسب حضور بیٹی کے قانو دہ سے خبر مناف سے ملک ہے۔ امام شافعی پیٹے آپ کے ہانویں یا دسویں پشت سے ہیں یہ قاعدہ بیمر غبط ہے کہ جو حضور ہی کریم صلی افتد علیہ و آلہ وسلم کے داوا پرداوا سے نسبت نسبی رکھتا ہو وہ بھی حضور بیٹی کو او کہائے گا۔ اس طرح نو تمام عرب قبائل حضور صلی افتد علیہ و آسہ دسم کے اہن عم ہیں وہ کی ۔
کملائے گا۔ اس طرح نو تمام عرب قبائل حضور صلی افتد علیہ و آسہ دسم کے اہن عم ہیں وہ کی ۔
کمی مقام پر قرایش کی جد سے ملیں سے اس طرح سارا عرب ہی ابن جد رسول ہے اور حضور میٹی ہیں ۔
اولاد سے کمل نے گا۔ عرب کے کئی قبائل ایسے ہیں جن کا نسب مصر سے ملک ہے کئی قبائل ہیں در اور دور ابن سے کا نسب حضرت اسائیل علیہ اسلام سے ملک ہے کیا یہ سارے قرایش کمر کس سے اور اورد ابن سے رسول کا مقام حاصل کریں ہے ؟

# ائمه من قریش کی حدیث پر ایک نظر

ائمہ قریش ہے امام نماز مراد ہے یہ علمی امام ' پھر کیے قریش نماز کی امامت ' علم کی مند ۔
حقد ار ہیں یو خدفت و حکومت کی قیادت کے بھی حقد ار ہوں گے ؟ اگر قریش کو صرف نماز کا امام شیر کر بیا جائے تو شافعی علماء کرام کی دلیل میں کوئی جان نہیں رہ جاتی ہے جات قرآن ' حدیث اور اسے کے خذف ہے کہ غیر قریش امامت کا حقد ار نہیں ہو سکتا ہم نے کتاب اللہ سے حضرت لقمان ۔
حکمت اور علم کی فوقیت کو ثابت کیا ہے ' آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کا امام قرار دیا ہے۔ آپ

ن اقداء کی جاتی رہی ہے ماہ تکہ وہ قرایش نہ سے ایک حبتی غلام سے حضور می ایم کی مدیث مبرکہ سحت میں کا لیمت میں کی است میں اس کی کہ می بی سے اس میں کی کہ می بی میں کی کہ می بی میں ہو۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عدہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گی تو حضور نمی کریم صلی اللہ سید د آب و سم بذات خود کچھ راستہ آپ کو الوادع فرمانے کے لیئے گئے لور راستہ میں کچھ ارشادات ، فتح گئے اور انسیں یمن کا وای بناتے وقت ان مسائل ہو و یان کیا کہ وہ وہاں جا کر کمس طرح میں کیا کہ وہ وہاں جا کر کمس طرح میں کیا کریں ہے۔ بیہ صحالی معاذ بن جبل قربٹی نہیں سے انسادی ہے۔ مگر حضور نے انہیں یمن کی مربر ہی اور تضاۃ (فیصے کرنے کا مخار) کے عدے عنایت فرمائے۔

ان شواہد کی روشنی ہیں ہم شوافع کے نظریہ کا رد کرتے ہیں اور ان کی توجہ والتے ہیں کہ سور صلی اللہ علیہ و کہ وسلم نے قریش کے جلیل انقدر صحابہ کی موجودگی ہیں حضرت معاد رضی اللہ فی عند کو یمن کا گور نر مقرر فرہا تھا۔ شوافع کا یہ فیس اجماع امت اور اجماع محابہ کے نزدیک بھی سط ہے۔ مندرجہ بالہ شواہد کے علاوہ دنیائے اسلام کے اکثر اتمہ موائی ( غلام ) ہوئے ہیں۔ یہ ہوگ نقف اقوام اور مختلف علاقوں سے تعنق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ 'ابوموی' حذیفہ رضی اللہ تعالی مسم عراق میں تھے۔ ان سم عراق میں تھے اور حضرت ابو حریرہ ججز میں تھے۔ سان سے نید بی فاہری زندگ کے سہ یہ سری است کا اتفاق رہا ہے اور یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی فاہری زندگ کے حد والین ممامک اسلامیہ شے اور اہمت و قیوت کے فرائض مرانجام ویتے رہے ہیں۔

اس کے علاوہ ساری است کا اس بات پر اتعاق ہے کہ جب بہمی شریعت کے مسائل کی ساخت کی ضرورت چیش آئے اے است کے نقیہ بی سلجھا کیں گے لور جب بہمی بھی ایب وقت آیا تمام ائمہ اور فقہ و نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایسے موقعہ پر قریش یا غیرقریش کی تخصیص بھی سے بوئی بلکہ اس کی سربراہ کو تھم ویا گیا ہے کہ وہ مشاورتی امور جی وقت کے چند اہل علم فقہ کے سراہ رورع و تقویٰ رکھنے والے ہوگوں کو منتخب کرے۔ ان کے افراجات و طائف بیت المال سے اوا سے ج سی آگری ایسے لوگوں جی قریش یے ج سی آگری ایسے لوگوں جی قریش میں قریش میں ایسے لوگوں جی اور ایس میں ایسے لوگوں جی اور ایسے اور ایسے اور ایس میں ایسے لوگوں جی اور ایس میں ایسے لوگوں جی اور ایسے اور ایس میں ایسے لوگوں جی اور ایسے لوگوں جی اور ایس میں ایسے لوگوں جی اور ایس میں ایسے لوگوں جی اور ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں جی اور ایسے لوگوں جی اور ایسے لوگوں جی تو ایسے لوگوں جی اور ایسے لوگوں جی لوگوں کی لور ایسے لوگوں کی لور ایسے لوگوں جی لور ایسے لور ایسے لوگوں جی لور ایسے لوگوں کی لور ایسے لور ایسے لور ایسے لور ایسے لوگوں کی لور ایسے لور ایسے

مناقب امام اعظم

غيرقزلش كالتياز نهيس ركهامميك

لام ( ظیفہ وقت ) جے جاہے جس منصب ہر جاہے مقرر کر سکتا ہے' اس میں قریر دو سری قوم کی کوئی شخصیص نمیں۔ اہام ( ظیفہ وقت ) کو انقیار ہے کہ وہ جے جاہے ان ضروری میں کے لیئے سمی غیر قریش کو قریش پر ترج دے دے۔

#### آخری بحث

ہم نے نہ کورہ بالا ولا کل کی روشتی میں طابت کیا ہے کہ امامت و قیادت میں قریش ۔ مخصیص سیس ب البت آریخی انتبار ب ہم دیکھتے ہیں کہ معرت سیدنا صدیق اکبر ( قریش ) س الله تعالى منه كى فلافت ك وقت بو تقيفه كى اس تجور يركه أيك ظيفه الصار س مقررك باب اور ایک قریش ( مهاجرین ) سے مقرر کیا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے است المتشار سے بچانے کے لیئے قربال کہ میں مسم دے کر کہنا ہول کہ رسوں اللہ صلی اللہ عدیہ و ۔ و ، نے قربایا الائمة من قریش " لام قرائل سے ہوگا" سب انسار نے کہا ہاں یہ بات ہم نے کھی ] اور درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس مدیث کی روشنی میں وو قریشوں میں سے ایک کا انتھ۔ كرة مول ماكد امت كى يجهى من فرق نه " ع يو تو عمر بن خطاب يو ابوعبيده بن الجراح "بيه بات \_ كر انصاريس سے ايك محض اٹھا اس كا نام عويم تھا۔ اگريد بات ہے تو ابو بكر تب اپنا باتھ برھاب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ كما الوبكر ميں سب سے بملے آپ كے باتھ ير بيعت كروں كا جمھ سے بملے كوئى فخص بيعت كاشب حامل نہ کرے۔ اب تمام مهاجر' انصار' کی و منی' قریش و غیر قریش اٹھے اور ایک ایک کر کے بید كرتے مكے۔ اس طرح بوثقيفه كے مقام ير بحى حقرت ابوبكر رمنى الله تعالى عند كے باتھ يربيد ہو گئے۔

# قدموا قريشا

حضور صلى الله عليه وآلد وسلم كابي قربان كه قدموا قربشاً وحكه قراش كو آم بعماد "

م مناقب أمام أعظم

قران یک میں وادا احد الله میثاق الدیں اوتوا الکتاب لتبیته الماس ولا کسمونه نه " حب الله تعالى نے الله ولا سے عمد لیا جنیں کتاب الله عطی کی تھی کہ اے بیان کرنے رہیں اور اوگوں کو ساتے رہیں۔"

ای طرح دریث پاک میں ہے می عدد عدما شہ کتمہ الحدد الله تعالی ملحام میں اور طرح دریث پاک میں ہے میں عدد عدما شہ کتمہ الحدد الله تعالی ملحام میں اللہ کی ۔ اور اس کے مند میں اللہ کی اور اس کے مند میں اللہ کی عامل کیا چھیا تا ہو اور جا میں گی۔ "

ایک ور صدیث میں فرہ ورصیت لامتی مارصی لها اس ام عساسه نی اپنی مت کے لیے وی پیند کرتا ہوں جو این ام عبداللہ (عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنه) نے پیند کیا۔"

حضور منی اللہ علیہ و کہ و سلم ے فردیا کہ تم میں سب میں بڑے عالم وہ بیں علم فراکش (
میرٹ) کے ،ہر ہیں۔ وہ زید بن ثابت ہیں ( رضی اللہ تعالی عنہ ) اس صدیث پاک کی رو ے المام
شافعی نے میراٹ کے فتام مسائل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لیئے ہیں حالا تکہ
ضف کے اربعہ اور دو سرے صحابہ کی روایات بھی موجود تھیں۔ آپ نے حضور پاک مائی کی اس
حدیث کی وجہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی اس طرح حضور ملی اللہ علیہ و اللہ
وسلم نے ،یک اور حدیث میں فردیا تم میں سب سے برا قاری " الی " سے ( رضی اللہ تعالی عنہ ) بی
وجہ سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قراة اور تغییر کو اختیار کیا کرتے تھے۔

حضرت عى كرم الله وجد في الله تخزادون الم حن اور حضرت الم حسين رضى الله تعالى عدد كالله تعالى عدد كي إلى بشايا

م مناقب لداء لعظم ١٩٥

تھے۔ یہ تمام اساتدہ فیرقریش سے جن سے تمام قریش باشموں نے مخلف علوم حاصل کیئے۔

سعید بن مسیب رمنی اللہ تعالی عند نے حضرت ابد حریرہ رمنی اللہ تعالی عند سے تمام سے ماصل کیتے۔ ابو سلمہ هبد الرحمٰن رمنی اللہ تعالی عند نے بھی آپ سے علم لیا حالا نکہ یہ دونوں حصر ۔ اہل قریش میں سے متنے اور حضرت ابد حریرہ ددی منتے۔

# ایک الزامی جواب

ہم شافع حفزات سے ایک سوال کرتے ہیں کہ حفزت اہام شافعی رینی تو بلاشہ قرائے۔
انہوں نے قراش استادوں کی بجائے غیرقریش اساتذہ سے استفادہ کیا۔ اہم الک محمد ابن الحس تسلم خالد الزنجی بید تمام حضرات غیرقرلیش ہوتے ہوئے اہم شافعی بینی کے اساتذہ میں سے تھے۔ کہ تمام شافعی اس بات پر زور وہتے ہیں کہ اہم شافعی بینی قریش تھے گروہ سے بات بھول جاتے ہیں کہ اہم شافعی بینی کرتے ہیں کہ آب نے فیرقریشوں سے ممانعی بینی کرتے ہیں کہ آب نے فیرقریشوں سے مماسل کی قا انہیں سارہ علم غیرقریشوں سے ملائا ایک خاص قریش غیرقریشیوں سے شریعت کے مدام حاصل کر رہا ہے گرچند شافعی شور مجار رہے ہیں کہ جم غیرقریش عماء کو نسیں مانے۔

# أيك اور سوال

ہم ش فعیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہ رے نزدیک اس امام جمتلہ کی کیا حیثیت ہے جو غیر آئی۔ ہے حالا ککہ اس غیر قربی مجتلہ کے سامنے تمام قربی علاء زانوے ادب ہ کرتے ہیں اور کوئی قربہ انہیں اپنی طرف نہیں بلا آ۔ کیا قربی علاء ان حضرات سے جان بوجھ کر علم چھپتے رہے تھی اگر ۔ بات ہے تو عوم کو چھیانے والوں کے متعلق تمہ راکی فیصلہ ہے؟ اگر تم یہ کمو کہ غیر قربیسیوں ہے ماصل نہیں کی گیا تھا تو تم اپنی رائے کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر دد جس کی وج ہے تم غیر قرشیوں کی اہیت کو تبدیل کر در جس

# شافعی حضرات کے اعتراض کا جواب

شافعی معزات کہتے ہیں کہ لام شافعی رمتی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ا المان ہیں عربی اسس ت

وہ افت عرب کے عالم میں ہم انہیں بنا دیتا جائے ہیں کہ امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند اللم مالک اللہ اللہ اللہ ا امام اوزا کی بھی بلاد عرب میں بدوا ہوئے تھے۔ عرب میں بی پرورش بائی تھی اور جوان ہوئے تھے المجر ای ماحوں میں عربی زبان پر عبور حاصل کیا۔

حضور الل كوف تو خالص عرب بين الم شاقى رمنى الله تعالى عند كو اس سله بين كولى الالا المواديت نبيل ب- اب جوش في حفرات كت بين كه الم الوطنيفه رضى الله تعالى عند (مولى) الالا مرده غدم شخه اور مام شافى خالص آزاد عرب قريش بين بهم ان سه دريانت كرت بين كه كيا تب ين مرت كو سمن ركعت بين يا دنياه ى وجابت كو اگر آب دنياوى طور پر الم شافى را لا كو بهتر قرار دسية بين تو به كو بهتر قرار دسية بين تو به كو المين و المين مراتب كو سمن دركهت بين تو به مراتب كو سمن دركهت بين تو مراب كو سمن دركهت بين تو به بين تو به بين تو به الموضيف رضى الله تعلى عند كا علم تقوى اور ورع بين كوئى مقابله تبين كر ساله الوضيف رضى الله تعلى عند كا علم تقوى اور ورع بين كوئى مقابله تبين كر ساله الوضيف رضى الله عنه كا علم تقد اطاعت اور دياضت بين سب سه ين كر شفى كر شف

الله تعالى في فروا ته ورث مكتاب الدين اصطفيسا من عبادنا الله " بم مق الله بندون بن جن كوكتاب كاوارث بنايا انس فتنب قرايد"

تدک حدة بنی ور ثنموها بما کنتم تعدون ﴿ "به وه جن به که جم کے تم وارث کیئے گئے ہو یہ تمہرے اٹال کا بدلہ ہے۔" ان وونوں آیات بی نسب یا قبیلہ کو کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

پر فرمای ن اکر مکہ عسالیہ انقاکم نید " بینک تمارا کرم تروہ مخفی ہے جو تم میں ایدہ متق ہے۔" اس میں اسسکہ نیس ہے کہ تم میں وہ بہترہے جو بہتر نمای کا مالک ہو۔

پر فرای نیس ملاساں لا ماسعی " انسان کے لیے کوشش اور جدوجمد ضروری ہے۔" اس میں نسب کو کوئی حیثیت نمیں دی می۔ پر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فے جنہ "رواع میں اسان فرایا کہ عربی کو تجی پر کوئی فضیلت نمیں معیار فضیلت صرف اور صرف تقویل ہے۔
میں اسان فرایا کہ عربی کو تجمی پر کوئی فضیلت نمیں کرے گا۔" اللہ تعالی نے پر فرایا " جس کے عمل میں کی ہے اس کا نسب کوئی کام نمیں کرے گا۔" اللہ تعالی نے

مثاقب امام اعظم

قرال انما بخشى الله مى عباده العلماء " يكك الله ك يتدول بن ع الله عن اس ب ورت بس-"علاء ك لية ذوالانساب ديس قرايا-

مكتبه نيويه

كرقرالا هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 🖈 🤲 كما فلم دالے اور 🖚 علم برابر موسكت جير-" يهل مجى نسب كى كوكى حيثيت نبين دى كلى- غرضيكم قرآن ياك كى منعم آیات صرف علم اور تقوی کو ہی ایامت اور قرب خداوندی کا معیار قرار دیجی ہیں کیکن نسب یا قوم ک معيار شيس بنايا ميا..

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قرایا " اگر علم ٹریا کی بلندیوں یر جا مینیج تو فارس ے نوجوان اے لانے میں کامیاب ہو جاکیں گے۔ " یہ بات اہل علم میں سلیم شدہ ہے کہ اس حدیث کا اشارہ حضرت امام ابو صنیف رضی اللہ تعانی عنه کی طرف ہے۔ "ب نے زندگی میں شریعت کے علم کا دافر حصہ ب<u>ایا</u>۔ آپ کے محاصرین علمی طور پر اس مقام کو نہ پہنچ سکے جمال امام ابوضیفہ رہنی الله تعالى عند علوه قروا تتے۔ آمریخی طور بر "ج تک دنیائے اسلام میں ایسا کوئی محض نہیں آیا جو آب کا ہم یکہ ہو۔

بعض معزات معزت على كرم الله وجهه كايه قول نقل كرتے بيں كه " ہر فخص كى قدر منزلت اس کے حسن پر ہے۔" اس قول کی بنیاد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و"الہ وسلم کی حدیث یاک ہے۔ اس قول سے بھی حس جو انسانی اوصاف میں سے ایک صفت ہے کی ایمیت بتائی گئی ہ مرنسب کے لحاظ سے اہمیت نسیں دی میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجد کے سے اشعار کیسے برمحل ہیں۔

ابوهم آدم و والام حو. الناس من جية التمثال أكفاء يفاحرون به فانطين والماء فان یکن لهم فی اصلهم شرف

على الهدى لمن استهدى ادلاء ما الفخر الالاهل العلم لنهم

والجاهلون لاهل العلم اعدء و ورن كل امرء ما كان يحسمه ام من الروم اوعجاء سود-

لاتحقرن امرء من ان يكور له

و ربما الجبت للفحل عجماء

قرب معربة ليست بمتجية

رجہ: نوگ از ردئے شکل ایک دومرے کے ہم شکل ہیں مالاتکہ ان کا باپ آدم ہے اور والدہ حواج ہیں اگر انسیں اصل کی کوئی شرافت ہو تو کوئی ایک دومرے پر افخر نسیں کر سکتا ان کا اصل تو منی اور پائی ہے۔ افخر تو اہل علم آو کرنا چاہیے کو تکہ دو جابت یافتہ انسان ہیں۔ جو ان سے جابت ماصل کرنے کے لیئے سے پرجے گا اے فضیلت طے گی ہر مرد کا وزن اور قدر و منزمت اس کا حسن بردھاتا ہے اور حسن علم کا دوسرا نام ہے۔ جملا علم کے وشمن ہوتے ہیں۔ اس شخص کی تحقیر نہ کرو جس کی ہاں رای ہے یا گئے ہے یا کالے رنگ کا ہے۔ بست می عولی عور تیمی پاک باز نمیں ہوتی اور بست می عولی عور تیمی پاک باز نمیں ہوتی اور بست می عولی عور تیمی پاک باز نمیں ہوتی اور بست می عولی عور تیمی پاک باز نمیں ہوتی اور بست می عولی عور تیمی پاک باز نمیں ہوتی اور بست می عولی عور تیمی پاک باز نمیں ہوتی اور بست می عجمی سور تیمی ان آتی کے اعلی معیار پر انرتی ہیں۔ مرد ان کی پرورش سے نجیب بن جا آ

## على مرغبناني كاايك خط

ابوالحاس حسن بن على مرغينانى بيند في مجمع اب ايك خط بش لكما تحد كر ركن الدين الوسعد مسعود بن المحسين الله الى في في الم

وقبت ليفسي اذ تعبت و آثرت حطوط هواها ما يني الت صانع لموتک ادياتي بنابک عفية وقد فني البنات والعمر صائع فقالت بعم ضيعت عمري وعلني باني للعمان في للين تابع

رجہ: میں نے خود کو کما جب اس نے اپنے آپ کو برا سمجھ اپنی بنسانی خواہشت کو برا پہند کیا تو میں نے اے کہا تم کی کر رہے ہو' جس دن تمہارے وروازے پر عورت وستک دے گی تو یہ تمام چزیں ختم کر دے گی میرے نفس نے آواز دی واقعی میں نے تو تمام عمر بریاد کر دی اس پر میں نے اے کما ۔

عد منهب لنعمان حيرالمناهب كدى القمر الوصاح حيرانكواكب

مناقب امام عظم مكتبه بيونه

تفقه في حير القرون مع النقي فملهبه لأسك حيرالمدهب عيب فيه غيران حميعة حلا ادَّتحتي عن جميع المعانسا قبا قريجينه وقراره بالحسن صربة لارسا فأين عن الرومي تسلح العاكم مناهب اهل الفقه عنه تقلصت تحني عل لاحكام سجف بعياها ثلاثه ألاف وعب واصحاله مثر للحوم ثواف توجیعه : ایر اوضید رضی اللہ تحال عنہ کا زمیب تمام ندایب سے ایسے ی بردہ امر ہے ۔ چاہد ستاروں میں زودہ روشن ہے انسول نے خیر مقرون میں تنتوی دور پر بیز محاری کے ساتھ فقد جا آ ک اس سے باتک آپ کا خدم تام خام خام ہا اس سے اس سے اس میں اول شک سی کے آب ۔ تمام حالت عيوب سے محفوظ ہيں' آپ كے سخت ترين جھٹرالو وسٹمن بھی سب كے حسن ملمی ب س من اعتراف كرت بين اور آب ك عملي حسن كالبحى عقراف كرت بين أيك طرح بداء ضروری ہے کہ تمام اہل فقہ کے نداہب مزور بڑجا کمیں اور ایک توقع کی کیا حیثیت ہے کہ محری صب جالہ بن سکے ' آپ کے شاگرد بھی ایسے تھے کہ ان کے عوم کے انوار ادکام کے لیے چک اٹھے 'جس ے تدهیرے جھٹ گئے' آپ کے جار بزار شیوخ ( اساتمد ) ہیں در آپ کے تالدہ ستاروں ن طرح ورخشال بيل-

#### المام والباب



حسن ہی سیمان میٹی نے حضور پاک میٹ کی کیف حدیث کے " قیامت می وقت ثب قائم نہ ہوگی جب تک شریعت کے تمام علوم بندوں پر واسح نہ ہو جا کیں ہے۔" کی تشریح کرتے ہوئے فروی اس سے مراوی ہے کہ ایام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے علم فقد کی جب تک تشییرد اشاعت نہ ہو جائے گی قیامت قبیں آئے گی۔

اس كيل بن جمادين افي سليمان رحمت الله عليه فرديا بين "واسط " بين تحا ور بي والد ك مرتق والد الله على مى فل ور بي والد ك مرتق وفله بين كوفه بين تق ميرك ولله الله بين بيار كرت تق ميل عن الك ون والد بي بيار كرت تق بين بين من أيك ون والد بي بيج الله كو سب بي زياده كس سي بيار مي ميرك بيك يا البي بيات في الين "ب في في مرك بين بيارك بي وقول بيارك بو مير ابو حقيقه جيس بيارا مجمع مارى ونيا مي كسيل منين طا

ابو معر بیٹی فرائے ہیں کہ ہیں الم ابوطنفہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ جارہ تھا گلی ہیں ہے گزرتے ہوئ ایک بچہ کھیلا کھیلا ہمارے سامنے جیا اس کے پاؤں پر حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا پاؤں ج پڑا آپ آگے بوھے تو بچے نے چا کر کما شخ اقیامت کے وال قصاص کا خیال سیں ' بچے کی بید بات من کر حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کانپ اٹھے حتی کہ آپ ذہین پر گر گئے ایس وہال بن کھڑا رہ ' آپ ہوش میں آئے ' تکھیں کھویس میں نے عرض کی حضور آپ ایک

مثاتبامام عظم مكتمدريه و

نادان بنج کی بات پر استدر افسردہ خاطر ہو گئے ہیں' آپ نے فرمایا اس منیکے نے بیجھے تلقین کر کے اللہ کے خوف سے آگاہ کر دما۔

# أيك قصه كو داعظ كي مجلس ميں

# محدثین حضرت امام کی خدمت میں عاضر ہوتے

اہم ذفر رحمت اللہ علیہ فرایا کرتے ہے کہ جس نے دیکھا کہ اہم ابوصیف رضی اللہ تعاق مر کی خدمت جی وقت کے بڑے بڑے اکابر محدثیں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان جی ذکریا بن ابی زید عبد ملک بن ابی سلیمان و اللیث بن ابی سلیم و معرف بن ظریف و حصین ابن عبدالرحمن جیت معزات کڑ آتے اور مشکل مسائل پر محفظو کرتے۔ کی بار ان احدیث کے مشکل معائی اور محاس حاصل کرتے جہاں جہاں انہیں مشکلات پیش آتی تھیں۔ حفزت عبدالرحمٰن بن محر دوئیہ فروجے ہیں حصل کرتے جہاں جہاں انہیں مشکلات پیش آتی تھیں۔ حفزت عبدالرحمٰن بن محر دوئیہ فروجے ہیں کہ ایک ون میں حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعائی علد کے ماتھ جارہ تھا ہم نے دیکھا کہ کوئی کہ ایک وزیوان کو چھڑالیں گر بیاس ایک فوجوان کو گھڑالیں گر بیس کا آدی نہ ماتا وہ آپ کو جانیا ہی نہیں تھا آپ نے پولیس والے کو ایک تحییر رسید کیا اس طرح جھڑا ہوگیا ہوگی

ابو خبب منظر نے قربایا کہ منصور المعتمر اور لئام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند بیک وقت مسجد میں واخل موسے اور ایک کونے میں کھڑے کائی ویر تک باتیں کرتے رہے اوگوں ۔

ودنوں کو دیکھ کہ رو رہے ہیں۔ میں نے اہم ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عند سے بوچھا حضور ہے کیسی باتیں تھیں جن پر سپ دونوں رو رہے تھے ورا جم زمانہ حاضر کی سر کنیوں اور ب اعتدالیوں پر کڑتے تھے اور سابقہ اودار کی رحموں اور خوشحالیوں کو یاد کرکے روئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یاطل تظریات کا غلبہ ہو آبا جارہا ہے۔

ابواحمد غسائی میٹر نے فرمایا کہ میں ابو معاذ نجوبی کے ہاں حاضر ہوا ماکہ ان سے حروف قرس رِ مُنقَلُو كر سكور " انهور نے قربایا عبدوریہ نے یہ معمومت امام ابوبوسف رفیعہ سے حاصل كی تھیں اور امام ابوبوسف ماین امام ابو صفیفه رضی الله تعالی عند ہے۔ یہ باتیں سفتے ہی وہ لکھتے لکھتے رک کیا وہ ابومعاذ کا بیان امد کیا کرتے تھے' سپ اس کی حرکت پر بوے ناخوش ہوئے اور سخت ناراض ہو کر ایک و اقعد سنایا کہ ایک دن کے سے امام ابو صنیفہ رمنی اللہ تعانی عند کی مجانس کے نزدیک ہے گذرا انکسی نے ک حضور می کسی ہے جو سوار ہو کر تیزی ہے جارہ ہے۔ انام صاحب نے فور ایک سو ری لی اور سوار ہو کر اس کے بیکھے چیے گئے 'اے جالیا' آپ قرآن پاک کی آیت کی تغییر پوچھتے' وہ یہ آ ہو آ اور ا پی سو ری پر چان جا تم تف محر جب امام ابو حذیفہ رمنی اللہ تھائی عنہ کلبی کی تغییر اور تشریح پر بعض سوارت اٹھاتے تو اے سخت تعجب ہو آ۔ آپ نے ایک اور سیت کی تغییر پوچھی تو وہ سخت جمغیدیا آپ نے تیسری سیت کی تفسیر پوچھی تو کلبی کہنے گا آپ کون ج )؟ آپ نے متابا عل او صنیفہ ہوں' کلبی کہنے لگا میں نے تقسیر بیان کی ہے تم زہن نشیں کر لو ابو معاذ مائٹے فرماتے ہیں کہ اس طرح کلبی بھی حفرت امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تحالی عنہ کے استاد استفادہ تھے۔

ابوب بن نعمان انصاری ( ایام ابوبوسف کے چیازاد بھائی ) نے فرویا امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمہ بن کمیں' زمید' ابوقیس اودی کو دور ہے آتے دیکھا تو سکے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے اجدال و احرّام کے پیش نظر بری خدمت کی اور ساتھ ساتھ تیزی ہے چلتے جے تھے۔ انہوں نے حضرت امام کو فرمایا سپ فکر ند کریں آرام سے چلیں ' آپ جیسے فقید کی ادارے دلول ش ب بناہ قدر ہے اس معزات ویر تک کھڑے رہے اور معزت امام سے باتیں کرتے رہے معزت امام ابوعنیفد رضی الله تعالی عند نے ان جیسے حفرات سے بھی استفادہ کیا۔

حضرت المام الوحليف رصى الله تعالى عنه جب اتي مند تدريس پر حلوه فرا ہوتے تو آپ كے

اردگرد آپ کے شاگردوں کا ایک حلقہ ہو تہ جن میں قاسم بن معن عافیہ بن بیزید واودطائی اور زفر بن الندیں جیسے جیل القدر الل علم جمع ہوتے ان میں وقت کے سمیہ فقیہ بھی ہوتے تھے اگر یہ حصرات ہیں میں کسی مسئلہ پر گفتگو کرتے تو بعض وقعہ بلند آواز ہو جاتے اور جھڑا براھ جاتا کیس جب حصرت مام گفتگو شروع کرتے تو سب طرف خاموشی چھاج تی جب تک آپ گفتگو کرتے رہے تمام دو سب حضرت مام گفتگو کرتے رہے تمام دو سب خوف خاموشی جھاج تی جب تک آپ گفتگو کرتے رہے تمام دوگ آپ کی تقدیر کو یود کر بیا کرتے رہے در بین ماکل یاد ہوتے تو ان پر بحث کرتے ( بید انداز تدریس و تندیم المام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں رائج تھی )۔

عبداللہ بن نمیر رزئی فرماتے ہیں کہ جب کوف کے فقہ اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عدے کے سامنے بیٹھتے تو ہوں معدوم ہو آ کہ وہ طفل کمتب ہیں جو مودب ہو کر بیٹھے ہیں۔ دام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عد محفظو فرماتے تو اپنے اپنے ذوق کے معابق یہ ہوگ مسائل کی گرائی تک چینچے۔ عبداللہ بن نمیر ابوبشم ہدانی کوف کے زبروست فقید ہے ' آپ نے بھی معزمت اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عد سے تعلیم عاصل کی تھی۔

فدت جمین معاویہ برور جب الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا ذکر کرتے و نہ بت مظلت اور احترام سے آپ کا ذکر کرتے۔ راوی کمتا ہے کہ جس نے ایک ون ان سے بوچھا آپ الم بوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی اتن تعریف کیوں کرتے ہیں ؟ طال نکہ آپ وہ سرے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں گر الن کی اتن عزت نہیں کرتے آپ نے فرایا ہے سب وگ قابل صد احترام ہیں گر الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا مقام ان تمام سے بہت بلند ہے۔

الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدے بے شار لوگوں نے علمی استفادہ کی جن میں آکم وقت کے جیلی اللہ تعالی عدر ایک علم و فضل ستھے۔ میں چند حصرات کا تذکرہ کرنا ضروری خیب کرتا ہوں ۔ کہ سپ کی عظمت واضح ہو جائے۔ یہ قد شکح بھی اہل کوفد کے زبروست الم شخص اور حدیث و فقہ میں برے ماہر شخصہ

امام ابو صنیف رضی الله تعالی عند فرمایا کرتے تھے میری زبان پر مجھی کسی کی ندمت یا برائی ممیں آئی' ند کسی پر لعنت بھیجی' ند کسی مسلمان پر علم کیا' ند کسی ذمی کو ڈائٹا' ند کسی کو دھوکا دیا' نہ کسی ہے فریب کیا۔ معملی قرمای کرتے تھے میں مزاروں لوگوں سے طا بہاں مگر لام ابو حقیقہ رحتی اللہ تعالی عند سے بڑھ کر کمی کو نئیس بیدا تد ہی اب جیسہ ورج و تشویٰ بیس کمی کو دیکھا۔

عمَّان این شبہ برائر نے فرمایا میں نے این باب سے سنا وہ فرمائے تھے کہ امام ابو صنیفہ رضی الله تعالى عنه كوفه كى مجد ين فدر جبد بين كر ماكل بين فرما كرية عنه عن خود الن سے محفظو كريًّا وه علم و فضل كي درس ديت تفيه جميم ايك هجس ني كه جمهورُد امام ابوطنيف كي وتي يو دریائے وجد سے بھی گزر جاتی ہیں مینی حد ہے تجاوز کرتی جاتی ہیں ' ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھ کہ الم الوحنيفه رمنی الله تعالی عند کی علمی شرت سارے عالم أسلام میں چینجے گلی اور دور وراز سے چل كر لوگ سب كے ياس سنے لكے ميں نے اس دوست كو كه ويكھو اب تو امام كى شهرت وجد سے کیں یار وہی گئی ہے۔

المام الوابوسف رحمت الله عليه فرماي كرتے تھے ہم ايك بات كرتے تو المام الوطنيف رضى لله تحالی عند اس کے برصاف وت کرتے ور علقہ بحث و محیص کے بعد اس بات پر سال کرتے۔ یہ حصرت امام ابو منیف رضی مند تحالی عند کا ایک اند ر تحد پیمر ایک وقت آیا که کوفد کے بوے برے مش كخ بل كر احديث ك معاميد مجيف مي كياس ت عجيم محابد ك آثار يد احاديث ب ووجور باللي على جاتين تو مين حضرت لام ابو حقيف رضي ملله تعالى عند كي خدمت مين حاضر بهو كربيان كريًّا ''پ بھس کو تبول فرہ لیتے اور بھض کو دہ کل کے ساتھ رد فرہ دیا کرتے تھے اور فرہ نے یہ حدیث صیح شیں ہے یا یہ حدیث غیر معروف ہے اور جس حدیث کو آپ سیح قرار دیتے وہ سب کے لیئے سند ان جاتی۔ ہم موگ آپ سے بوچھ کرتے، آپ کو صحیح حدیث کا کس طرح علم ہو جا ہے؟ آپ رماتے میں اہل کوفہ کے علم کو خوب جاتا ہوں' میری نگاہ احادیث کے اس ذخیرہ پر ہے جو تصحیح ہیں ادر وہ حاویث جو نوگ بلا سند کھیما دیتے ہیں ان پر مجھی میری نظر ہوتی ہے۔

ابو عصمہ رحمتہ اللہ علیہ فرہ ی کرتے تھے کہ اہام ابو حلیفہ رضی اللہ تعالی عتبہ نہ مرف اہل کوفہ کے فقیہ اور عالم تھے بکہ اس وقت عالم اسام کے تمام آئمہ لور علاء کے راہنما تھے۔ لال کوفہ کے سدہ دو سرے شرول کے علم پر مجمی سب کی نگاہ تھی وہ سحابہ کرام کی روایت کردہ احادیث کو اپنی آبيل من لكه ركعة تع "ب كي بركتاب ابواب اخته بموتى" آب كي كتاب "الصدوة" ال عم

معاقب لعام اعظم ٥٠٠ مكتبه نبويه

کے سامنے ہے' اس میں وضو کے متعلق بی علمی نکات پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہو آ ہے کہ آپ ۔
ایک ایک مسئلہ کو احلایث کی مدشنی میں مرتب کی اور اے '' جُمع العلوم '' بنا ریا۔ اس طرح آپ
دو سرے موضوعات پر قیاس کریں کہ آپ نے ان مسائل کو احلایث کی دوشنی میں کس قدر مرت
فراید تھا' آپ کے بیان کردہ تمام مسائل احلویث محابہ اور اسلاف کے عمل کے عین مطابق ہیں۔
آپ نے ہیشہ بی آثار صحابہ سامنے رکھا۔

# الم ابوصنيف الفي المنظمية ك شب وروز

الم زفر دائر فرات بی کہ بھے حضرت الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فد مت میں بیس سال سے زیادہ بیشنے کا موقعہ طا بیں ایک ایک لحہ آپ سے استفادہ کرآ ارہا بیں نے دیکھا کہ آپ بی بیردہ کر مخلوق فدا کا کوئی بھی فیر خواہ نہیں تھا آپ لوگوں پر شفقت فراتے اور الل علم کو او دل بیان سے چاہے 'آپ کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی یاو بیں گزرتے گر مردا ون شخیق مسائل او ۔ مدرلیں فقہ بی گزر جا 'آ بابر سے آنے والے استفاء کا جواب لکھتے 'وائی طور پر مسائل پوچھنے والو کو مطمئن فراتے 'مجس بین بیٹھتے اور بابر نگلتے تو مریضوں کی عیادت کو مطمئن فراتے 'مجس بین بیٹھتے تو شرگردوں کے جمع بیں بیٹھتے اور بابر نگلتے تو مریضوں کی عیادت کرتے اور اگر کوئی مرجا آ تو اس کے جنازہ بی شرکت فراتے ۔ فقیر اور مسائین دروازے پر آتے نہ در سوال کی بجائے آپ ان کی فدمت کرتے ۔ اپنے رشتہ داروں کی فیرگیری ضرور کرتے اور کوشش کرتے کہ ہر آنے والے کا مقصد پورا ہو۔ رات عبارت بی گذارتے اور اس فوبصورتی سے قرات کرتان پاک اوا کرتے کہ ول کمل اشتا 'میں معمولات زندگی بحر قائم رہے 'یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

محر بن نفیل نے خصیت بن عبدالرحلیٰ سے حضرت امام اعظم کی لیک طاقات کا تذکر کے ۔

ہے۔ خصیت الجرائر کے امام اور نقیہ تھے۔ بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے 'کسی کو نظر میں نمیں ما ۔
تھے 'جب لمام ابو حفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کے تو آپ نے امام صاحب کو دور سے آئے و کیما' ہمارا خیال تھا وہ اٹھ کر امام صاحب کا استقبال کریں کے محرانہوں نے غالبا و کھنے کے باوجود پر انہ کی محرت لمام نے بھی لیخ شاکردوں کو اشارہ کیا کہ نمایت اوب سے آگے بوجیس' جب حضرت لمام نے بھی لیخ شاکردوں کو اشارہ کیا کہ نمایت اوب سے آگے بوجیس' جب حضرت

Mille 1. M. Malanana Marian Salah

- ابو صنيفه رضي الله تعالى عند آپ كے باكل قريب بہنچ محلتے تو انهوں نے حضرت المام كا باتھ بوطبی سے بکڑ کر ایک ایسا سوال کی جو حیا کے بھی خدف تھ اور تقریر کے بھی قاتل نہ تھا الم - منيفہ رضي اللہ تحالي عند نے اپنا باتھ ان ہے چھڑا ليا ' منسيف نے آپ كو اپنے قريب بھانے كى . شش کی مگر آپ ساتھ بیٹھنے کی بجائے سامنے بیٹھے اور ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آ۔ مِنْ یو ٹیمی' خصیف کئے گئے مجھے ابوعبید بن عبداللہ نے یہ حدیث سنائی تھی' انہوں نے خود برائند بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے سى تھى مديث شرم غيس اس كے ممن مين قدر ك عن بت کی تھی' خسیف اجزار کے ان محدثین میں سے تھے جو جاالت شان میں مشہور تھے مگر عرب المام ابوطیف رمنی الله تعالی عند نے اس کے باوجود آی ، حدیث سننے کے لیئے سب مجھ شت کرد

سعید بن عبداعزیز برشه فرات بین که مین مکه کرمه مین معترت ایام ابوحنیفد رمنی امتد تعالی ۔ کے ساتھ تھا' میں نے دیکھا کہ آپ جب زبان کونے تو یوں محسوس ہو آ کہ سمندر کی تہہ سے انے والے غوطہ خور نے وگوں کے سامنے موتوں کے ڈھیر سجا دیئے ہیں۔ سعید بن عبد معزیز راتھ ں ومشق کے امام تھے ور ان کی مفرد حیثیت تھی ان کی ذات پر اہل دمشق کو پڑا فخر تھا۔ سپ کے یب ور ہمتھر جو دمشق کے المام تھے احوص بن حکیم آپ نے بھی المام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ے احادیث سیس اور انہیں محفوظ کیا۔ آپ نے کئی صحابہ کرام کو دیکھا تھا اور ان سے بھی احادیث

خمرہ بن رسید مائلہ فرماتے ہیں کہ حضرت المام ابوحنیفہ رضی اللہ تعنائی عند کو علم میں النا -، ب تف كه كوكى دوسرا اس كامتابه نهيس كر سكنا قله آپ يا اختلاف زبان مين مضبوط تنها جو بات ت پھر کی طرح مضبوط ہوتی میں کی زبان سے میں نے مجھی کسی کی برائی تہیں سی۔

تھم بن ہشام روٹیہ نے کہا کہ میں نے میک دن امام ابوطیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا آپ ۔ تمام فنؤے مبنی برصواب میں آپ نے قربایا کیا معلوم ابتض انسیس مبنی پر فطاء خیال کرتے ہو ۔۔ یٹ بن سعد رحمت اللہ عدید نے بران کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اہم ابوحنیف رضی اللہ تعالی ج کے لیے روانہ او رہے ہیں میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس سال ج کروں چنانچ رخت سفر

مناقب لعام اعظم

باندها اور چل برا اور امام صاحب کو مکه کرمه جا مال میں آپ سے مختلف مسائل وریافت کر۔ ك جواب دية كئ اب من في مسائل جنايات الصاص قل بالحا شير عمر جي مسائل بر

كى اب فرمايا ميس في تهمارے سامنے جو مسائل ميان كيئے ہيں ان ميس سے بعض ايس

جنہیں تم کوہ ابو میس پر دے مارو میں نے عرض کیا میں انہیں ابو نیس پر ضرور دے مرون گا۔

ج سے متابک ممل کیئے تو اب ہم واپس کی تیاریوں میں مصوف ہو گئے اور کوف · · آسكت ومرب مل مجمع بيد جلاك الم الوصيف رضى الله تعالى عند اس مال بمي ج كو جاري

چنانچہ میں بھی تیار ہو گیا۔ مکد کرمہ میں آپ کو ملا اور ول میں خیال کیا کہ اب پھر پچھ مسائل چنسے

گا مگریس بوچھتا ہوچھتا رک گیا' آپ نے خود ہی نادر کلمات اور مسائل بین کرنے شروع کر دیے سے میں ممبوت ہو کر رہ گیا کھر آپ نے ج کے مسائل بیان کرنے شروع کیئے تو میرا در باغ ور

الم ابوصنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ بعض مسائل بین فرماتے فرماتے فرمایے کرتے تھے کہ ہے ممکن ہے اس میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجد کا نست ع کیا کرتے تھے اور بعض او قت ند

كا استعال قربايا كرت المستت لكي جي كد عرب كا أيك تنبيله لفظ خطاء سي مراد لي كر القام - -آگرچہ نقظ خطء بولا جائے گا گر حقیقت میں ان کے نزدیک یہ کلمہ منقبت ہوتا ہے' اس سے آب -

عمر بھر سوائے اس کے کسی نے یہ کلمہ نہیں سا تھا۔

میٹ بن سعد رحمت اللہ علیہ اہل مصر کے المام تھے اور علم صدیث اور فقد میں مصرور الم منے۔ ایک بار ظیفہ بارون الرشید نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تو آپ بغداد تشریف -مجئے۔ ہارون الرشید نے آپ کو بوے اعزاز اور انعمات سے نوازا۔ امام شافعی مایعے فرویا کر مجھے کہی کسی برشک نمیں آیا سوائے میث بن سعد روافیر کے افسوس میں نے ان کا زمانہ نہ ب ان سے مل قات نہ کر سکا کیے حسرت میرے دل میں بھشہ رہی۔

عبداللہ بن عبیداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو مسجد حرام میں دیم کے اروگرو لوگوں کا زبروست جیوم تھا' آپ کسی مسافرے مناظرہ کر رہے تھے اور برے التی

مشکل مسائل پر مخفتگو فرما رہے تھے۔ میرے والدنے اس مساقرے یو چھاکہ آپ کہاں ہے ت

لاتے ہیں؟ فرای اقصاے مغرب میں ایک شر طنجہ ہے اس کے اگر کا سارا علاقہ کفرستان ہے ، بھی تک اسل م سے نئیں بہتی ہے ، یہ شر کمہ کرمہ سے تقریباً بینتایس سو ممیل دور تھا۔ میرے والد نے بوچھا سپ کے باس است دیتی اور مشکل مسائل کس طرح بہنج گئے اور تم نے کس سے یہ مسکل حاصل کیے ہیں؟ فرایا امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کی تحریروں اور کمابوں سے ۔ بوچھ اس کے پاس امام ابوضیفہ ماک اور امام اورائی کی تحریریں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحریر اللہ اور میں اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا روضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا روضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا روضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بین جانا روضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کی روشینال سے صلحت کے در و دیوار کو روش کر رہی ہیں۔

ا ممش نے امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرہ یا کہ آگر علم صرف طلب اور ملاقات سے بوت تو میں آپ سے زیادہ فقید ہو آ، محرفقہ تو اللہ کی عطاء ہے جسے جامبے دے۔

حدث بن مسلم روئت سن مرئت سن مرئت سن فردیا الم ابوضیف رض الله تعالی عند جن مسائل کو ایک دن بی بیر فرمات در مرب تئم ان مسائل پر عمری بسر کر دیا کرتے تھے۔ الم ابوضیف رمنی الله تعالی عند کے علوم سے تمم ہوگ مستفیض ہوا کرتے تھے جبکہ دو مرب تئمہ کے علوم مخصوص طبقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ باردن بن مفیرہ رائی کہ بی نے علیاء کرام سے سناکہ الم ابوضیفہ رمنی الله تعالی عند کے زمانہ بین ال کی نظیر شیں لمتی تھی۔

کی ہوگر ہن معروف روٹی نے قرایا کہ جس نے امام ابوضیف رضی اللہ تعالی عند سے عرض کی کہ کی ہوگ ہے کا گلہ کرتے ہیں' فیبت کرتے رہتے ہیں گریں نے آپ کی ذبان سے کسی کی فیبت سیل سن۔ امام صافحہ منے قرای' اللہ تعالی جے صبر عنیت فرمان ہے اسے کسی کی فیبت کرنے کی ضرورت نیس ہوتی۔ کمیرین معروف روٹی فرمای کرتے ہے کہ امت دسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ بسم میں امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بردھ کر میں نے کسی دو سرے مختص کو نہیں دیکھا۔ کمیر بی معروف روٹی اللہ تعالی عند کی معروف روٹی اللہ تعالی عند کی شمروف روٹی اللہ تعالی عند کی معروف روٹی اللہ تعالی عند کی عام رہے اور آپ سے بعض علوم حاصل کیے اور اینے علاقہ میں بھیلائے رہے۔

## حضرت امام او حنیف نصی این فاسی میں بھی بات کے تھے

محرین عمران رائی قربیا کرتے سے میں نے توبہ بن سعد سے پوچی کہ کیا اہم ابوضیفہ ، ۔
اللہ تعالی عنہ فاری زبان سے واقف سے ؟ آپ نے فرویا بال 'نہ صرف آپ و قف سے بلکہ اس ، . .
کے اہر سے اور بڑی رواتی سے گفتگو فروی کرتے سے ایک شیعہ آپ کی خدمت میں آ تھا وہ بیت عربی میں گفتگو کی کرتا تھا اس نے آپ کو صدام کیا جس کا دو مر معنی بدوی بھی تھا تھا آپ سے اس کی اس شرارت کو بھانی لیا اور مجھے می طب کر کے فروی میں سدمر د سببت آپ نے تو محے اس میں سمجھ یا گرشیعہ یہ سمجھا کہ آپ نے میری تعریف کی ہے کئے گا حر ک سامی سے ہے میری تعریف کی ہے کئے گا حر ک سامی سے ہے ہے۔

لقیہ بن سعد مرو کے اہم جے اور مروکی تفاع بھی آپ کی میرو تھی۔ حسن میرت کہ ایک عظم حفزت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عد کی عجبت میں رو کر فقہ پر عبور داسل کیا قدا جب نوت ہوئے تو عبداللہ بن المبارک برفیے نے فرویا کہ حفزت نے جہاری بڈیاں توڑ دیں آباد مام بو حس تو ہیں معد برائی تو تارے بہت بزے امور کے لیئے کفیت فروی کرتے تھے وہ مشقل وقت میں اور اللہ کو داوی کی قتم کی طامت ور تکیف سے تعبریا سیس کرتے نے وصال بن جایا کرتے تھے وہ اللہ کی راہ میں کمی قتم کی طامت ور تکیف سے تعبریا سیس کرتے نے اب بھی فقر نہیں آگا کہ ان کا کوئی قائم مقام ہوگا۔ وہ بری برات والے براگ شیخ مارا بیش کرے میں کرے سے آب کی ایک کے بعد کس سے امید رکھیں گے اپنی التی میں کے باس سے جایو کرتے ہو این کے مور میں سے دور تعبراللہ بن امبارک دیتے ہے وہ کی پڑھنا بڑھا جب کے ابن کی موت کے صدمہ سے حفزت عبداللہ بن امبارک دیتے نے بیک وہ تک پڑھنا بڑھا ہے۔ وہ این کی موت کے صدمہ سے حفزت عبداللہ بن امبارک دیتے نے بیک وہ تک پڑھنا بڑھا ہے۔ وہ این کی موت کے صدمہ سے حفزت عبداللہ بن امبارک دیتے نے بیک وہ تک پڑھنا بڑھا ہے۔

محر بن مزاحم رحمتہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ سب سے پسے اوم ابوطنیفہ رض اللہ تحالی عند ر بچاں ہوں ہوئی کہ میرا بھائی ' ابوبٹر سل کی صحید ہیں کیک دن ندر پڑھے 'مین' چانک ایک فحص آئے : میرے بھائی نے جگہ چھوڑ دی ' وہ مخص آب کی جگہ کھڑا ہو 'مین' بچھے پنین ہو گی کہ کی وہ م ابوطنیفہ رضی نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مصدر می شمسی فرماتے نہے کہ ترام وہ باتیں ہو تم مم ابوطنیفہ رضی نہ تعالیٰ عنہ کے ظاف کہتے ہو نہ تھا کرہ' ہم ہوگ خصہ میں بعض ایس و تیں ہی کہ سے سی جو ار

1. 1 /11/1/ 1. 11/1/

فض بن عبر بجبر بوٹر قراقے ہیں کہ جھے کس نے بنایا کہ مصد می سمیل آیک ون خالد یہ صدی سمیل آیک ون خالد یہ صدیح کے باس مجھے کہ وہ اہم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے ایک بندہ میں سے بھے مصدر نے آپ کو سرم کیا تو خالہ اس کے لیے تعظیما کھڑا ہو گیا اور نمایت احترام عرازے میں اللہ تعالی کھڑا ہو گیا اور نمایت احترام عرازے میں اموں نے آپ دوستوں کو تعارف کراتے ہو چھے فرمایا کہ آج ابوالحن فضل بن سر جدر مدرے پاس تشریف مدیم ہیں "ب لوگ ان سے استفادہ کریں 'خالد کے شاگرد اور احباب

مکته ثبویه و

ان سے مختف سوالات کرتے رہے ، وہ انہیں جواب ویتے رہے اس کے بعد ان مسائل کل بریکیو۔

پر مختگو ہوئے گئی تو مصر بن شمیل جیزان رہ گئے کہ یہ لوگ کتی گرائی سے مسائل کل کر رہ بیل نفسر سٹے رہے گراٹھ کر چلے گئے ، چھ دنوں بعد وہ نفل بن سل دوا الریاستین کے پال آیا اور کھنے لگا آپ جھے کوئی ایبا ضابطہ تحریر کرویں کہ زمانہ بحرک ہوگ لیام ابو صفیفہ رضی اللہ تحریر عدل کوئی قبل اجب عنہ کا کوئی قبل بیان نہ کریں اور نہ اس پر عمل کریں ، فضل بن سئل نے اپنے اہل عم و فضل احب کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے بیک زبان کیا ایبا تو ممکن نہیں بلکہ سرا عالم اسلام تمہری خدمت کرے گا جس مخفس نے آپ کو یہ بات کی ہے وہ فاطرالعقل معلوم ہوتا ہے۔ فضل بن سس سے کما کہ اگر تمہاری تجویز خیفہ وقت نے من ن تو تمہیں مزا دے گا میں حود بہت سخت مصر سے کما کہ اگر تمہاری تجویز خیفہ وقت نے من ن تو تمہیں مزا دے گا میں حود بہت سخت مصر سے کما کہ اگر تمہاری تجویز خیفہ وقت نے من ن تو تمہیں مزا دے گا میں حود بہت سخت

اسحاق بن بھر روئے فرماتے ہیں کہ میں ایک دات ضیفہ ماموں الرشید کے پاس بھی ہوا قد فضل بن سمل نے جھے اپنے فواص سے بنا رکھا تھا بھے اپنے قریب سخی اور بھے بڑا عزاز دیا۔ یہ بعد اوقات آپ کے خلوت کرتے ہیں بھی چا جا کرتا تھا اور رات کے وقت اکثر ہیں اس کے با وقت گزادا کرتا تھا ایک دات مصر می شمیل بھی مامون الرشید کے دربار میں ایک دعوت میں شمیک تھا بم موگ کھانا کھ کر فارغ ہوئے تو مامون الرشید نے کہ اب بھے علمی یاتیں بھی ہو جا کیں آپ لوگ صاحب علم ہیں ہی استفاوہ کول گا۔ ابوطنیفہ نے کہا کہ میں نے مصر سے بوچھ آپ ایمان کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ان شاء اللہ موسی بوں میں نے موال کیا تمہارے پاس فرآن پاک سے کوئی ایک دلیل ہے کہ آپ اپنے ایمان کے متعلق ان شاء اللہ کہ میں استفادہ کوئی ایک دلیل ہے کہ آپ اپنے ایمان کے متعلق ان شاء اللہ کہ میں استفادہ کوئی ایک دلیل ہے کہ آپ اپنے ایمان کے متعلق ان شاء اللہ کہ میں استفادہ کی کہا ہوئی تھی تو نی کریم صلی اللہ علیہ و آپ و سے میں میں میں میں بیا بر ہے کہ میں ایک ہوگی تھی او نی کریم صلی اللہ علیہ و آپ و سے میں صحید میں واضل ہو چکے تھے یا باہر تھے کا مصر کئے گے ایمی آپ میں تھی مسمان ہوں۔ میں مصر سے کہا کہ اگر اب تک تم ایمان سے باہر ہو تو ضود رکھو ان شاء اللہ عمیہ کے بہری سے میں میں میں الرشید ہیں بڑا اور نضر کو دیکھا تو وہ شرمندگی سے بائی بائی ہو کیا تھا۔

خالد بن صبیح میٹیے فرماتے ہیں کہ ایک بار بغداد کے چند سادات گھرانوں میں جھڑا ہو گیا' وہ

یرے پاس آئے آگہ بی فیصلہ کروں وولوں قربق بحث کرتے رہے اور معالمہ طول پکڑ گیا ہیں نے رہے یاں آئے آگے ہیں اور معالمہ طول پکڑ گیا ہیں نے رہوں کو تھم دیا کہ گواہ بیش کرد وہ گواہ لے کر آگئے ہیں نے نہ تو گواہوں کی صفائی کا مطالبہ کیا اور یہ وہ ہوں سے گوبی ن میرا خیل تھ کہ بیہ حضرات چند ونوں میں خود بخود بی مسمح کر لیس کے محروہ ہے اپنا ہے موقف پر اڑے رہے اب مدعول نے گواہوں کو بیش کرتے ہوئے اصرار کیا کہ آپ اپنا مراز کریں ایس نے گواہوں کو بیش کرتے ہوئے اصرار کیا کہ آپ اپنا مراز کریں ایس نے گواہوں کے متعلق وریافت کیا تو انہوں نے ان کی صفائی ٹابٹ کر دی میں فیصلہ وے ویا۔

ال دوران یاموں ارشید مرو کے دورے پر آیا ہوا تھا کہ مامون الرشید کے پال نے در میری شکایت کی کہ میں نے بلا تحقیق فیصلہ وے ویا ہے کامون الرشید نے جھے طلب کرلیا ۔ سری بات من کر فرویا کہ آپ کو اتن کیا جدی تھی کہ فیصلہ کردیا جی نے بتایا کہ جی تو بالت رہا ۔ س نے واہ چش کیئے جی چال گیا میرا خیال تھا کہ بیا وگ صلح نہ ہو سکی ۔ س نے عدالت سے قرصلہ کیئے جی چال کی میں ان بیان کرنے کے بعد فیصلہ س نے عدالت سے فیصلہ کی بیان بین کرنے کے بعد فیصلہ س نے عدالت سے امون الرشید نے پوچی کہ آپ نے کس کے فتی کی دوشتی جی فیصلہ کیا؟ بیل نے بتایا ۔ دیا مام ابو بوسف رہنے کا فیصلہ بھی موجود ۔ ب س سنے امام ابو بوسف رہنے کے فیصلہ وے دیا ماموں ۔ مدالت کے فیصلہ وے دیا ماموں ۔ شید نے کس کے فتی نری افقیار کرکے فیصلہ وے دیا ماموں ۔ مدالت فیصلہ وی دالت کا کہی راست ہے کہ تمام فیام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ ۔ مدالت فیصلہ کی کہ جب تمہیں فیام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ ۔ مدالت فیصلہ کیا کو ۔ مدالت فیصلہ کیا کو ۔ مدالت کیا کو اس کیا کو ۔ مدالت کیا کو اس کیا کو گول میں جانے کو گھراس سے ۔ مدالت کیا کو گھراس سے ۔ مدالت کیا کو گھراس سے در کیا کو ۔ مدالت کیا کو گھراس سے در کیا کو گھراس

فالد بن صبیح برجہ ایک عرصہ تب اہم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عند کی محبت میں رہے اور پ سنفادہ کی وراہم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عند کی فقہ کو سارے خراسان میں بھیوایا۔ عبداللہ فی استفادہ کی وراہم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عند کی فقہ کو سارے خراسان میں بھیوایا۔ عبداللہ فی المبارک روائی جیسے جلیل الفدر اہم بھی آپ کی عزت و توقیر کیا کرتے ہے اور جب موقع ملا سعدہ بھی کی کرتے تھے۔ رفع بن اشری فراتے ہیں کہ خلد بن صبیح فراسان کے فخراور الل مو سعدہ بھی کی کرتے میں شاور وین کی معرفت ناص بزرگوں میں شار ہوتے تھے آپ کو فقہ اہم ابو حنیفہ پر بڑا کمل حاصل تھا اور وین کی معرفت اور مات پر بڑا عبور تھ۔ برے باحیا تھے ایوں معوم ہو آکہ ایک کواری لڑکی ہے جو بھٹہ پردے ہیں

رہتی ہے، محرجب فقہ پر بات کرتے تو یوں معلوم ہو آکہ علم و فضل کا چشمہ اہل رہا ہے۔

خالد بن ملیج مطیر فرائے میں کہ میرے بمترین شاگردوں میں جو علم فقہ حاصل کرتے ہیں قنوی وسینے میں اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ موگ میں جو فنوی اس لیئے دیتے ہیں کہ موگوں

دینی معامدت میں آسانی ہو جائے۔ ممر حسیس ترین لوگ وہ ہیں جو قامنی بن کر نیکیلے کرتے ہے۔

اور نوگوں بر حاکم بن کر حکم چلاتے ہیں۔

نفنل بن عطیہ برونیر ایک دن امام ابو حقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ۔ نے ان سے بوچھ ممارا بیٹا کیے لوگوں کے پاس آیا جایا کر آ ہے؟ انہوں نے بنیا کہ محد شی کے : ر

جا کر احادیث لکھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مجھی میرے پاس ،نا یاکہ ویکھوں کہ وہ کس حال 🚉 ہے۔ فضل بن عطیہ لیک دن اسیم بینے کو آپ کے پاس کے آئے اللم ابوصیف رمنی اللہ تھاں ٠٠ نے اسے نمایت شفقت سے اپنے پاس بیٹ لیا اور یوچھاتم کن کن لوگوں کے پاس ستے جاتے ہو

وہال کیا نکھتے رہتے ہو؟ اس نے عرض کی محدثین کے پاس جاکر احادیث مکعتا رہت ہوں' اس ز\_ ك و تقول من كي كاغذات بهى ته حضرت الهم الوضيف رمني الله تعالى عند في وه كاغذات

راهنا شروع کیئے تو بہلی حدیث پر تظریزی وہ یہ تھی۔

عن المبني صلى الله عميه وآله وسلمان ولد مرما شر لشلاثة "كه ولدائرنا تمن منه زياده برائ " حضرت المام مؤلير في يوجها اس صديث س كيا مطلب ليت بو؟ اس في جايا من جیسے الفاظ منے میں نے ویسے ہی لکھ لیئے ہیں۔ آپ نے فرویا اٹاللہ و انا الید راجعون تم ایک صدیث ر سول الله مسلی الله علیه و آله وسلم سے منسوب کر کے الیا تھم مگاتے ہو جو جائز نہیں اور صاب علیہ

منیں' یہ تو کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ موجود کے خلاف بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

☆ كرنفس بماكسبت رهنية ١٠ ﴿ كَبُرْ قِبْلًا لِيحْزِي النِّينِ اصاوا بِما عملوا ﴿

*پُرِقْ*مِنْا وان ليس للانسان الا ماسعي ☆

ي*ر قر*الا ولا تجزون الا ماكنتم تعلمون ١٠ \$

لور قرايا و وحدوا ماعملوا حاضرا 🖈

اور قراياولا يظلم ريك احدا ا

☆ اور فرايا وما ريك بظلام للعبيد ☆

الم الرقرايا الالله لا يظلم مثقال فرة ا

☆ اور قرايا ونضع الموارين القسطليوم القيامة فالانطب نفس شياً ﴿

☆ اور قربي وما صماهم و لكى كالوا هم الصالمين ۞

اور قرايل لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت الله المسبت الله الما المسبت الله الما المسبت الله الما المسبت الله المسبت الله الما المسبت الله المسبق الله المسبق المسب

الا ادر قرما ل حسيته حسيدلا عسكه والأسأنه فلها الله

﴿ اور بُم قراي ولا تزروازرةوزر اخرى☆

آپ ے ور بھی بہت ی آیات کریمہ پڑھ کر اس سے بوچھا اب بٹاؤ جس نے تہیں یہ مدیث لکھو تی ہے من من کیا کیا ؟ اس نے عرض کی اس نے قرآل پاک کی آیات کریمہ کے فدف بت کی ہے اپنے اور عذاب واجب کر رہا ہے اور ظلم وستم کی بت کر رہا ہے۔

فضل بن عطیہ نے یہ مفتکو من کر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت بس عرض کی اللہ تعالی "پ پر رخم فرمائے "پ اس مدیث کا صحیح مطلب بتا دیں " پ نے فرمایا ہم رے نزدیک یہ خاص متم کے " ولدائرتا " کے سیتے ہے ' ایب ولدائرتا بو برا ہو کر اپنے مال بیب جیسا عمل کرتا ہے ' زنا کا ارتکاب کرتا ہے ' وو مرے برے اعمال کا مرتکب ہو ت ہے ' قل چوری واکہ اختیار کرتا ہے ' اس سینے کہ گیا کہ ایسا " ولذائرتا " تین سے زیادہ برا ہے ' اس کے مال باب تو صرف زنا کے مرتکب ہوئے جے کفر نہیں کی تھا گر اس کا عمل کفر بھی ہے ایسا کفرجو زنا ہے بھی برا ہے اور یک مرتکب ہوئے جے کفر نہیں کی تھا گر اس کا عمل کفر بھی ہے ایسا کفرجو زنا ہے بھی برا ہے اور یک شین بی ہے ذیادہ برا ہے۔

فضل بن عطید نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہ بیٹ علم یہ جو لنام ابو صنیفہ رضی اللہ تقالی عند کے پاس ہے۔ حضرت لنام ابو صنیفہ رضی اللہ تقائی عند نے اس نوجوان کو کہ کہ جو شخص صرف صدیث کا طالب ہے محر اس کا مطلب اور تشریح سے تلوائف ہے وہ دین کو حاصل کرنے بیں کوشاں تو ضرور ہے مگر اسے پچھ حاصل نمیں ہوگا اس کی کوشش دائیگاں جائے گی بلکہ بعض او قات ایس علم اس کے بیخ وبال جن بین ج آ ہے۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان (محمد بن قضل) حضرت امام ایس علم اس کے بیخ وبال جن بین ج آ ہے۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان (محمد بن قضل) حضرت امام

۔۔ ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محالس میں آنے گا۔

محربن فضل ريبيه

محدین انفضل قبیلہ بنو اسد سے منے ایپ بہت عرصہ بخدرا کے عدقہ ختایین میں رہے ور وہال ہی فوت ہوئے اور " دارالرضی" کے پاس وفن کردیئے محئے۔

( مترتم كا نوث ) بم كتاب ك قار كين العامدات ك ماتي چد كذارشت كرنا واج بل ك دین کی فضیلت ور حادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کی کو کارس نہیں گر علم وین کو سیج طور ہر جائے کے سلين کيك " شعبه علم شته " بحي ب ادر اس سم ئے جائے واسے كو فتيہ كيت بين - احاديث يا ك جمع كرنا ال كاحفظ كرة ماشك و شعبه اليك ابم هم ب كر حايث كالسح صحح مطب با نافقها كابي كام ے۔ حفرت سیدنا وم بحاری رحمت اللہ علیہ داھ حامیث تھے' مدومین حادیث بیں ان کا نہارے اہم مقام ہے' وہ مام محدثین ہیں' ورن و شوی میں اے زمان میں ہے مثال تھے مگر ہے ہے ۔ العادیث کی روشنی پی فتوی دیے کی او شش ہی تو اس میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ یہ بات حقیقت پر بھی ہے کہ حصرت امام ال تمہ محمد بن احمد بن سل اسر صی ( متوفی ۱۹۸۳ھ ) نے اس و قعہ کو اپنی "مسبوط" میں لکھا ہے کہ حفزت ہام فحر ان عیل بخاری رحمتہ تنہ علیہ جار پاییا کے دورھ کی حرمت رض ع کے قائل متے۔ بخرا میں تشریف لاے تو ای پر فتری دیے گے کیے رمانہ ابو حفق رحمت متد علیہ کا تھا' آپ نے اوا بخاری برایہ کو ایس فتوی دینے سے متع قروی اور متنبہ کیا کہ فتوی دیا تھی کے یس کا روگ سیس ہے مگر اہم بخاری و تیائے آپ کی تھیجت ک پروہ ہتہ کی بار تر اہم بخاری مالعی ے فتوی ہوچھا آبیا کہ ود بنتجے اگر ایک ہی جمری کا دواجہ نی میں تو کیا دو سمن بھائی بن جا کیں گے؟ یہ بخاری میٹیز نے فور فتوی دے دیا کہ ان پر حرمت رضاعت خبرت ہو جائے گ۔ ان کے اس فتوی پر علائے کرم نے برا احتیج کیا اور محنی یہاں تک کے بچی کے سب کو بخارا سے نکال دیا سیا

یہ واقعہ چار ناورالوجو ہئمہ کرام کی معتبر اور مضہور کتابوں میں موجود ہے۔ آج کوئی صاحب عم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اس واقعہ سے صرف یہ بیال کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث پاک کا صرف جمع کر بیٹا عفظ کر بیٹا یا نقل کائی نہیں ہے امادیث کی روایت کرنا بھی نہیں تاہم کام ہے انگر

ان احادیث ہے مسائل کا انبساط کرنا اور ان احادیث ہے صحیح مسئلہ دریافت کرنا صرف فقیہ کا ہی کام ب اور فقہ عدوم احادیث ور علوم تغییر پر جامع ہے۔ ہم ایک مثل چیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی مومنوں کو جماد جی جانے ہے منع قربایا اور ایسے لوگوں کے لیئے علم فقہ کے حصول اور روسری ضروریات کو سرانج م دسینے کی ذمہ واری عائد کی ہے۔ سورة توبہ جی ارشوہ فربایا :

و م کی اسمومیوں سینعروا ک وہ والو لا معر می کی عرفہ مسھہ طابقہ یعقہو فی اللہ کروہ اللہ فقہ میں سب کے سب مومنون کو میدان جہو میں جانے کی اجازت نہیں وی ایک گروہ ای بھی محفوظ ہونا چاہئے ہو ہم فقہ حاصل کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں اس تیت کریہ سے ہم فقہ کا حاصل کرنا ضروری قرار ویا گی ہے ' یکی وجہ ہے کہ مغرفی فقہ نے ادکام وین کو مرتب کی اور اس کے مسائل کو صحیح معیج بیان فرای ہے دونوں فرائش ہیں 'جہاو پر جانا قرض ہے مگر دونوں کو رض عین کی بجائے فرض کفانے قرار دیا گیا ہے۔ عبادت صوم و صلوة فرض عین ہیں گر جہاد ' تجارت ' خارت اور عدارت کے معادرت فرض کفانے ہیں ایک فخص آت ہم حاصل کرتا ہے کہ اسے جہتاد کی صادحیت حاصل ہو جاتی ہے تو دہ میدان جگ عمل جانے کی بجے ادکام اس م کے نقاظ کا فریشہ مر نجام دے گا۔ اگر پورے شرعی آیک فخص بھی اس مقام کو حاصل کر بیتا ہے تو مہ شرے میں فرضیت پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح فرض کفانے کی اوائیگی سے سارے شہر کی طرف سے قرضیت پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح فرض کفانے کی اوائیگی سے سارے شہر کی طرف سے قرضیت پوری ہو جاتی ہے۔

ایے جیل القدر علم کو حاصل کرنا اے کھیانا کو سیح انداز میں چیش کرنا ہے سے اس سے برہ کر اور کوئی نضیت ہو سکتی ہے وہ اسلامی ادکامت کو سیح انداز میں چیش کرنا ہے سے دنیا کے سدم پر نگاہ ڈائیں عرب و جیم ہے نکل کر برصغیریا ک و بہند کے علاوہ یورپ اور روس کے مختلف مسلک ایام ابو حقیقہ رضی ابند تعالیٰ عنہ کی نقابت اور دینی راہنمائی سے مستقیض ہو رہے ہیں۔ پوری مت کا تیسرا حصہ ایام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلہ کی روشنیوں میں اپنے مسائل حل کر رہا ہے۔ آپ کے بیروکاروں ہیں برے برے انکہ اور ایل علم و دائش موجود ہیں۔ ایارے زریک ایام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو سرے مقتدا ایاموں سے علم فقد کی وجہ ہے برتری حاصل ہے۔ اور ایل علم و حاصل ہے۔ آج ایام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو سرے مقتدا ایاموں سے علم فقد کی وجہ ہے برتری حاصل ہے۔ اور ایل وجہ ہے کہ سپ کو دنیا ہے علم عیں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آج ایام ابو حقیقہ رضی

الله تعالی عند کی پیروی کرف والوں میں ماتعداد محد شین منتکلمیں صوفی نهو اور اور الله الله الله الله طریقت فقاحتی که سربرابان مملکت اور حکران موجود ہیں۔ دنیائے اسلام کے اکثر حکران الام الوطنیہ رمنی الله تعالی عند کی فقد کے مقلد تھے۔ احادیث میں قیامت کے نزدیک حضرت عیملی علیه اسلام اور الام مدی علیہ السلام کا جس شریعت پر عمل ہوگا وہ بدشید مام ابوطنیفہ رمنی الله تعالی عند کی فقد ہوگ ۔ یہ کیب غیرمعمولی شرف اور فضیلت ہے۔ ( شمت حاشیہ من مشرجم )

کی ہیں بر ہیم رہت اند فروتے ہیں کہ میں شہرت کی کرنا تھا ایک وفعہ اہم ابوطیفہ رصی اللہ تھالی عند کی فعہ میں باشرہ ان سپ نے فرویا کی تم آبر آوی ہو اگر عم کے بغیر شہرت کی جائے تر بہت ہی خرابیاں پیدا کر تا جا ہے ' جمیں ہے علم عاصل کرتا چاہئے فصوصاً علم فقہ کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ کی ہی ابراہیم رہی کہ ہے ہیں کہ ، اوطیفہ رضی اللہ تھالی عند مجھے تحصیل سلم کے ہی تر فیب دیتے رہے جی کہ ہیں نے علم عاصل کر اوطیفہ رضی اللہ تھالی عند مجھے تحصیل سلم کے ہی تر فیب دیتے رہے جی کہ ہیں نے علم عاصل کر اوطیفہ رضی اللہ تعالی عند مجھے تحصیل سلم کے بینی تر فیب دیتے رہے جی کہ ہیں ان کے سیند وسلم کرتا ہوں اور ان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو مجھے نمایت ہی صرت اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ متد کرتا ہوں اور ان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو مجھے نمایت ہی صرت اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ متد تعالیٰ نے ان کی برکت سے بھی بر علم کے دوازے کھولی دیتے ہیں۔

ابوسیمان جوزجانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کی کیک شمال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی سے انہیں اپنے علوم کی دوست سے نوازا تھا۔ ان کے علیفہ اکتفے ہو کر کسی مسئلہ پر منظو کرتے تو بعض او قات بحث و جمجیص ہیں ن کی آوازیں بند ہونے لکتیں۔ وہ مخلف موضوعات کو موضوع مخن بناتے گر امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند نمایت ہی فاموشی سے ان کی مسئلہ سے منظو سنتے رہنے یوں محبوس ہوت آپ مجلس ہیں شریف فرما نہیں ہیں طالانک اس مجبس ہیں وقت سے جلیں القدر فقیہ اور انجہ بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دن امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کسی مسئلہ پر مشکلو فرما رہے تھے اور یہ سب حضرات فاموش بیٹھے سنتے جارہے تھے' ایک مختص نے کس ان یاک وہ اس ہی خام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کسی مسئلہ پر مشکلو فرما رہے تھے اور یہ سب حضرات فاموش بیٹھے سنتے جارہے تھے' ایک مختص نے کس ان کام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کے لیے ان حضرات کو قاموش کرایا۔''

ابو سلیمان رویج فرمایا کرتے ہیں کہ امام ابوحنیقہ رضی اللہ تعالی عند زماند بھر کے ایک و معد

۔ جی۔ آپ کی گفتگو سے صرف وی شخص روگردانی کرآت سے ان مسائل سے دلچینی شیس ہوتی تقی۔

#### ابوسليمان مطينة كانعارف

پوسیمان اوس و وسف و را اوس می و جست این مسیمات شرو تھے۔ عبوت و الماضت میں مضور تھے۔ ورئ و تقوی ہیں ہے مثال تھے۔ ایک دن رہ عبائی دربار ہیں مامون الرشید کے ہائی ہیٹھے تھے تو فیف ہے ورئ و تقوی ہیں ہے مثال تھے۔ ایک دن رہ عبائی دربار ہیں مامون الرشید سے ہائی اس میں کئی نے الل انٹراء کے داہب کو دیکھنا ہو تو دہ ابوسیمان ملاہ کو دیکھے۔ مامون الرشید سے آئی رہ کو ایک بار عمدہ قضہ سونیہ چہا تو آپ نے انگار کر دیا در فرایا سلسلہ ہیں ہیں امام ابوطنیف رضی اللہ تعانی عند کی جردی کرتے ہوں۔ پکھ عرصہ کے بعد مامون الرشید نے آپ کو دوبارہ عمدہ قضاۃ ہرد کرتا چہ تو آپ سے سات دل کی صلت ماتی گئی مسیم میں الرشید دیا کہ ان میں موجہ ہو گئی ہیں ہے جو گئی ہیں ہے کہ انگار کر دیا اس دیا موجہ ہو گئی ہیں ہیں ہو گئی ہیں ہیں میں میں مزاح میں ہیں ہو گئی ہیں ہیں ہو گئی ہیں ہیں ہیں ہو گئی ہیں ہو ہو گئی ہیں ہو گئی ہو اس میدہ کو تیں ہیں ہیں ہو گئی ہیں ہو ہو گئی ہیں ہو گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

بیجی بن سیمان رئیے ۔ فران کہ ایک ون میں عام او حقیقہ رضی اللہ تحالی عنہ کے پاس میضا قدا '' یہ کا صاجز وہ حماد دوڑ دوڑا '' یا اور کھنے لگا با بی سخت گری ہے' ناشتہ جیر ہے' '' پ کے بیہ معمال مھی گری کی شدت ہے پہنے پٹ ناشتہ کر میں تو اچھا ہے' '' یہ نے اپنے بیٹے کے کان میں سراً وشی کرتے ہوئے فروہ بیٹا ہا رائٹ میں کی '' فی ۔ یہ ''رئی شہم ای وجہ ہے

عمر بن محمد مرجو ہے قرب ہو فریمہ کے سامنے اہم ابو صنیقہ رضی اللہ تعالی عند کا ذکر ہوا تو کہنے گئے دو بهترین فقید ور فاصل بزرگ میں متم نے ان کا ذکر کرکے خوش کر دیا۔

محرین سلمہ دولیے نے فرمیو ہم بھرو کے اوری فوائش تھی کہ بھرو کے محدثین سے احادیث

اقدامام اعظم مكتبه سوية

نقل کریں۔ ہم آیک شخ کی مجالس میں پہنچ 'انہوں نے کانڈات نکاے اور اہام ابو حذیفہ رضی اللہ تعدالی عنہ کی روایت کردہ احادیث تکھوانے گئے 'آیک ہے ذوق محص جو لیام ابو طبقہ رضی اللہ تعالی عنہ مخالف تھا احادیث تکھوانی بھک کر دیں اور فربایا میں نے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے امان سے احادیث تکھوانی بھر کر دیں اور فربایا میں نے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے فلمال فدن جبیل القدر فقیہ کو دیک تو آپ بات کرتے جاتے اور روتے جاتے جب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیک تو آپ بات کرتے جاتے اور روتے جاتے جب امام ابو صنیفہ رض اللہ تعالی عنہ سے ایسے اللہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی عنہ سے ایسے بند پایہ لوگ احادیث نقل کرتے مضے تو "ج کے یہ وگ کون ہوتے ہیں۔ جو انکار کر رہے ہیں۔ ہم سب نے آپ کی منت ساجت کی آپ کے آنسو تھے ' تب آپ سے احادیث تکھواتے گئے۔ جس احادیث تک تکھواتے گئے۔ جس احادیث تکھواتے گئے۔ جس احادیث تکھواتے گئے۔ جس احدیث تکار کر دیا تھا۔

الم ابواسحاق مراج قرویا کرتے تھے کہ جھے ان لوگوں پر ترس آیا ہے جو الم ابوطنیقہ رضی نے لقولی عند سے علم کا حصہ لینے سے محروم رہے اور ابن عبداللہ رواج نے قرویا کہ جس نے دارم مجت سے سنا انہوں نے فروی جی نے الم ابوطنیقہ رضی اللہ تحالی عند نے زید کھوئی عبدت نقین والح نواد اجتماد کے بارے جی وضاحت طلب کی تو انہوں نے ہر موضوع پر عبیحدہ علیحدہ تغییر بیان قربان اللہ کی واضح تعریف کرتے گئے ایک دو سرے سے متازیت کے گئے بچھے یوں محسوس ہوا کہ آپ موضوع پر بہت بڑے عالم صاحب علم و فضل فید اور زاید اسحاب بھین اور مجتد ہیں اور آپ ترم امور پر کالی عبور و کھتے ہیں۔ اور آپ ترم امور پر کالی عبور و کھتے ہیں۔

جعفر بن محمد علی حمیری رواج نے فرای کہ میرے باپ نے اپ دارا سے سنا تھا کہ میں اور ابوسنیفہ رضی اللہ تعدالی عند سے ان کی کرامیں انہی سے پڑھا کر تا تھا۔ میں کوشش کیا کر ، تھا کہ ان ک تحریروں میں کسی دو سرے کی تحریر کی طادت نہ ہونے پائے۔ لام ابوبوسف رواج نام ابو صنیفہ رضی شہ تعدالی عنہ کی کرابوں کو بی سمنے رکھتے تھے گر بعض مقدات پر اپنی تحقیقت کا تعدید قات و حواثی می ویا کرتے تھے۔ میں ایسی کرامین پڑھتا تو ان فراش اور تعدید ان کو نظرانداز کر ویتا ایک دن تھی ویا کرتے تھے۔ میں ایسی کرامین پڑھتا تو ان فرائی اور تعدید ان کو نظرانداز کر ویتا ایک دن تھی سے میں نے آپ کی کتاب میں کسی دوس اور کی تول بھی نش کر لیا سے نے دیکھتے ہی فرایا ہے تم نے میں کا قول نفق کر لیا سے خلطی ہوئی ہے آئندہ میں میں نے تسمیم کی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے آئندہ میں میں کہا تول بھی کی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے آئندہ میں میں ایک کرانے کو کرانے کر ویتا کرانے کرا

رہوں گا۔ سکندہ جھے بھی اہم ابوبوسف برئیے کے حواثی سنتے تو میں ان پر مرخ نشان لگا دیا کر ، تھا کہ طاوٹ میرے مطالعہ میں شد آ ہے۔

ابن دراوردی رحمتہ انتہ عبیہ قرباتے ہیں کہ ہیں نے ایم بالک رضی اللہ تعالی عند اور الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند اور الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو معجد نیوی ہیں نماز عشاء کے بعد دیکھ وہ علمی مختلو کر دہ جے ایک الم بات کرتا تو وہ سرا نمایت اوب اور خاموشی سے بات سنتا وہ سرا کرتا تو اس پر اعتراض یا انکار نہ ہوتہ یہ سسلہ سمج کی نماز کی اذان تک جری رہا اور میں بھی اس مجنس میں ساری رات خاموش میں سنتا رہا۔

سعید بن الی عروبہ میٹو نے فرمای کہ جب جن کوفد میں آیا تو امام ابوطنیف رضی اللہ تو الی عند کی خدمت میں حاضر ہو' کی مسئلہ ہوچھ تو آپ نے فرمای دھنرت عثبان رحمتہ اللہ علیہ نے ہوں فرمای بے ' میں حران تھا کہ سرے کوفے میں کس نے عثب رحمتہ اللہ علیہ نہیں کہ سب ہوگ رضی اللہ تو الی عنہ کتے ہیں' بھے معلوم ہوا کہ آپ معنزت عثبان ذی انہ رہیں رضی اللہ تو الی عنہ کا ذکر نہیں کر رہے جتے بلکہ عثبان استی رحمتہ اللہ علیہ کا، آت ہو گئے الی عنہ کو معتزلہ کے طبقہ میں شاور کرتے ہیں۔ نتھے امام ابوضیفہ رضی بلہ تو الی عنہ ہو تکہ اس کے ذہب سے واقف سے اس سے انہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ کر وگوں کی غلط فنمی کو دور کر دیا۔ ایک رو یت میں ہے کی محمرت عثبان بن عفان رضی اللہ تو الی عنہ کا دکر کرتے وقت رحمتہ اللہ علیہ کہ کر وگوں کی غلط فنمی کو دور کر دیا۔ ایک رو یت میں ہے کہ حصرت عثبان بن عفان من کر برک نہ جا کمی اور اعادیث سے محروم نہ رہیں (وائنہ اطم با عواب)

# الم جعفرصادق الفي الملكاء كاشيمن ك متعلق عقيده

حضرت الم ابوطنیقہ رمنی اللہ تعالی عند فردتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں صفر تھا۔
حضرت الم ابوجعفر محر بن علی رمنی اللہ تعالی عنما کی خدمت میں صفر ہوا تو آپ نے فرمایو اے
میرے عراق بھائی! میرے قریب آؤ میں آپ کے قریب ہوگی ور عرض کی حضور حضرت ابو بکر اور
حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عنم کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں ' لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بیزادی
کا ظمار کرتے ہیں ؟ حضرت الم جعفر صوق رمنی اللہ تعالی عنہ فرمانے گئے معاذباللہ جمعے دب کعبہ کی

مكتبه تبيد

تشم ہے ہیہ وگ جھوٹے ہیں کور جھوٹ ہو گئے ہیں۔ اے ابو حنیفہ! حمیس معلوم نہیں کہ حضرت عی كرم الله وجهه نے اپنی لخت جگر بیش ام كلتوم بنت سيده فاطمه رضي ابقد الله تعالی عنها كو حفرت عمر رضی للہ تعالی عنہ کے فکاح میں دیا تھا' کیا شہیں معلوم نہیں ام کلٹوم کون تھیں ؟ جن کی دادی خدیجہ انکبری رضی انقد تعالیٰ عنها تحیں' حضرت ضدیجہ تو تمام امت کی عورتوں کی سمزار ہیں کی حمہیں معنوم نہیں کہ ام کلوم کے نانا سیدالانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تھے اس ام کلوم کے بھائی حسن و حسین رمنی اللہ تھنگی عنما تھے جو جنت کے توجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر سیدنا عمر م كلؤم كے نكاح كے اہل نہ ہوتے تو يہ سارے حضرات مجمی اس بت ير رامني نه ہوتے۔ بس نے عرض کی یک سپ کا دمین ہے ' جو لوگ آپ کے خلاف و تیس بناتے میں وہ غط کو اور جھوٹے ہیں۔ بیں نے گذارش کی کہ آپ نے جو پکھے فرمایا ہے وہ مجھے لکھے ویں ناکہ جو بوگ سپ پر بہتان باندھتے بیں انہیں دکھا سکوں' آپ نے فرمایا وہ ہوگ قلبی طور پر سیاہ ہیں' وہ میرے لکھے ہوئے کو بھی نہیں مانیں گے میں آپ ہے بالمشاف بات کر رہا رہوں' میں نے حمیس کمانتھ کہ میرے نزدیک ند بیٹھو مگر تم بیٹھ گئے اور یاتیں بھی کرتے رہ جب تم میرے سے میری یات نیس مانے تو کونے کے وہ لوگ میری تحریر کو کب مائیں گے۔ ( یہ بات آپ نے مزاحاً ' کسی تھی ہاکہ اہم ابو صنیفہ رضی متد تعالی عنہ آپ سے تحریر کا امرار نہ کریں۔)

بشر بن الحارث را فحرات ہیں کہ میں عیسی بن یونس کے بال جیف تھا وہال حصرت الم الده من اللہ تعالی اور قربال کہ آپ بیٹ الده من اللہ تعالی عند کا ذکر کیا گیا انہوں نے الم صاحب کے لیئے وعاکی اور قربالی کہ آپ بیٹ اللہ کی نافرانی سے بچا کرتے تھے۔

ایک وقت ایا آیا کہ عبدانلہ بن المبارک بیٹے نے اہم ابوطیف رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ

دید در سب سے قطع تعلق کرلیا۔ ابواسحاق (راوی) فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر برا رکھ ہوا کیو تک عبداللہ بن المبارک رفتے کی ہے بات مجھے بری تاکوار گئی میں ایرائیم بن شاس کے پاس آیا میرا در مجرا ہوا تھا وہ غیر فصہ تھا میں نے انہیں کما مجھے یہ فبر آئی ہے کہ عبداللہ بن المبارک نے اسم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عتہ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ انہوں نے فرملیا معاذاللہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عتہ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ انہوں نے فرملیا معاذاللہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہا کہ رہے ہو ابواسحاتی کی رائے تھی کہ میری اس بیت پر ابرائیم بن شاس انہیں ایک تھیٹر ار

6. M. Million, 1. h. L. Millia Millia Millian

ويثا

یہ بات مختفری ہے کہ محراس واقعہ کے بعد بون ہوا کہ احمد بن مردویہ سے بھی کہا گیا کہ

راہیم بن شاس کہ رہا ہے کہ حبداللہ بن انہارک نے حضرت نام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی حد کو

پھوڑ دیا ہے ' آپ نے س کر فصہ میں کہا کہ ایراہیم بن شاس کو جا کر کمہ دو کہ حبداللہ بن المهارک

بھی کی تیمیس ( ۳۳۳ ) کتابیں تمہارے اس الزام کی تردید کرتی ہیں اور تمہاری اس حبارت کی تردید

گری ہیں۔

ابوعبداللہ بن ابل حقع ملی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں جاسدوں اور طعنہ زاوں لے بہت ب یہ ازادی علی حد عبداللہ بن البارک مالی سے الم ابر خیعہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا ہے اس پراپیکنڈے میں حضرت عبداللہ بن البارک ملی کے بعض شاگردوں کا بھی ہاتھ تھا مگر حقیقت میں ای کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ عبداللہ بن البارک ملی نے ایک لیے کے لیے بھی اسپنے استاد مام ابو حذیفہ رمنی اللہ تعالی منہ کو چھوڑا ہو۔

یں نے جب یہ واقعہ عبداللہ بن المبارک رہیلی کے ایک شاگر دھن بن رہے ہے میان کیا تو آپ نے فرمایا یہ نوگ عبداللہ بن المبارک پر بہتان بائدھے ہیں میں سنے عبداللہ بن المبارک کے اسال سے تین دن پھے تک انہیں حضرت لام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عند کی مداہت میان کرتے سا قد اور امام صاحب کے مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جس نے آپ کو یہ فجردی ہے اس کی تصدیق نہ کرنا وہ گذاب ہے۔

سلیم بن سالم راج نے فرایا کہ ہم سعر کے طقہ درس میں جیٹے ہوئے ہے ان کا طقہ
دس الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے طقہ درس سے بہت قریب تھا ہم ان سے سوال کرتے او
سعر الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مسائل سے بات شروع کرتے۔ مجنس میں سے ایک مخض
نے کہا صعر ہم آپ سے اللہ اور رسول کا سوال کرتے ہیں تو آپ ان بدعتیوں کی ہاتمی شروع کر
ہے ہیں۔ سعر اس مخض سے نمایت ناراض ہوئے اور فرایا تمساری اس سے ہوں بات کا صرف میں
واب ہے کہ تم میری مجنس سے اٹھ کر چلے جاؤ تمیس معنوم نہیں الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند

سائي له يما له المائي له يو المائي ا

"- العياسك المراسك المناسك ال

رض المد تولى عد كري الديونية رض الله تولى عد كرا الذي كرار الما كرا الدي الما الله تولى عد كرا الله تعالى الل

عزد الم الدفية والمنظمة الم المناه ال

سانه بخشاره الاستعادة المستعادة المستعادة المناه ا

The Day of the else is the Both of the series of the Serie

- رئ سن سن رئ المرايد عن سن الحداد الرئي تسار الا يجيه ما و دينا به المرايد عنه ما و دينا به الميد المياد المي - جد المياب الم

ار تا جد الما خد ب اقاء جد ريذ ره يور بالما يوا بحر با دا اير حدي خديد ريد لتا ما بدا ما تحد بالما يما حديد بالما يوا بحر بالما يوا بالما يوا بالما يوا بالما بال

اگر کوئی فخص میری اس بات کو غذاق مجھتا ہے تو اسے الکھ دو کہ ایک وقت آئے گاکہ اس کو اس کی صدافت پر بھین آجائے گا لور وہ حضرت جاہر رضی اللہ تعاتی عند کی بات کی داو وے گا۔ لهام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند سنے قرایا جارے معاشرے کی عورتیں اس حدیث کی صدافت پر گواہ ہیں' شاید ایرائیم نے ایک ہی عورتوں کو دیکھ کر دو سری شوی کی آر ذو نہیں کی تھی۔

امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے فریلیا اگر ایک سے زورہ کورتوں سے نکاح کرنا ہو تو اس طرح انسان کرد جس طرح نی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے کیا تھا درتہ اجتناب کرد حضور مالئیلم سے اپنی ازدداج سے جو عدل اور حسن سلوک کیا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کرنا ظلم ہے۔

ام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عدے حفزت قدہ رضی اللہ تعالی عدے کی روایت بیان کرتے ہوئے کما صنور صلی اللہ عیہ و آلہ وسلم نے قرایا جو مخص آیک سے زائد بیوی رکھے گا اور انساف نمیں کرے گا وہ قیمت کے دن دیکھے گا کہ اس کے جم کا ایک حصد پیرا ہوا ہوگا حضرت امام ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عد فرماتے ہیں کہ آیک عورت سے تکاح کرنے ہی سلامتی ہے وہ مرک نکاح کرنے میں سلامتی ہے وہ مرک نکاح کرنے میں عدل کرتا برا مشکل ہے۔ اللہ تعالی سے سلامتی کی توثیق ما تھی چاھیئے کہ ہر محفق کو گھر میں سکون اور عزت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا تہماری عور تبی تہماری مددگار ہیں۔

ان باتوں کے علادہ الم ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے عور توں سے انساف کرنے کے متعلق بہت ی باتیں ہا کہ جس کہ جس کے باتوں معارف رمنی اللہ بہت ی باتوں سے باتوں میں اللہ عنہ کی باتوں سے بہت یکھ سیکھا تھا۔ آپ نے الم اعظم برانج کے متعلق بد اشعار کے س

بلاريب عيال ابي حنيمه تهجده وقتياه الطريقه لتحمل من وطائفه اوطيفه ائمة هده الديبا جميعًا وصائف بيده وبيوم شئى سود الايام ماكانت حميعًا وكعت عقهم شقلت عياناً

منيخة تاب بينة غذى أبايد شيئة من أبايد شائة منية عندى كا منية بإرا الري الا كا من الما المناه منية بإرا ساة الما كا يارا الما المناه المناه

PP-

كهاجوا بالهااب لهجره ايس ملتيهتال دايمنة بملد بينغاك شذى مياليا يغ كل ذي أمرة اسير هواه وهواه له اسير اسير يبلغه للتجاهم والمنا للتج كرغ و أق شيمالعاا إماله في سرير الملم اختحى واسبى و سرير العلوم نعم السرير وله من جهاء اهلك وزير لانتل للاسير اين الوزير فهولو تطمون كاك الامير ان يكن في الورى امير بحق وتقی عاصم و صرت جنیر وفري مخصب وصيبته غهير روع مارق و خلق جميل وللك قالفي و علم غزير ملك والاكام ين بالمعالم نوج فتياء فوثمار للمبير

ران عضت الدواهي شدر ديد: دارا عي اله من الد تول حدك كول على التي التي الدول كا معدد تعدد الد الدارد عيد التي كا يعذ المن المناه ہیں۔ وہ سخاوت کا بہتا ہوا دریا ہیں ' وہ علم کا چشمہ ہیں ' وہ متی ہیں ' صاحب صحمت ہیں ' ان کی ازرد کی بہت بلند ہیں اور ان کے علم یہ فضل کے کھیت بھیلہ مریز و شاواب ہیں ' ان کے علم کا تحت ہر میج و شام بچھتا ہے۔ آپ علوم کے تحت پر کتنی شان سے جلوہ فرما ہوستے ہیں ' مشرق و مخرب کے تمام علاء اور ائمہ لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی منہ کا لشکر ہیں۔ وہ خود خطیرہ قدرت کے لشکر ہیں ہے ہیں ' ہر حقونہ انسان خواہشات کا قیدی ہو تا ہے مگر دنیا کی تمام خواہشات لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیدی ہیں۔ وہ دان کی روشنی میں نتولی دیتے ہیں' رات کے اندھیروں میں عبادت کرتے ہیں' سمری کے وقت تھیر اوا کرتے ہیں' وہ چشمہ رحمت ہیں اور باغ لطف و کرم ہیں' آپ کے پاس ہر سوال کا جواب چہکتی ہوئی کرم ہیں' آپ کے پاس ہر سوال کا جواب چہکتی ہوئی کرار کی طرح ہر وقت موجود ہوتا ہے۔

# Lunger of States

 جس سے اٹھیا کی تو سارا بغداد اللہ آیا اور لوگ وهائریں مار مار کر رونے گھے۔ تماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو خیزران کے میدان میں سرد خاک کر دیا گیا۔

# الم ابو حنیفه الفتی منته کا جنازه بجاس بزار لوگول نے برمها

العیم بن یکی نے فرایا کہ ایک بزرگ آدی حضرت لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی فیبت ک کرت تھا اے کی وگوں نے کما کہ امام ابو صنیقہ رضی اللہ تعانی عند اس زمانے کی بلند پاید امام اور متیہ ہیں تم اس کام سے باز "جاؤ مگروہ پھر بھی خیبت کرما رہتا' جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی نماز رنازہ پر بجاس بزار سے زیادہ آوی آئے تو وہ جیرت زوہ ہو کیا کہ جس شخص کی میں غیبت کرما رہ ہوں اس كابير مقام ہے۔ اس نے توب كى اور اپنے سابقة كنابور كى معانى ماتلى۔ ايك روايت ميں ہے ك آپ کی وفات گرچہ ڈیل میں ہوئی تھی مگریہ زہر خورانی کا تتیجہ تھی اب غیبت کرنے والے کا جب حازہ اضا تو صرف وی آدلی وہ مجی اس کے رشتہ وار موجود تھے۔

#### ابن جرت رافيته كو صدمه

روح بن عبدہ رئیر سنے قربایا کہ بی مضاح میں ایام ابن جریج رزانیہ کے پاس تھا کیام ابو صنیفہ رضى بنّه تعالى عنه كى وفت كى خبر "كى" امام جريح ما فيحه في التاته وأنا اليه راجعوان كما أور نمايت ندھو ین ہو کر فروی افسوس آج عالم اسمام سے علم اٹھ کیا فقہ کا افقاب غروب ہو کیا۔ این جریم عنه بھی چند ونوں بعد اس سال فوت ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالی عند جب فوت و کے تو آپ کی عمر ستر سال مقمی اور آپ مھاھ میں فوت ہوئے تھے۔

# الام ابو حنيفه لفتي النابية كالحسل

مجرین الحسین نے فرایا کہ جب حسن بن عمارہ نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو عشل ی قراعت کے بعد فرمانے گئے کہ اے امام ابو علیفہ رضی اللہ تعالی عند آپ ہر اللہ کی رحمت نازل و' آی اور افقیہ اعظم تھے۔ عبوت گذار تھے اور زہر و تقوی میں بے مثل تھے' فضائل فیر کے

در بالمرابع

-رق مار بحر ال بيار متي روا سايد والمارك ماه ، ما خديم اليورك مه ب تراية كداء إلى الأيم للما لا بالمريد المديد والمساء حدسة بالمنطى في المراه المالي المريقة بالديمة الموايدة بواتية المعالية المرايك يَ كُلُ لِي مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّذِاءِ إِنْ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْمَدُ فَي مِهُ وَ والدنخي من خول كوي خول كوي المريق المريق المريد サンかのではいいないとうしょくしゃしゅいかいかいしんかとし سة بسعند براي المحتلى بيمند ، يايل أي الحند ياليية الحنية المحتلية بإرسال المنايل لمن يايل المنايل ا الم الولك المعنه المالي المعالمية المعالمية المعالمة المالية المعالمة المالية المعالمة المالية المعالمة المعالمة أريارة بالمقارضين مدير رشاح النياب احد منه فرديه باباء قد ل المدين بديل فرنست إلى كر يجرب والدست فريول جب الدعنية رضي الله قنافي عند ج

المن المناهدي المناهدية المن المناول المناولية المناولي

سلیمان بن طرخان بصرہ کے ایک عظیم لام اور زید و تقوی میں مشہور تھے۔

واؤد بن راشد الواسطی رحمت الله علیہ فے بتایا کہ جن عنی شاند ہوں کہ جب اہام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے ہارے جت تھے اور انہیں مجور کیا جاتا تھا کہ آپ حمدہ قضاۃ قبول کرلیں میرے مائے آپ کو دس کوڑے روزانہ ہارے جاتے گر آپ انگار بی کرتے رہے۔ جب یہ مسلل مزا دی جائے گی تو آپ ایک دن رو پڑے اے الله ! تو جاتا ہے کہ جی قضاۃ کے مطاحب نہیں رکھتا گر یہ لوگ باز نہیں آت اب آپ کو مسلسل انگار پر جیل کے باہر لایا جاتا اور لوگوں کے مائے کوڑے ہارے محمد کر آپ نے تضاہ قبول کرنے میٹ انگار کیا۔ یک داؤد بن راشد رہیئے قبل کہ حضرت اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ ہے دع ، گا کرتے تھے السہہ دوسع سے شرھہ "اے اللہ ججھے ان کے شرسے محفوظ رکھ " بسرطال حب آپ نے منصب تضاۃ قبول کرنے ہے انگار کر دیا تو اور تکایف کے علاوہ آپ پر کھے نے پینے کی اشرہ میں بھی کی کر دی گئی اور قیدخانہ کی مختیاں بڑھا دی گئی اور حکومت عب سے کو آپ کی جیل جی زہر دیا جا اور تکایف کے علاوہ عبیہ کو آپ کے ارادہ کو تبریل کرنے کے لیے کوئی چارہ کار نہ دیا تو آپ کو جیل جی زہر دیا جانے گئی اور ان جانے ہوئی۔

ام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند آیک ون مصور کے دریار میں چیٹے تنے تو آیک دریاری محض نے آکر پوچھا کیا جب ظیفہ وقت مجھے کی آدی کے قل کا تھم دے تو جی اے قل کر دوں اور بہ اپناع شری طور کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس محض سے پوچھا کہ کیا امیرالو مین ناجن قل کا تھم بھی دیا کرتے ہیں اس نے کما نہیں ایبا کھی نہیں ہوا' آپ نے قرایا اگر حق پر قل کرنے کا تھم بھی دیا کرتے ہیں اس نے کما نہیں ایبا کھی نہیں ہوا' آپ نے قرایا اگر حق پر قل کرنے کا تھم ہو آ ہے تو ضرور بھا لاؤ' اسی دوران حضرت قام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامتے آیک پائی کا بیالہ پیش کیا گیا جس جس زہر کی ہوا تھا ظیفہ نے تھم دیا کہ آپ اسے لی لیس کر آپ انگار کرتے رہے اور قرایا ہیں خودکشی پر نہ اعانت کر آ ہوں نہ انگار کر دیا بیا دور قرایا ہیں خودکشی پر نہ اعانت کر آ ہوں نہ کہ سے مارا ہوں نہ تھوڑے دئوں بعد آپ جیل جس بی فوت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ کے سیئے مارا بغد اور امنڈ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد جس بی فوت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ کے سیئے مارا بغداد امنڈ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد جس بی قوت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ کے سیئے مارا بغداد امنڈ آیا اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بغداد جس بی آپ کو دفن کر دیو گیا۔

الدرجاء الحدول (مي المدري المدري الله المدري الله المداولي المداولية المداو

でいるともなるないとうできるといるとなるといいといいとしている。 まいしてもいいをできるをできるととないといっていりでしましまりない。 ないないないとないといいないないないないないないないないがいない。 ないないないないとないないないないないないないないないないないない。 ないしまないないできまない。

حديد كر المعيد الذي المعادم المعادم المناعد المرابع في عدد المحادث المناعد المرابعة في المعادم المرابعة في الم الاحداثي كربية حدد الماران المرابع المحادم المحادم المرابعة المحادث المرابعة المحادم ا

ئى ئارى ئارى ئىنى يالالى كويىك كورۇشىلى ئىدى ئايىلىدى ئارىيىلى ئارىيىلىكى ئىدى ئۇرىدى ئارىيىلىكى ئىدى ئىلىرى ئ كىلىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىلىكى ئىلىكى ئىلىگى ئىلىكى ئىل

پر نہ غصہ نہ کرتے ' نہ جھڑا' آپ کی مختلو کا دلول پر اثر ہو آ' اس کے باوجود کوف کے گور تر اس هبيره نے عمده قضاۃ قبول کرنے ہے انکار کرنے پر سخت سزائيں ديں۔ بيات کرنے والا بغداد کا هبيره نے عمده قضاۃ قبول کرنے ہے انکار کرنے کے بعد سوال کرنا ہے کہ کيا آپ ہو ہوں نے سدی ہری تھر بھی ایک بھی مخض کا نام سائے جے چیف جسٹس کا عمده دير گيا ہو تو اس نے انکار کروا ہو اور انگار پر اثنا اصرار کيا کہ کوڑے تک کھائے ہول' لام ابوطنيفہ رضی اللہ تعالی محند اپنائدہ شکرووں اور عام اوگوں پر احسان فره کرتے تھے' ان کی ضروریات کو يوں پورا کرتے اور فراي کرتے تھے' ان کی ضروریات کو يوں پورا کرتے اور فراي کرتے تھے کہ جنم اور مقاتل دونوں فائل ہیں' جس ان دونوں کے نظریات سے بیزاری کا اعلان کرنا اور ۔ انام بوطنيفہ رضی اللہ تعالی عند امت محمد ہے سکام تھے۔ طال و حرام کی تميز رکھتے تھے' اس پر علی کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے بھل کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے بھل کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے بھد اسے ایم ابوطنيفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نظری کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے بھد اسے ایم ابوطنيفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نوی جان کر قبوں کی کرتے تھے کہ ابراہیم کا قول ہے بھد اسے ایم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نوی جان کر قبوں کی کرتے تھے۔

تھم بن ہشام فردتے ہیں کہ میں طب گر تو ایک فخص میرے پاس سکر کہنے نگا بھے حضرت مام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا تذکرہ شاکیں میرے پاس ایک ایسا فخص بھی آیا جو بد بخت بھی الم ابو صفیفہ رضی النہ تعالیٰ عند کی تقالتی بین کر آتھا ہی ہے کہا فخص کے سلمنے آپ کے اوصاف بیان کیئے اور ہمایا کہ الم ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی کو کافر شمیں کما کرتے سے آو فقتیکہ کہ وہ فخص خود وائرہ اسلام سے باہر نہ چال ہو آ آپ اپنے ہر محب کی خیرخوائی چاہتے ہے۔ وہ عظم الدائت سے اللہ بحب سب کا وصال ہوا تو آپ کے پاس بے شار المائتیں موجود تھیں جو لوگوں کو بوٹا دی گئیں۔ آپ کی بحب سب کا وصال ہوا تو آپ کے پاس بے شار المائتیں موجود تھیں جو لوگوں کو بوٹا دی گئیں۔ آپ کی بائت واری کی وجہ سے باؤشہ وقت نے آپ کو بیت المال اور سرکاری المائت خافوں کی چاہیاں سپرد کیس مگر آپ نے یہ کہ کر انگار کر ویا کہ ان المائوں پر میرا فقیار شیں ہے۔ آپ کو المائت کے متعلق سے شخص سے نہ کہا تھا کہ جیسے لمام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے اوصاف بیان کیا ہے جس شن سے سے بیس میں نے تھے۔

عمدہ قضاۃ کی قبولیت کے لیئے خلیفہ کی کوشش

ابوجعفر منصور سلطنت عباسيد ك حكران سيح اس في حفرت لهام ابوطيفه رضى الله تعالم

ملحب أوال أيم في المرايد المرايد الما المد الما المرايد في المرايد المرايد والله بالكراري عدد المراجعة الما المراجعة الما المراجعة الما المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة - المرودود المالية المحالية المحالة المرادلة المالية المالية المحالة المراداة المالية あるいとしてあるというというというないというとしているというと سلامه كانك الأيلية الميز أيزام لم الأساء لا شاء لا جيد المع هي من المواه الأبياء ٠٠٠ إلى كما المائية من رض منيه والوالك المرام بيد المائد الماتي الويود ( اليونون معاضية ليلية سيريدي في كالالما من حيد الجداف بعد يد المال من من ين - كارين كى كىيونيق را يىل خان كالما للا كى سائلة الما في المين بيا الله الما يوسان ك ちんしんとしていかなしないとしましいりしることをとりなりしていい المراك المالية بالمناه الماليه المناهدات المناجع المدافع المراج : بوساد الله يديد "لي شرق ي الأله بي الإي ف بدا الا للمد من الم المد - الداك المراجة كدرا الدارية الأحداد الماك بية الموالالا لا لحداد ے کا بھی اور ہی گئے۔ اب لام ایو میٹ رشی اللہ تعلیٰ حد کہ بایا کیا اور سمی سی امتال سے 如此(是在外上)上直至至有限的人的自己能在如此的事業人

ته" الرابي ك روبو رائشا بي الرجد لا نائدا فتا بر الآندان ما ك روبود رائشا بي الته . يعز روبي من أنه كا روبود التنايف حد والمنابع بن المنابع المنابع التنايف به المنابع التنابع التنابع التنابع المنابع التنابع المنابع التنابع التناب

یا تھی ہاتھ الم صاحب کی قبرینائی من ( میہ اس وقت ک بات ہے جب آپ کا وصال ہوا تھا اب تو تعدالله آب كاشاتدار مزار منايا كيا ب ايك بنند و بال كنبد ب اور ساته ى ايك عاليشان مجد اور مدرسد قائم ہے اور زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ مترجم )

ست سے تذکرہ نگار اس بات میں اختلاف کرتے میں کہ آیا آپ کی موت کو ژول سے موتی تھی یا زہر خورانی کا متجد تھے۔ عبداللہ بن مطبع کہتے ہیں کہ میرے والدے جمعے تایا کہ میں نے ایک جنازہ ابوجعفر کے محلات کے د تجور میں جو پاپ خراسان سے زویک تھے آتے ویکھا اسے جار آدمی اٹھا کر نے جارے تھے اور صرف ایک آوی اس جنازے کے پیچے چھے آرہا تھا میں نے وگول سے بوچھ کہ یہ کس کا جنازہ ہے اس کا کیا نام ہے اوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابوضیفہ کا جنازہ ہے جے قیدخاند میں کو روں کی ضرب سے مار وہ گیا۔ ہم باب الخراسان کے باہر سے تو ایک منادی نے سارے شریس اعدان کیا او کو ابوصفید ! کا جنازہ ہے آؤ جنازہ بڑھ ہو۔ سے آواز سنتے ہی سارا بقداد استد آج بر طرف سے موگ ووڑے ووڑے آنے لکے ایجی جنازہ باب الخیرون تک پہنچ تی تو اوگول کا ایک سمندر تھاجو جنازہ کے اروگرد جمع ہو گیا تھا نماز جنازہ پڑھی گئی گر ہوگ مزید چنچتے رہے حتیٰ کہ دو سری برجنازہ برهايا كيا ابھى چند ليے كزرے منے كه ايك بحت برا بجوم جمع ہو كيانس طرح آپ كا تيمرى بار جنازہ پڑھا گیا' وفن کرمے میں وشواری تھی جنازہ کو دور وراز لے جاید کیا' میں نے لوگوں سے ہوچھ کہ آپ کو اتنی دور کیوں وفنایا جارہا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ خلیفہ کے محلات کے اروگرد وگوں کی غصب شدہ زمین ہے یہاں امام کو نمیں دفنایا جائے گا اور مقبرہ خیزران جو وقف شعدہ زمین مقی اور پاکیزہ اور هيب علمي آپ كو وفن كر وما كيا-

غلیفه منصور نے قیدخانہ میں ہی آپ کو زہر دلوایا تھا جس کی تضیلات سابقہ صفحات میں گذر چی میں لین معورتے احماس تدامت کو کم کرنے کے لیے میں دن گذرنے کے بعد آپ کے مزار پر سکر غماز جنازہ اداکی تھی' جب اسے بتایا گیا کہ آپ کو ان کی وصیت کے پیش نظر مقبرہ خیزرال میں و فن کیا گیا ہے تو منصور نے کما ابوصیفہ اللہ تھدیر رحم فرائے تو نے زندگی میں بھی جھے فلست وی اور موت کے إحد بھی جھے شرعدہ كيا ہے۔

" مناقب مميرى " ييس يد واقعد لكفة ك بعد لكما ب كد باب الحيرزان تك آب كاجنازه

- The Table 1 - The Table 1

ن فرن الله حد الله المانية

سيالين روايخ بهتر المسائ

-ري لدخيرال - سن، تازالابلا ، با رضع لا ولئه حديه قدل كالاشعام به حديمه ل مع حديمه ي سقة حدثا على على الل قدر عند الدائم الديد يول المنظل الديد المدار المدار المناسلة ال المراكماك المساحل المراجعة المراجعة المدعد يول المراجعة المدعدة المراكب المراجعة المراكب المراكبة المراكبة المراجعة المراكبة المراجعة المراكبة المراجعة المر مُ إِلَا الْمُنِورِ مِنْ لِلْ لَا لَهُ مِنْ مِلْ مِنْ مِنْ مِلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال المراك به المراد على يا المواجعة المراك الماري يدا المراك الما الما الماري المراك الماري المراك الماري الماري الماري المراك المراك المراكم الم المن الله المراكبة ال ب اے بعضہ کو سک ریز کرنے کے شاہ کہ ایک کہ ایک باری باری ہے گئے خول مان ب سسمند كر والمعقا الفاق سال سال المحقى المراج بيد المرحد ساء المكن شا لام منين با والم المنجنية المراع شو المراتر الميد المبدى و المعرف شر سولها و شور المرات المراكر الم علي سور · 京水子は、小はんらないながとなり、は、本のかんなりかくれんな مد المحلية وله المحالية عبد على المحالة المحالية والمحالة المحالة المحالة المعامد المحالة شار المري علي المري المري المري المري المريد المين المراحات المري المري المري المري المري المريد المريد المريد عيدي المايل ره يان قراري أل قية باي معررة كن على وقد أي الله الله يان

رد را الله اساد المقلمة لا سنية عنظ حربهم رق راي رواي سنة ركانته شأ ري سنينه با إلوا وي سنينه با سال سال المولي كم بالإيراي في إلي الإيراني المعند - إلى المالي المعند المالي حد المبنة المعر الله تعالى عنه كو باہر ، جاكر سوكو ژا مارا جائے لور انہيں قيد ضنه هيں بند كر ديا جائے۔ آپ ايك عرصه جيل ميں رہے ' سزاكيں جھيتے رہے 'كو ژے كھاتے رہے ' آخر كار موت كے وروازے ہر پہنچ گئے۔

یکی بن مصر نے کما کہ کو روں کی سزا کے باوجود امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند البت قدم رہے گر آخری دنوں میں آپ کو زہروے دیا گیا جس سے آپ کی موت واقع ہو گی۔

عبداعزیر بن عصام نیٹاپور میں آیا جایا کرتے تھے انہوں نے فردیا میں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی آپ نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ نے عمدہ قضاہ سے کیوں الکار کر دیا آپ نے بتایا کہ جب ججھے منصور نے عمدہ قضاۃ کے لیئے عکم دیا تو میں نے کہ میں اس منصب کی صلاحیت نہیں رکھا منصور کہنے لگا آپ اس لائق ہیں 'آپ جھوٹ کمہ رہے ہیں 'حضرت اللم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائے گئے ایک جھوٹا شخص چیف جشس کیے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائے گئے ایک جھوٹا شخص چیف جشس کیے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا جواب من کر منصور سٹ بڑا اٹھ اور آپ کو قیدضنہ میں بھیج کر کو ڈے مارنے کی سزا دی۔ منصور نے امام صاحب کو کما آپ نے تو جھے لاہواب کر دیا 'اب سزا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

رادی نے عبدا حزیز والیے ہے وریافت کیا کی آپ نے حضرت الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو کو ٹے عبدا عزیز والیوں نے فرمایا ہال میرے سامنے آپ پر کو ڈے برمائے گئے

تا المراب المرا

جدارى ساعة المعايد المعايد المعايدة المحايدة المعادرة ال

عبد الراقة المد المستاء المائة الهارة الراقة المائة المائة المائة المائة المناهدة ا

الما لا ماه والمائم وسبى حالى المسينية إلما الحجد الملاكد الائم كالم الذيهم

کے شہریں واقع ہوئی تھی' اس وقت آپ کی عمر مے سال تھی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے حضرت امام ابر صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی وفات کے اسبب لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ منصور کے دربار کا ایک بہت برا میر حسن بن قد حصدہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا اور عرض کی آپ میرے کردار سے بخولی واقف ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے' آپ نے قرمیا کیوں نہیں' اللہ تعالی کے بال کسی چزکی کی نہیں عمر ایک شرط ہے کہ جس چیزے توبہ کرد آئندہ کے سینے کہی بھی ہو جے اس پر قائم رہو' اس نے کس حضور ہیں نے حکومت وقت کے تھم پر کئی ہے ممابول کو قتل کیا ہے' میں اللہ سے محمد کرتہ ہوں کہ سیندہ اس گردہ میں طوث نہ ہوں گا۔ امام ابر حذیث بی اللہ تعالی عند نے فرمیا اگر تم

حسن بن تحطیہ سے مصبرہ یا عبد کر کے چلا گیا اپنی ونول حضرت ابراہیم بن عبداللہ (الجسنّت بن ہے ہے ) نے علم خادت بند کیا اور عبای حکومت کے ظاف آواز اٹھائی ظیف منصور نے حسن بن قصصه کو تھم دیا کہ جو اور ابراہیم بن عبداللہ کا مرقلم کر کے میرے پاس و آب حسن س فحصه حضرت ایام ابوطیفہ رضی اللہ تھائی عنہ کی خدمت بی حاضر ہوا اور عرض کی کہ ابواہم مصور حیفہ عن می نے جھے تخت تھم ویا ہے کہ بی ابراہیم بن عبداللہ بیٹے کو تمل کردں امام بوطیفہ رضی اللہ تھائی میں عبداللہ بیٹے کو تمل کردں امام بوطیفہ رضی اللہ تھائی عنہ براہ بی کہ بی ابراہیم بن عبداللہ بیٹے کو تمل کردں امام بوطیفہ رضی اللہ تھائی عنہ براہ بی کہ بی آر ایک میں ایا ہے تمد پر منص اللہ تھائی درنہ تم اس سابقہ گناہ پر قائم رہو گئے۔

یہ من کر حسن بن تحطیہ نے فیصلہ کرلیا کہ وہ ابراہیم بن عبداللہ روٹھ کو قتل نہیں کرے گا

در اس کے سینے دربار کی طرف سے ہر سزا قبوں کر لے گا' اس نے وصیت کر وی ہیں خود قتل ہونا

پید کروں گا گر کسی ہے گیاہ کو قتل نہیں کروں گا' چنانچہ حسن بن قحطیہ نے منصور کے ساسنے اپنہ

ستعفیٰ چیش کر دو ور انہیں بتایا کہ چو تک یس نے قوبہ کرلی ہے اس لینے میرا استعفیٰ قبوں فرہ نے میں

براہیم بن عبداللہ روٹی کے خلاف تھوار نہیں اٹھ سکن' میں اپنی سابقہ خدمات سے بھی قوبہ کرنہ ہوں اس بات پر جعفر غصے میں بحرک اللہ اس بے بھائی حمید نے آگے بڑھ کر خیف جعفر کو کسا

میراہو میں میں دیکھ رہ بوں کہ حسن کئی وٹوں سے بدنے بدلے جن اس لیئے انہیں پچھ نہ کہیں میں

میراہو میں میں دیکھ رہ بوں کہ حسن کئی وٹوں سے بدلے بدلے جن اس لیئے انہیں پچھ نہ کہیں میں

میراہو میں میں عبدائلہ روٹیز کو قتل کروں گا دور آپ دیکھیں گے کہ میں اس میم میں کامیب رہوں گا

مناقب امام اعظم المساس مكتبه نب

چنانچہ طبیقہ کے تھم سے حمید لشکر لے کر چلے گئے او سری طرف جعفر نے حسن بن وحطمہ کہ '' کے لیئے اپنے ایک خاص جاموس کو مقرر کیا اور تھم دیا کہ دیکھو یہ شخص میرے کن کن گا نیے۔ پاس آیا جاتا ہے 'کن کن علاء کی باتوں کو سنتا ہے اور کون کون اس کے پاس آتے ہیں۔

حسن بن تحطب قید خانہ میں اہم ہو صنیقہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا جا کرہا تھا ہم۔ ابو جعفر منصور نے جب اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو زہر خوارٹی کا تھم دیا تو اس نے یہ جس میں کہ حسن بن تحطید کو بھی زہر دے دیا جائے آگہ اس واردات کا کوئی کو ہ زندہ نہ رہے احسن میں تحطید کو اس زہر خورائی کا بروقت علم ہو گیا اس نے علاج کرایا تو اس کی جان نج گئی۔

#### امام ابوصیفہ نفتی اللہ موت کے دروازے پر

ابوحسان زیادی رویر فرماتے ہیں کہ قیدخانے ہیں جب امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند موت سامنے نظر آتی دکھائی دی تو آپ اللہ تعالی کی درگاہ ہیں سجدہ ہیں گر پڑے ابھی انہوں نے ۔۔ سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ روح پرواز کر گئی '' اٹاللہ واٹا الیہ راجعون '' یہ بات نمایت متعد اور جو ۔ طرح خالص ہے اور اس کی صحت ہے کسی کو انکار نہیں ہے اس کے رادی حفی نہیں ش فعی ہیں امام شافعی رویر ہے کہ ورادی حفی نہیں شرفعی ہیں امام شافعی رویر ہے ہیں ہوے متعقب بزرگ ہیں' ان کے ہال یہ ایس صدیر ہے جو حمید کی کمایوں ہیں بھی نہیں ملتی۔ یہ ان حق پہند شوافع کی دیانت کی دلیل ہے' اللہ تعالی ایسے سبح و و و ایس ایسی رحمین نازل فرمائے۔

#### حضرت امام الوحنيفه لفتي المنابئة كان وفات

ظیفہ بن خیاط صاحب السِقات المعروف مشبارہ نے فرمای کہ اہام ابو حقیقہ رضی اللہ تعر عند بنو تمیم بن تعدید کے موالی میں سے تھے۔ آپ محفد میں فوت ہوئے تھے۔ محمہ بن سعد کا ۔ الواقدی رحمتہ اللہ طید نے فریلا ہے کہ امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کا وصال ۱۵۰ھ میں ہوا تھ آپ بنو تمیم بن تعلید بن واکل کے موالی میں سے تھے۔ حضرت امام ابو حقیفہ رضی للہ تعالی عند ۔ صاحبراوے حملو رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد ستر مال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ ابوالیم

ikan mengan banggan penggan panggan pa

روایت میں اہام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کی وفات مصلے میں ہوئی تھی۔ ابو قیم لور وہ سرے علاء آریخ نے کہ ہے کہ اہم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر ستر سال تھی' سپ کی غرید اور وہ س سے صرف حماہ بن ابو حقیقہ بیاجے ہی تھے۔ ان کے علاوہ آپ کا کوئی بیٹا خمیں تھا۔

ابوقیم راینے فراتے ہیں کہ آپ بنداد ہیں فوت ہوئے اور خیزران ہیں سروفاک کیے گئے۔
آپ کی نماز جنازہ حسن بن عمارہ رائی نے پڑھائی تھی۔ بشربن وابد نے فرایا کہ امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کی وفات جیل ہیں ہوئی تھی۔ ابوجعفر منصور خلیفہ عبی آپ کو خلافت عباسہ کا چیف جسٹس مقرر کرنا چہتا تھ گر آپ نے انکار کر دیو' بس نے آپ کی تقرری کی قیم کھا لی گر آپ نہ بنٹ مقرر کرنا چہتا تھ گر آپ نے انکار کر دیو' بس نے آپ کی تقرری کی قیم کھا لی گر آپ نہ بائے انکار کو توجین مندرجہ ذیل میں مندرجہ ذیل فوت ہو گئے' ہم اس سسلہ میں مندرجہ ذیل قصیدہ چیش کرتے ہیں ۔

عزالشريعة الخمضى كشافها عمرالتقى والشرع أكثر عصره فجنانه معنى الشريعة ماهد فالفقه يشكويتمه وضياعه لانفقد الانسان طرفة عينه عجابا لقبر فيه بحر زاخر ال راح فقه خالص فهوالذي اوفاح ورد تهجد قد زانه اوطار منشورالعلوم الى الورى

وطهیرها النعمان نحو جنانه
بالا صغرین لساده و جنانه
ولسانه رطب بحسن بیاده
ومتی سلو الفقه عن نعمانه
فی طرفه ان یخل عن انسانه
عجبا لیحر لف فی اکفانه
سبکته شعلة فکره فی خانه
طل الثقاة فذاک من بستانه
فهوالذی کتبوه فی دیواده

و نظعمه فاعرفه من د فتوسموها من طرر سا عداد عداد عداد بالنحث يسقى فهو من سعد ، في كن مصر وهي فصن حو ، فمحاه بالآيات من فرق ، وقد سبر ح الحيق في بو ، ليعيش مامول على سبط .

اور ق تفاح القیاس بیشره اوعجبت صلة سماحة حاتم وسرد فقر جمان فائن اواذ رایتم روض فقه ناضرا نصبت موائد طعمهن فوائد قدجاء اهل زمانه بزبورهم قدمد ابوان القیاس بکده قدسه المنصور سما مزعقا مصنا الی بحد بهما هد الی

حسانه انا مرتبع فی مدحه حسنی شفاعته الی حسانه

قرجهه: آن شرق امور کے حل کرنے میں مشکلت پیش آری ہیں کیو تکہ ال کے حل کر۔
والا دنیا ہے رخصت ہو گیا ہے۔ آن اس کا کوئی مدوگار نہیں رہا سی حفرت نعمان (ابوطنیفہ رضی ۔
نعالی عنہ) جو داخل جنت ہو گئے ہیں ان کی ساری عمر تقویل میں گذری اور شریعت کی پاسد یہ کرتے رہے۔ زبان اور قلب کے لحاظ ہے آپ نے عوام ساس میں زندگی ہر کی۔ آپ ہ الم شریعت کی بین میں رطب سسان رہتی تھی۔ آپ فرنیست کی محمراکیوں سے مالمال تھا۔ آپ کی زبان شریعت کے بین میں رطب سسان رہتی تھی۔ آپ فقہ میٹیم ہوگیا وہ پی چیمی پر قائم رہا ہے۔ حضرت نعمان کے بین میں رطب سسان رہتی تھی۔ آپ شخص کی بین میں رطب سسان رہتی تھی۔ آپی سکھ کی بیلی کو آنکھ سے جدا نہیں کر کئے۔ اس طرح ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند دنیائے می اپنی سکھ کی بیلی کو آنکھ سے جدا نہیں کر کئے۔ اس قبر پر تعجب آبا ہے جس پر عظم و فضل کا نتا سمندر محو خواب ہے۔ سمندر پر تعجب آبا ہے جو آباد فقہ کا برغ خونس سمندر محو خواب ہے۔ سمندر محو خواب ہے۔ سمندر پر تعجب آبا ہے جو آباد فقہ کا برغ خونس سمندر محو خواب ہے۔ سمندر محمک اقا صرف ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ سے ممکل تو صرف ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ سے ممکل تو صرف کا ورد ممکل تو آپ نے

نوافل ے اے زینت بخش آج ، کھوں فقیہ آپ کے باغ سے سیراب مو رہے ہیں۔ آج ونیا میں عوم کے دفتر وگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ دفتر وہی ہیں جنہیں انام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے مرتب کیا تھا۔ قیاس کا سبب سب کی فہانت اور خطبت سے بارونق ہوا۔ آپ نے اس نقیس مچل کو بچکھ پھر اے دنیا میں پھیل دیا۔ تم حاتم حائی کی خاوت پر تعجب کرتے ہو' وہ تو حضرت لیام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند کی انگلیوں کے بوروں کا صدقہ ہے۔ کیا یہ چک وار موتی تمام خزانوں کو جگرگا رہے میں جب سیں امیمائی کا یہ ں محت ہے تو حضرت الله ابوطنیف رضی اللہ تعالی عدد عمان کے فرائے کا موتی بن کر مادر بوتے یں۔ وی یس فقہ کا باغ آگر پر روئق ہے تو اہام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے 5 اگر ملم و قصل سے میں ب ہو بر مواہے۔ آپ کے وسترخوال پر طرح طرح کی لذیذ سیس مجی الون بين الراحال آب فائن خوروه ها ربائ مارا رات السيخ عنم و فضل كي كرين الإحكر المام و صیفہ رشی اللہ تحل عند کی فقہ کے قرمان کی آیات نے اشیس مفلوخ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے تیاس کا ایک منبود محل تیار کیا جمال سے تمام محلوق ہے ایا ایمان مضوط کیا۔ آپ کو منصور نے زہر ں، 'منسور ۶ حس قسائہ وہ بیشہ رندو رہے گا ور اس کی سلطت کو زوال نہیں آئے گا دونوں ای بنی قبروب بین الر کئے۔ مصور بند ے عضب میں ہے ور وم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند رضوان اللی کے باغوں میں سرم فرو رہے ہیں۔ میں اوم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کا احسال مند ہوں ان کی ہرج مکی رہ ہوں' بند اس کے حسان کو ہمتر شفاعت عمامیت فرمائے۔ آجین

# للم الوحليد المتعلقة في من بن كرك في جرو المعاد

حتی بنت ناصحاب بمقانیس ثعالت صبحت نین سوویس فاستعسوا بری عندمفقرو لنوس وفی نمولی علامات بمعانیس كما من لدين قبل اليوم في سعة قوم ادا حتمعوا صاحوا كالهم قاموا من السوق ادقلت مكاسهم اما العريب فامسوا الاعصاء لهم

ترجمہ : "ج سے پہلے ہمارے مانے دین کی وسعتیں تھیں' ہم اسیب تیس کو سے ہیں۔ "ن لوگ جمع ہو گئے ہیں' وہ فقرو فاقد کی زندگ لوگ جمع ہو گئے ہیں' وہ فقرو فاقد کی زندگ بسر کرنے گئے ہیں' "ج لوگ ایسے مسافر بن گئے ہیں جن کے پاس کوئی سامان ضیں' کوئی زاد شیں ایک موالی ہیں ہی قیاس کی دوات تھی۔

یہ اشعار حمیری نے کے تھے' پ نے قربای جب ان اشعار کو زندگی میں امام ابوطنیفہ رمنی الله الوطنیفہ رمنی الله تعالی عند اور آپ کے حلفہ فے سنا تو انہیں شاق گذرے' یہ مایوس کن صور تحال بیان کی گئے تھی ' محرس کے بعد حمیری نے یہ اشعار کے ب

مصیب من طرار انی حیقه واثبتها بحس فی صحبقه من الماصیس.مسندة عریقه اتيماهم معقياس صليب اد اسمع العقيه مهاوعاها بآثار النه على سواة

نوارل كن قد تركت وقيفه

فاوضح لنحلايق مشكلات

رجہ : آج وگ ہمیں طعن و تشنیع سے مغموم کر رہے ہیں' ہمارے جمیب و غریب تقویٰ ان کے سے آرہے ہیں ، ہم ان کے مدخ ایک مضبوط قیس اور میزان لے آئے ہیں جو بنی برصواب ہے۔ ہم امام ابوضیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کے طریق کار کو لے سند پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کی فقہ سائی جاتی ہے تو لوگ اسے یاد کر لیتے ہیں بلکہ اسے اہل علم و دانش محیفہ دل پر تعش کر لیتے ہیں۔ آپ نے وہ آثار جمع کیئے ہے اسلاف نے مرتب کیا تھا اور بھری سندات کے ماتھ بیان کیا تھا۔ امام بوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے مشکل مسائل کو لوگوں کے لیئے آسمان کر ویا تھا۔ ایسے سائل مشیس ہو سکے۔

یہ اشدر جب ایا ابوضیفہ رضی اللہ تعلیٰ عد تک پنچ تو آپ کو برای خوشی ہوئی۔ مساور ورتی کھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن کوفہ سے دعوت ولیمہ آئی ایہ سخت گری کا موسم تھا ہے پناہ گری پر رہی تھی ایک دن کوفہ سے دعوت ولیمہ آئی ایہ سخت گری کا موسم تھا ہے بناہ گری پر رہی تھی ' بجل میں پنچ تو بجوم کی دجہ سے کوئی جگہ نہ ملتی تھی جہاں بیٹے سکیں' انام ابوضیفہ رمنی اللہ تعلیٰ عند وہاں ایک صدر کی حیثیت سے جود فرہ تھے ' جھے دیکھتے تی فرمانے گئے مادر آپ ادھر آپ اوھر میرے ہاں بیٹے میں ایس جیٹے جگہ ہے' میں محصوری ہوا کہ میرے اشعار میرے کام سمجے ہیں۔

سفیان کتے ہیں کہ جب ہم اٹھ کر چے گئے تو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند فے ساور کو روک لیا' بعد بی ساور نے بچھے بتایا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند فے میرے کے گئے اشعار پر بری سرت کا اظہار کیا اور تین سو ورہم انعام عطا کیا۔ میں حصرت لمام کی اس محبت اور شفقت کو زندگی بھر نہیں بھواا' ایک اور روایت بی ہے کہ ساور آپ کے اخریاق ہے اس قدر گرویدہ ہوا کہ سادی زندگی آپ کی خدمت میں گذار دی۔

### عبدالله بن السارك

حضرت عبدالله بن السارك رجي في ايك مجلس من قرباي أمر المم ابوطيف رضى الله تعالى عنه

نہ ہوتے تو ہم دو سرے لوگوں کی طرح شریعت کے ممائل سے ناوانف ہی رہے۔ پجر آب اشعار پڑھے ۔

فهست مقالكم فاجبت عنه حود في مديح بي حدد لان ابا حنيفه كان برا بقيد عامدًا لا مش حيد روى آثاره فاحاب فيها كطيس الصقور من حدد ولم يك بالعراق له نظير ولا ، مشرفس ولا م

ترصہ اور است میں نے تیمی کا مشکوسی کے ساتھ اور میں اللہ تعالی عند اللہ میں اللہ تعالی عند اللہ میں کہ تھی میں ا تھی کی اس کے جواب میں بید اشعار کہ رہا ہوں الام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند الارے محس نے صاف ستھرے بھی عابد تھے وار بے مثل تھے "پ نے " میار نبوی ال رویات سے مسائل حل ت سب کی مسائل اس پر ندے کی ہی ہے جو اپنے گھوسستہ کو ہر طرح مضبوط بن بیت ہے اور ق ال بیس کے مشاہد کا کوئی ہیں۔ جیس کوئی عالم دین نمیں ہے کا مشرقین ان کی مثال نمیں ریکھے کوفہ میں ان کے مشاہد کا کوئی ہیں۔

عارتی کہتے ہیں کہ مجھے بعض حضرات نے بتایا کہ یہ اشعار محی عبداللہ ابن السارک دیتا ۔ بی کمے تھے۔

بقد زان الباد ومن عليها ادام المسلمين بوحسد بآثار وفقه في حليث كآيات بربور على بصحب فما ان بالعراق له نظير ولا بالمشرقين ولالكوم

ترجمہ : "ج دنیائے اسلام کے شہروں اور ان میں لینے والوں کو امام المسلمین حضرت مام ابو حید رضی اللہ تعالیٰ عند کے علم نے زینت بخشی ہے "آثار احادیث اور قر"نی "یت کو صبح صبح بیش کیہ فقہ سے امارے والح روشن کر دیئے۔ ان کی مثل سارے عراق میں نمیں ملتی ن کی نظیر مشرقیں اللہ نمیں ملتی ان کی مثل سارے کوفے میں نمیں ملتی۔

## کیا قرآن گلوق ہے؟

ابو مقاتل حفق بن سلم معطیہ ہے ایک سوال کیا گیا (آپ اٹل سمرقد کے لام تھے) یعقوب بلخ کے والد گرای کئے ہیں کہ ہیں اس مجس ہیں موجود تھا۔ یہ سوالی تھا کہ کیا کام اللہ غیر مخلوق ہے ؟ امام صفص مطبع نے کما آپ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تھا کہ یہ کا نظریہ چیش کریں وہ کیا فرماتے تھے 'انہوں نے قربایا ہاں جھے امام ابو صنیفہ رضی رضی اللہ تھا عد کا نظریہ چیش کریں وہ کیا فرماتے تھے 'انہوں نے قربایا ہاں جھے امام ابو صنیفہ رضی مند تھا ہو تھا کہ آگر ہی مسئلہ کو صحح چیش نہ کر سکو تو وعدہ کرو اسے بیون نہیں کرو مے 'سی حین فید کر سکو تو وعدہ کرو اسے بیون نہیں کرو مے 'سی حین فید ہم ورح کے امام سے جی طرا یہ رکھن میں یہ آپ ہے ہے ہی می تھا۔ آپ سپنے زمامہ جی فقہ 'عم 'ورح کے امام کیوان ہو۔

وك : سن مرب زمد من مام المست حمد رضافال برجوى رحمته الله عليه الل بدعت كم مقامد من المست كل المحال بعض معرجم

ام ابو منیفہ رصٰی اللہ تعالی عند کے حم پر کوڑے برسے سے یہ بیاں کرتے ہوئے مام حفعل مالیے نے یہ اشعار بڑھے ۔

> د ما بداس بوق قایسوه بآند تیداهم بمقداش عتید، مید طراریس من عدم وقطی وکت تدرایه بمقالس حین تسی و تد لال باحیهه کال بحراً بعید

> > روی لآتار عل سے ثقات

دآددة من الفتيا ضربقه مين من ضرار الله حليقه وكتان يحاك ولا قصيفه و تدخص عنده الحجج لصعيفه

يعيد العور فرصته نصيفه

غرار العلم مشيحة خصيفة

مامه المام عظم المرابع المام عظم المرابع المرا

فقاس مفائلًا اعيت قصاه بمطرة وسصرة بطيفه ولم يقس الامور على هواه ولاكن قاسها بتقى وحيفه فاوضح سحلالق مشكلات توارل كن قدركت وقيفه بآثار انته عن سراة من الماصين مسنة عريفه فمن يحكم حكومته بوفق لقصد عبر حائرة محتفه

وفول الماقصين عليه فيها كهبط قصالا حبحة بشبقه

ترحمه الله جسبه وكول منه ويني منه كل ير فتوى ويينغ پر مجبوركيا و بهم سے المام ابوطنيقه رضي الله تحل عند کی روایات کو بطور مقیاس اور میران پیش کیا۔ آپ نے فقہ کا جو کیڑا تیار تھا وہ نہ تو بحربوں ۔ یااوں سے بنایا گیا تھا شہ روکی ہے تیار ہوا تھا' نہ رکیٹم کے آمروں سے بنایا کیا تھا اور نہ ہی اون سے۔ ان کی فقہ کے سامنے تمام قیاس سرنگوں ہو گئے اور مجز کا اعتراف کرنے لگے ال کی کمزور ولیس ب كار بهوكر ره محتمي لهم ابوصنيف رضي الله تعالى عند تو أيك سمندر تقط جو انتائي محمرا اور صاف متم تھے۔ امام ابو منیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے فقہ روایات بیان کی تھیں۔ "پ نے " فار محب کو پیش کے تھ' دنیا بھر کے علاء کرام نے آپ کی بزرگی کو تسیم کی تھا۔ آپ ممری نگاہ اور نطیف شرعی بصیرت ے اہل علم و فضل کو جیران کر ویا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی نفسانی خواہشت پر تی س نسیس کیا۔ بار آپ کا قیاس تفویٰ اور اللہ کے خوف پر تھا۔ آپ ختن خدا کی مشکلت دور فرمیں کرتے تھے۔ ایس ایسے حوادث آسان فرما وستے جن کا کوئی حل نظر نہیں سا تھا۔ سب کے باس سابقہ حضرات کے ج کار پنیج آپ نے انہیں نمایت متند طور پر پیش کیا۔ آج جو حکومتیں امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعد عنہ کے فیصلوں کی روشنی میں جلیں گی وہ کامیاب رہیں گی۔ ایس حکومتوں کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا۔ ''ب کے مخالفین کی ہاتیں ایس ہی ہیں جیسے قط ( ایک پرندہ ) پر ٹوٹنے پر کر جا ، ہے۔ عبدالله بن المبارك ربته كے مير اشعار كئي جگه لكھے پائے گئے ۔

بزيد نبالة و يزيد خيرا وحدت اباحنيفة كل يوم ادًا ماقال أهل الجور جورا ويبطق بالصواب و يصطعيه فين ذا تعلمون له نظيرا بمقياس يقائمه باب مصببته لناامرا كبيرأ کمانا موت حماد و کانت وافشى بعده عملاً كثيرا ورد شماتة الاعناء عنا ونطلب علمه بحر عرير ريت باحليقة حلى ؤتني

> الم ما المعصلات تنا فعتها رجال القوم كان بها بصيرا

ترجمہ : میں نے امام ابوطنیقہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو ایول پیا کہ جر روز ان کی بزرگی اور برتری میں اضافہ ہو یا گیا۔ وہ بیشہ صوب کی بات کرتے اصواب کا انتخاب فرماتے اجب کہ ظلم والے ظلم کی وتی کرتے تھے۔ وہ این عقل سے اید قیاس کرتے تھے جیسے شوں نے ایک معیاس اور میزان رکھا ہوا ہو۔ اہم ابو صنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استار حماد بدینے کی موت پر اتنا ملال کیا کہ اس کی مثال نہیں اتے۔ حماد علاقہ کی موت ہم سب کے سیئے ایک مصبت متی۔ آپ نے اعداء کی گالیوں کے الرات زائل كرديج ته أيه وك بهت برم چزه محت ته عنه المراء زديك الم ابوطيفه رضي الله تعالى ا وز الک ، محر بیکراں ہے۔ آپ سے جو علم کے موتی حاصل کرتا یہ موتی قیمتی اور طبیب ہوتے تھے۔ وہ مشکل میں کل جنہیں بڑے بڑے علاء اور ائمہ نے مشکل جان کر نظرانداز کر دیئے تھے وہ امام ابو صنیف رضی اللہ تعالی عنه کی فقہی بھیرت نے حل کر دیے۔

على بن المحسين بن الاسود طوى فرمات بيرا -

و الحود والمعروف للمنتاب حمع التفيى والعلم بالاحساب

لفقه منا آن ردت تفقها طاوس منا و اس سيرين النك وعظ ما ليس بالكتاب مصيب من طرال التي حبيم و ثبتها تحدر في صحيعا من لماضين مبلدة عرب

واخوهم مكحول يعرف نقهه اتيناهم بمقياس صليب افا سمع العقيه بهاوعاها بآثار تنه عن سراة

و وصلح التجلائل مسكلات الوارل كل قد الركث وقيقه

Willettellittellittering with the the the the the the the the

بو سعید ر زی ابل کوف کی بیشہ تحقیر کی کرتے تھے۔ وہ ابل مین کو ابل کوف سے بمترج نے۔ تھے۔ ایک کونی نے (جس کا عقب شرشیر تھ) نے اہل مدیند کی قدمت میں شعر تکھے ،

عدى مسائل لا سرسير يحسم السيل عنه ولا صحاب سرشيار وليس نعرف هذا الدين يعلم الاحتيامة كوفية ندور لاتسائل مستأ فلكفره لاعن نيم والمشي وتريا

رجمہ: میرے پاس چند مسائل ہیں اند انہیں شرشیر اچھ سجھتا ہے اند اس کے دوست اچھ سجھتا ہیں اس دین کو کوئی نہیں جاتا اہل سر کوئی جاتا ہے تو امام ابو حنیفد رضی ابتد تعالیٰ عند جائے ہیں ا

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

محویر کے ایک محویر نایب بین' این مدینہ ہے کوئی سوال نہ کو' کر کرد کھے تہ مجبور انسیں امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند بی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

الوسعيد كتے ميں كد جب سے شعار عديد منوروكے علىء كے مست بيش كيے گئے اور يہ بھى جايا كيا كہ ال شعار ميں تمهارى قومين كا يسو نكل ہے من كو جواب دية چاھيے تو ان ميں سے ايك نے اول كما ہے

وكن ما دماجه مفتور لا العناو لاحم والرار قدر السي وحيار ساس مفتور لفد عجبت لعاوساقه فير قال لماينة رض لأنكول لما لقد كذبت لعمرالله أن بها

رجم الم المجھے اللہ مراوش و کے کار مربی تھے مو آئے ہے گئر یا یہاں تک تھی فی ہے۔ یہ بات طروری تمیں کی تھی اور ان اور اندرے ان اس سے انسان مروری تمیں کہ جم جس اور اندرے انسان اور اندرے انسان کی اور اس سے انسان ہے کہ مربت مان اور دیش ہے جس میں آئے تھی سیس سے یہ فی سے اخت اجواں والے میں ہے کا مربت مان اور دیش ہے جس میں آئے تھی سیس سے یہ فی سے انتہ اور شرح میں اند میں واللہ واللہ اندر انسان قرار مرب آئی ایو بات مرب انسان اند میں واللہ واللہ اندر انسان آرام فراد رہ آئی یہ بات میں اند میں واللہ واللہ واللہ انسان انسان کی ماک معترت محمد مسل اند میں واللہ واللہ واللہ انسان انسان مرکمی ہے۔

# اہم اوصف عی میں کے مزار کا سید

ابوالحن علی بن هده اللہ بن عربہ ملہ بند بن عربہ ملہ بند بن عربه الله الكاتب خد اى نے كو ۔ بب بوسعید مسلوقی نے مام ابوطنیفہ رض اللہ تعالی عدد كے مزار پر گئید بنایا تو شربفداد اس كے قربیب تھا۔

یہ گئید سارے شرجی نمایاں تظر " تا تھا۔ جی نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اور دورا گیا تھیہ بیل مثل ہو الم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند كے مزر وربار كی زیارت كی اس دقت ہمارے ساتھ سيد بوجعفر مسعود بن محسن عباى بھی ہتے۔ اسوں نے ہى وقت بيا اشعار كے ا

فحمعه هدا المعيث في للحا

ہم تر ن بعلم کی مصیعاً

فانشرها حودالعميداني سعد

كسككات هذه الارص ميتة

ترجمہ : کیاتم شیں دکھ رہے علم ضائع ہو گیا، زمانے میں علم کی خزانوں کو اس قبر میں رکھ دیا ۔ یہ مدقہ ویران تھا گر آج سردار ابو سعد کی خادت اور نفاست نے اے آباد کر دیا ہے۔

سارہ وراق نے امام الوحنیفہ رمنی اللہ تعلیٰ عند کی مدح میں ہیں کہا ہے 🗕

وما ارضی بدی ادب و دین بان یهدی لادی لایی حسته وکیف یحن آن یوذی فقیه به فی الدین آثاراً شربه اقدا دعوا القصاة لوجه امر وصافو بالمساللة العلقه

فقونوا مايدا لكم وخوضوا فقى ينني صحابته لقصنه

قصاة الناس والفقهاء منهم واهل العلم والسير العقيقة

ترجمہ : یں اس محف سے بھی راضی نہیں جو امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند جیسے جلیل شہ فقیہ کو ایڈا پہنچ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے نقیہ کو اذبت دی جائے جس کا دین آفار محابہ ہم آ ہے۔ جب قانیوں کو کسی مسلہ کے حل کے لیے طلب کیا گیر تو سب کے سب خاموش رہ ہے۔ مرف امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلہ حل کی گریہ ہوگ تو صرف قضاہ کا عمدہ چاہے تھے۔ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کے اللے دوند تھے ہیں۔ ان قاضوں سے کہ گیا کہ جو جسمیں معلوم سے بیان کرو۔ وہ سب کے سب جیب رہے آج عوام کے قاضی فقما اور اہل عم ابھے شہرت کے ماک جی گئا خور اہل عم ابھے شہرت کے ماک جی گرانام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل نہیں متی۔

الم ابو حنیفه نصفی النها کی قبری نصیلت

قبر الامام ابي حنيفة روضة

من جنة أبحيد المبيرة فأصر

من تعته المكرمات النادره سلاح نجم في السماء الزاهره

ما ساليع العثوم عريرة قعليه من رب الانام سلامه

ترجمہ یا اہم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کا مزار جنت الخلد کا ایک روش اور بارونن باغ ہے۔ اس کے بیں عنوم کے چیٹے ایل رہے ہیں۔ اس کے نیچ ایک تاور اور قبتی شخصیت آرام فرما ہے۔ اس کے رب الدام کا اس پر سلام ہو اور یہ سسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک سمانوں پر ستارے چک رہے ہیں۔

شیخ الاسلام ایام خراسال ابوالمفاخر محمد بن منصور السر خمی رحمته الله عبید فے اپنی کتاب استحد سبید می شید عدی مضلال استشده " میل مندرجه ذیل اشعار لکھے جیں ' بید حضرت اللم ابوطنیفه رضی الله تعالی عند کا بمترین قصیده ہے ' اس جی شیس اشعار جی ' بم صرف چند اشعار ککھٹے پر اکتفا کرتے ہیں ۔

قتجددت فى اطهر البرهان منكبين مناهج الاذهان سبق الجواد البحر يوم رهان بالاقحوان الغص والحوذان فتصيح من طرب صباح اذان من خاطر الحبو الرصى النعمان تنسيك حسن شقائق النعمان وصنائع تزرى بوشى عمان تقرى قرى العضب وهويماني

درسوا عنوم صحایف مدروسة
متمسکین بسنة و شریعة
وشاهم البعمان سیفاً طاهرا
ما الروض فاح غداة غب سمائه
فرعت بلابه منارز برجد
یاعص من کتب سقاها ماطر
قد زانها بحقائق و دقائق
لابی حنیفة فی العلوم بدائع
وله اذ ادجت العویصة حجة

نلهیک عی درد بستک حمی فی العلم واقتیسوا عبی الارمی داود ذاک العالم الربانی حبر الشریعة داالمتی الشیبانی فاقت مناط الوهم والحسبان مستصرین مواقع الحسبان یعری الی حجح تنیر متن قد کان یحباهم له المدون یابی تدسی عرصه الادوان

ومسائل قد صاغها بدلائل لله در عصابة نشا وابه وشاهم يعقوب ثبة يعده وحوى فروع اصوله وفصولها فبنى سماء للعلوم رفيعة فثوى بهار صد ترامى حجة فاتوا يفقه واضح مستنط قاموا لابلاء العلوم والما من كل حو طاهر اعراقه

من آية مثلوة اوسنة مروية صيئت عن للبهنان

ترحمہ ؛ آپ نے ایسے صی نف سے علوم حاصل کیے تھے ہو اہل ہم و تفنل زندگی ہمر پڑھتے ۔ تھے۔ انہیں اپنے ول و دماغ میں ننی زندگی انی' انہوں نے ہیشہ سنت رسول اور شریعت سے ننی مسک کیا۔ وہ تمام طریقوں پر خوب جنگ پڑے۔ حفرت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند نے یہ کو ر (علم) کو طہری طور پر سنوارا۔ میدان کارزار میں ان کا گھوڑا ہیشہ اپنی تیز رقرری سے سبت لے جا آ رہا۔ حضرت اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عند کے ہم و نصلی کا باغ کت ممکا ہوا ہے۔ اس ن خوشمو زمینوں کو معطر کرتی ہوئی ہمان کی بلندیوں تک ہینچ گئی ہے۔ اس کی نورائی شعاعوں سے بھے خوشمو زمینوں کو معطر کرتی ہوئی ہمان کی بلندیوں تک ہینچ گئی ہے۔ اس کی نورائی شعاعوں سے بھے زیر جد کی دوشنیاں چیمین گئیں۔ اوان کی آواز سے بیہ دوشنیاں مزید دکش ہوئی گئیں۔ وہ کتابیں جو رہ محبوب ہو کمیں وہ حضرت اہم ابا حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے فیمنان سے حصر سے مطامنے ہی تھیں۔

محرین ثابت الحددای شافع بید درس نظامید نے بداشعار برطے تو قرماید الاک میر

والد المام ثابت خصدى علي من المركم كم تصائد لكم ين جو يمت عى طويل بي- (جم ان المعاركو قاركين كرام من من عرب من الم

0000000000000000

## پيکتيں وال بلب



یونس بن داود کھی میلجہ کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ مالک بن النس رضی اللہ تعالیٰ عد کے فام سے وہ امام ابوضیفہ روئی اللہ تعالیٰ عد سے عمیت رکھتے تھے۔ امام ابوضیفہ روئی کا دِمال ہو :
انہوں نے خواب بیں دیکھا کہ ایک مختص امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہ ہے۔
انہوں نے دعاکی اے اللہ ! آج کوئی ایسا کرشہہ وکھا کہ یہ مختص زیان بیں دھنس جائے۔ ویکھتے نو انہوں نے دعاکی اے اللہ ! آج کوئی ایسا کرشہہ وکھا کہ یہ مختص زیان بیں وہشت ہوئی گر دی ۔
انہوں نے دعاکی اے اللہ ایس بی دہ مختص زیان میں دھنس کیا۔ انہیں اس خواب سے بردی وہشت ہوئی گر دی ۔
آیا کہ کیوں نہ اے اپنے پاؤں سے روزہ کر مزید زیان میں دھنسا دول ' وہ مختص ان سے چھٹ کی ،
آیا کہ کیوں نہ اے اپنے پاؤں سے روزہ کر مزید زیان میں دھنسا دول ' وہ مختص ان سے چھٹ کی ،
کٹے لگا محسر جاؤ' محسرے تو دیکھا تو اس مردے کو زیان نے باہر پھینک دیا ہے۔ اس کے ماہتے پر سے ۔
کا ایک واغ تھا' اس کے بعد انہیں بادل کا ایک کلاا دکھائی دیا اور امام ابوضیفہ رضی انتہ تھائی عربے بیں۔

حفق بن غیاف مینجد نے فرمایا کہ الم ابوضفہ رضی اللہ تعالی عند کے وصال کے بعد میں فی آپ کو خواب میں ویکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ سے کیا معاملہ کیا ؟ فرمایا مجھے بخش ویا یہ سے آپ کو خواب میں ویکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی عند کو بھی میں نے بوچھا آپ کے قیاس ( رائے ) کا کیا بتا؟ فرمایا میرا قیاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کو بھی خوش و خرم بار۔

الم ابوبوسف رولی فراتے ہیں کہ وصل کے بعد الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ب میں ملاقات کا شرف عاصل ہوا' دیکھا کہ آپ ایک بہت برے وسیع محل ہیں جوہ فرہا ہیں' آپ کے اور گرد آپ کے شاگردوں کا بہت برا علقہ بنا ہوا ہے' آپ نے قربایا کانفز' قام اور دوات لاؤ۔ ہیں انھ کر قلم دولت لے آیا' آپ نے کانفز پر کہتے لکھنا شروع کیا' میں نے عرض کی حضور ا آپ کیا سحت چاہتے ہیں ؟ فرمانے کھے میں اپنے ان شاگرووں کے پام لکھنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ تعالی نے جنت عطا فرمائی ہے۔ یں نے بڑھ کر عرض کی حضور میرا بھی ہم لکھ دیں "آپ نے فرمایا تمهارا ہم بھی لکھ لیا

عبدالله بن الهرك رحمته الله عليه جب بقداو مي آئ تو آپ نے لوگول كو كما مجھے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے مزار پر لے چلوا ہم وہل پنچے تو میں نے بائد آواز سے کما اے استاد من! ابراہیم ( محصی ) فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مند پر اپنا جانشیں بٹھایا ' آپ کے استاد حماد بن سلمان فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی مند پر اپنا جانشین بھایا، مگر آپ فوت ہوئے تو مجھے مناہے آپ نے اپنا جانفین کیوں نسیں چھوڑا ؟ یہ کمہ کر عبداللہ بن الدارک ماللہ بہت مدے اور روتے ردتے کریزے

ابو معاذ فضل بن خالد ما بیجہ نے کہا ایک حورت جیشہ میرے احصاب پر جھائی رہی اور میں اس کے لیئے دکھ انحاناً رہا' ایک رات مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نعیب ہوگی' ا بی تکلیف کا ظمار کیا اور شکایت کی کہ وہ غالب ہے اور مجھے دکھ پہنچ تی ہے قرمایا کہ مرکہ ٹکٹل بیٹا اور اس میں پانی نہ ملانا خالی سوکہ چیا۔ ابو معاذ بن فضل بن خالد دینجہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی ملائے بغیر سرک بی تو الله تعالی نے بھے شفا بخش دی اس مراتے میں که خواب میں مجھے لام ابوطنیف رضی الله تعالى عنه ياد آئے تو بيس نے عرض كى يو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم ابوحنيفه رمنى الله تعالی عند کے علم کے متعنق آپ کا کیا ارشو ہے ؟ آپ نے فرمایا اس کے علم کے تو تمام لوگ مختاج

ابوسعيد سمعاني رحمته الله عديد في فربليا أكر حيا مانع نه جوتا تو من المام ابوطنيف رصى الله تعالى عنہ کے مزار کے قریب اپنا گھر بنا آ، اور ساری زندگی بسر کر آ لیکن اب میں نے آپ کے ذکر خیر اور وعا یر زندگی وقف کروی ہے۔

مقال بن سلیمان روائد این زماند می این معاصرین می تغیرے لام تھے۔ ایک فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ' کئے نگا اے ابوائس ! میں نے گذشتہ رات خواب میں ویکھا ہے کہ ایک مخص مفید براق بوشاک پنے آسان سے اثر رہاہے وہ بغدلو کے مسیب مینارہ پر اثرا جو بغداد کی

مناقب امام اعظم

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مشکلات آسان کیا کر آ تھا۔

60

مكتنهبيونه

کام عمارتوں اور میناروں سے تو نچا ہے۔ اس کے بعد سارے شریس اعلان ہونے لگا کہ لوگو ان المارت سریس اعلان ہونے لگا کہ لوگو ان المارت کو۔ مقاتل بن سلیمان میٹے مرماتے ہیں کہ تم نے یہ خواب دیکھ ہے تو آج ونیائے اسلام سب سے بڑا عالم رخصت ہو گیا ہو گا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ گذشتہ روڑ ایام ابو حنیفہ رضی اللہ تو عدما انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خرشتے ہی مقاتل خوب روے اور کئے سکے آج وہ رخصت ہو گیا جو مد

اکی ہی آیک دو مری رواجہ ہے کہ عبدا تھکیم بن میسرۃ میٹی نے فرمایا کہ ہم امام مقاتل کے پاس بیٹھے تھے اس وقت آپ کی مجلس میں پانچ بزار ہوگ موجود تھے اپ نے دائیں بائیں دیکھ کی میں آیک فخض اٹھا اور اعلان کیا لوگو! اگر تم مجھے اچھ آدی سجھتے ہو تو مقاتل کے سامنے میری کو ر دو سب نے کما حقور ہے مخف آیک نیک میرے اور پہندیدہ خصائل انسان ہے۔ جائز اشتمادہ مقبل القول اور سے اطوار کا مالک ہے۔ اب اس مخف نے جناب مقاتل کو مخاطب کرتے ہوئے کما اب آپ میرا آیک خواب سنے اس نے ذکورہ بالد خواب سنایا۔

هیاج بن بسدم اہل برات کے اہام اور مقداء ہے۔ "ب نے فرویا کہ بیں اہم اوصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں یارہ سال رہا ہوں' میں نے "ب سے بردہ کر کوئی شخص عبوت " فور فقیہ شیں ویکھنا۔ ایک رات میں نے فواب میں ویکھا کہ قیامت بریا ہے' اہام ابوھنیقہ رضی انہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ جمنڈا لیئے کوئے ہیں' میں نے پوچھا حضرت "ب کیوں کھڑے ہیں ؟ فرویا ہی اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہوں آ کہ انہیں ساتھ نے کر میدان حشر میں چلوں' میرے دیکھتے نے الکھوں لوگ جمع ہو گئے اور آب انہیں نے کر میل پڑے' آپ کا جھتڈا بندیوں چر سرا رہا تھا' ہم میں الکھوں لوگ جمع ہو گئے اور آب انہیں نے کر میل پڑے' آپ کا جھتڈا بندیوں چر سرا رہا تھا' ہم میں نے اہم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سایا تو زار و قطار روئے گئے فور فرمانے گئے اللہ تعالیٰ جماری عاقبت فی کرے۔

الم ازہر رحمتہ اللہ علیہ نے فرایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو خواب شر ویکھنے کی سعادت عاصل ہوئی' آپ مٹاجام کے پیچے دد مخص کھڑے تھے' میں ان دنوں الم البوصید رضی اللہ تعالی عند کے علم و فضل پر اعتراض کیا کرتا تھا' میں نے غور سے دیکھ دونوں ( حضرت ابو بحرصدیق اور سیدنا عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنما) بیق میں نے آگے ہورہ کر ان دونوں سے پوچھ یے جیں حضور صلی اللہ علیہ و "لہ و سلم سے آیک بلت پوچھ سکتا ہوں ؟ انہوں نے قربایا پوچھو مگر خبروار آواز اونجی نہ ہونے پئے۔ بی سے موال کیا امام اللہ علیہ و آلہ و سلم سے سوال کیا امام البوضیف کے علم کے بارے بی سپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا انہیں تو و علم خطر علیہ السلام " حاصل ہے۔ بیں میج اٹھتے بی این سابقہ خیالات سے آئب ہو گیا۔

انی طیب محانی روز نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھ کہ آسمان سے تین ستارے ذمین پر آسمان سے تین ستارے ذمین پر آسے ہیں ، چند ونوں میں ایم الوصنیف رضی اللہ تعانی عند المام مسعر برجید اور المام مفیان توری رحمت اللہ علیاء اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے یہ خواب المام مقاتل کو سنایا تو آپ نے دو کر فرمایا واقعی یہ علماء آسان و زمین کے ستارے شے۔

عبدائتي بن ميسره رئي نے فردو ك ميں حماو بن ابو صفيفہ برھے كى فدمت ميں حاضر ہوا ان ك باس ايك حديث محفوظ بھى جے ميں حاصل كرنا چاہتا تھا ميں نے اس حديث ك بين كرنے كى استدى كى بروى خوشد كى مگر آپ نے فراد ميں نے حديث سنانی ختم كردى ہے۔ ميں نے خواب ميں اپنے والد كراى مام ابو صفيفہ رضى بقد تعلل عنہ كو ديكھا اور پوچھا كہ آپ سے اللہ تعالى نے كيا سلوك فرمايا تو آپ نے كہ افسوس! افسوس! جو احاديث نہ سنايا كره احديث كى روشنى ميں قيس اختيار كو الله بات ججھے تين بار كى من نے اور عبداللہ مراث مرافي كے معنف جيں۔

#### ازالهوهم

حضرت الم الوضيف رضى الله تعالى عند نے البيت بيٹے جماد كو بعض احاديث كو ترك كرنے كا كر تھا۔ تھا۔ يہ الله تعالى عند نے البيت بيٹے جماد كو بعض احاديث كر بعض لوگوں نے احاديث كى تام مضوب كر دى تھى۔ يہ احاديث موضوع تھيں 'جحوثی تھيں' لمام صاحب نے البیت احادیث كو ایك احادیث كى بج كے تیاس اور رائے اختیار كرنے كا تھم دیا تھا۔

معر بن عبدار حمن بھری رہ تھ فرویا کہ میں کعبتہ اللہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وال جگہ میں سو رہ تھ' میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا اقبامام منطع مكتبه تا

تم اس جگہ سو رہے ہو جہل سے دعا کی جائے تو اللہ سے کوئی جاب نہیں ہے ایس ہے خواب رکھے کہ اس جگہ سو رہے ہو جہل کے خریم اس جھراہ منے بین اٹھ بیٹا اور جلدی جلدی دعا کہنے لگا اور عرض کی بااللہ الل ایمان کی خیر ہو۔ ان اسلام کی خیر ہو۔ ہو گئے جھے ددیاں فیند نے الوج اور بنے بس ہو کر ددیاں سو دہا۔ خواب ہے جھے صفور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زیادت ہوئی آپ میرے قریب جلوہ فرا تھے میں سے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کیا جس کوقہ جس ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصاصل کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا تم بین سے علم حاصل کرو اس پر عمل کرو ، دہ بہت اجھے فقیہ جس حاصل کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا تم بین سے علم حاصل کرو اس پر عمل کرو ، دہ بہت اجھے فقیہ جس حاصل کر سکتا ہوں ؟ آپ نے فرمایا تم بین سے علم حاصل کر اتفاظ جس یو کیا کرتا تھ گر آن کی جس سے پہلے لمام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے میں نے اپنی ساتھ خواب کے بعد جھے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے میں نے اپنی ساتھ خواب کے بعد جھے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ترین نظر آنے گئے میں نے اپنی ساتھ گھانوں کی معانی ماتی اور استعفار کی۔

صلی بن ظیل رویجہ فرماتے ہیں کہ یجھے خواب میں نبی پاک حضرت محمہ صلی اللہ علیہ و ۔۔
وسلم کی زیارت ہوئی ویکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی کھڑے ہیں اس اللہ میں اللہ تعالی عند حاضر ہوئے مضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے بردہ کر آپ کی ب صد تعظیم کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس منظر کو دکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔

لیقوب بن ابی بوسف دیا نے کہ کہ مجھے لیام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدر نے فرمایا کہ جس رات نو فل بن حین فوت بورے تھے جی نے فواب جی دیکھا کہ قیامت تائم ہے تمام مخلوق غد کھڑی ہے ' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنی چادر رات واڑھے تشریف لا رہے ہیں' آپ حوض کو ٹر کے کنارے کھڑے ہیں' دور دور تک صحابہ کرام اور مشائخ عظام کھڑے ہیں' ہر آیک کا چرو نور ہے جگڑا رہا ہے' جی نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے با کمیں ہاتھ ایک صفید دریش بوڑھا جس کا جم برف کی طرح سفید اور صاف ہے کھڑا ہے' وہ آگے بردھا' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے با کمی باتھ ایک سفید دریش بوڑھا جس کا جم برف کی طرح سفید اور صاف ہے کھڑا ہے' وہ آگے بردھا' حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس کا چرو اپنے تورائی چرے کے قریب فرمای کو دیگن چاہتا تھا' وہ میر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے قریب ہو نا گیا۔ جی نو فل کو دیگن چاہتا تھا' وہ میر ہمسلیہ تھا جی واکم بی نائمی نظر دو ڈا رہا تھا' دیکھا تو نو فل حوض کے قریب کھڑا ہے' اس کے ہاتھ ش

سرو بورے ہوئے۔

لا برتن ہیں جو پانی ہے بھرے ہوتے ہیں اس نے جو تمی جھے و کھا تو آگے بیعا بھے و کھ کر مسمرایا اس نے اللہ مارے آگے بردھ کر سرم عرض کیا اس نے سلام کا جواب نمایت محبت اور شفقت ہے دیا۔ بی نے پانی مانکا فرمانے گئے آج تو پانی حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی اجازت ہے ہی فل سکتا ہے نہیں نے دیکھ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم انگی کے اشارے ہے جھے پانی دینے کا تھم دے رہے ہیں نے دیکھ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم انگی کے اشارے ہے جھے پانی دینے کا تھم دے رہے ہیں اس نے بچھے ایک بیالہ پنی دیا ہیں نے خود بیا اور جب خوب سمیر ہوگیا تو اپنی شرکردوں کو دیا وہ بھی پنے گئے میں جران رہ گیا کہ بیالہ بیں نے خود بیا افور جب خوب سمیر ہوگیا تو اپنی دودھ ہے زیادہ بیشا تھا تھا۔ ہیں نے تو قال ہے بو چھا خود کی نہ براگ کی تا ہے کہ اس میں۔ بی خوال ہیں خوال سے داللہ واللہ واللہ میں نے تو قال ہے بو چھا گیا ہے خطور نمیں باتھ کھڑے ہیں واللہ واللہ دیا ہے خوال میں خوال کے دائیں باتھ کھڑے ہیں ، فرمایا ہے خطور میں نہ میں۔ میں محتور صلی اللہ علیہ واللہ والی عنہ ہیں۔ میں محتور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے عشوہ میشو کی ذورت کرادی گئی میں ان سب بزرگوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے عشوہ میشو کی ذورت کرادی گئی میں ان سب بزرگوں کے نام الکیوں پر گیا رہا ' کو کھل گئی تو ہیں ستوہ حضرات کو شار کر چکا تھا اور میری انگی دہاں "کر دیکا تھا اور میری انگی دہاں "کر دیکا تھا اور میری انگی دہاں "کر دیکا جمال در میری انگی دہاں "کر دیکا تھا اور میری انگی دہاں "کر دیکا جمالہ کو جمالہ کو جمالہ کو جمالہ کو خوالہ کو شار کر چکا تھا اور میری انگی دہاں "کر دیکا جمالہ کو جمالہ کو جمالہ کو جمالہ کو جمالہ کو خوالہ کو خوالہ کو خوالہ کو خوالہ کو جمالہ کو جمالہ کو جمالہ کیا گئی دو ایو کر دیا گھا اور میری انگی دہاں شرک خوالہ کو جمالہ کو خوالہ کو خوالہ کو خوالہ کو جمالہ کو خوالہ کو خوالہ کو جمالہ کیا گئی دو ایور کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کر کے کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی

اجر بن بن الحوراى بوٹر نے قرب کے آیک فخص نے اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ویکھا' آپ آیک خوصورت مسجد میں تشریف قرب ہیں۔ یہ مسجد فضا میں میں معلق ہے' ہزاروں بوگ آپ کے اردگرد جمع ہو کر آپ کو دکھے رہے ہیں' آپ نے مسجد سے مر باہر نکال کر قربایا لوگو! اپ اللہ المحارى برائي الحوارى برائي نے جب بيد واقعہ ابوسليمان برائي کو وہ ہے حد خوش بوسليمان برائي کو وہ ہے حد خوش ہوئے۔

ای طرح کی ایک اور دکایت کی روایت کی گی ہے کہ ایک فخص نے اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعلیٰ عند کو خواب میں ویکھا آپ ایک تخت پر جلوہ فرما ہیں 'آپ کے پاس ایک بہت ہوا رجشر رکھا ہوا ہے 'اس پر آپ بعض موگوں کے نام اور ان کے لیئے انعلات تکھتے جارہے ہیں 'اس مخص نے وریافت کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا محالمہ کیا اور یہ رجشر کیما ہے ؟ آپ نے فرماییا اللہ تعالیٰ میرے عمل اور میرے مسلک کو قبولیت عطا فرمائی ہے اور جھے بخش دیا ہے 'پھرامت رسول اللہ

طابط کے لیئے میری وعائیں اور شفاعت بھی تبول فرمائی ہے۔ آپ سے پوچھا کیا کہ آپ کتے م والے کے تام لکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جے اتنا علم ہو کہ راکھ سے تیم ناجاز ہے تو اس ؟. بھی لکھ لیتا ہوں۔

میں نے میر اشعار آپ کی بی شان میں کے ہیں ۔

رات الهداة مبشرات منامها لابی حنیفة خبرها و امامه ولقد رای النعمان روضة احمد داعی الغواة الی بمی اسلامها فانتاب روضة بهحة نبویة نهریة تحوی عطام عطامها عبرو اکراه بان سجنی جاهداً فی الارض روضة دینه بشمامها لله نفس بالشریعة برة کشافة لحلالها و حرامها احیت لیالیها بقلب شاغلی للشرع حتی عاش فی ایامها ان الائمة فاخرته وهل تری یوماکهام البیض مثل حسامها

وحطام دنیاهم علی هاماتهم قد باض انلم یرن نحو حطامها

نوت : میہ ترجمہ مول نا محمد نیف احمد اولی براولیوری مد ظلہ العال نے کیم ذوا بحجہ عامیدارہ کو حرم شریف میں کھل کیا تھا۔

#### چوبيسوال باب



آج السلام ابوسعدا لسمعانی رحمته الله علیه فرماتے میں کہ امام ابوبوسف رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بعض عبارات میں نتائص کو دیکھ تو انہیں متروک قرر دے دیا اور ان کی جگه الیے الفاظ اور جسے استعمال کیئے جو اہل عرب کی فصاحت کے آئینہ دار تھے۔

یوسف بن خالد روایت میں کہ میں نے بارہا حضرت نام ابو صنیہ رہنی مد تعالیٰ عند کو میں معظم رواجعے سنا ما

كمى حزنا لن لاحياة هنيته ولا عمل يرضي به الله صالح

( ترجمہ ) انسان کو غم کے لیئے اتنا کافی ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار نہ گذرے اور اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ خوش نہ ہو۔

ذفر بن الندبل رحمت الله عليه فرائے بي كه بين نے لهم ابوطنيفه رمنى الله تعاتى عند كو فرماتے ہوں كا علم السان كو محدم التى سے شين روكتا وہ بيشہ خدارے من رہے گا۔ ايسے نافرمانوں كا الله كے بال كوئى مقام شين ہے۔

فنیں بن دکین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کو فرماتے ہوئے منا کہ اگر ونیا میں فغم اور علماء میں سے کوئی ول اللہ ضمیں تو پھرونیا میں کوئی ولی اللہ ضمیں

يكي بن زياد اسية والدست روايت كرت بين كر المام ابوحنيف رضى الله تعالى عند في مجم

(QA <u>Afferbala</u>

۔ قرمایا اے بھرہ والو ! تم ام سے زیادہ پر بیزگار ہو اکر ہم تم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اس لیے لوگوں ہے۔ مشہور ہے کہ الل کوفہ فقد کی زیادہ دولیات بیان کرتے ہیں۔ گربھرہ دائے گریہ زیادہ کرتے ہیں۔ ہی نے اپنے ایک قصیدہ بیں اس طرف اشارہ کیا ہے اور وہ قصیدہ میرے بھین کے زمانہ کا ہے اس کا ایک شعریہ ہے ۔

> لفقه کوفی النجار میلب ولنحو بصری فتم تمامی

" ثقة كوفى انجار أور مهذب ب، اور علم نحو بعرى ب- "

بچین کے زمانہ میں میں نے خوارزم میں چند خطبات کھے تھے جنہیں بادوشام میں خوب رواج ملا اور بار بار پڑھا جا آ تھا۔ ابوسعید صنعائی فرباتے ہیں کہ انہوں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے بوچھا کہ سفیان توری مرجے سے روایت لینا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ثقہ ہیں میں ان سے روایت لینا ہوں جس کی انہوں نے سند ابواسحاتی اور صارف روایت لیتا ہوں میں صرف ان روایات کو ترک کرتا ہوں جس کی انہوں نے سند ابواسحاتی اور صارف سے لیا ہے۔ پھروہ احادیث جو انہوں نے جعفر بعنی سے دوایت کی ہیں۔ لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعنی صدر قرماتے ہیں کہ جعفر جعفی کذاب ہے۔ زید ابوطیاش بھی کذاب ہے۔

امام شافق رجمتہ اللہ علیہ کے مناقب میں فربایا کہ میں نے سفیان بن عب نب ہے اسلام شافق رجمتہ اللہ علیہ ہوا کہ سنا تھا وہ فرباتے ہیں کہ میں نے جعفر جعفی ہے ایک الی انوکی بلت سی جس سے بیجے خطرہ ہوا کہ کہیں ہم پر مکان کی چست نہ کر جائے الم شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرباتے ہیں کہ یہ فخص جعفر جعفی کا حقیدہ رکھتا تھا۔ عیلی بن شاقان فرباتے ہیں کہ میں نے ڈیڑھ سو الی اطلاع جج کی ہیں جنہیں جعفر جعفی نے اسائید کے ساتھ بیان کیا تھا اور ان میں اکثر اسافے کر دیتے تھے اور کئی جموئی باتیں طاوی خص

ابوقطن قرائے میں کہ مجھے شعبہ نے اہم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی طرف خط دے کر مجھیا آکہ میں اللہ تعالی عند کی خدمت میں معبد آ کہ میں اللہ تعالی عند کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے خط پڑھا اور آفرین و حسین قرائی اور قرایل بعم خشوا المصر شعبہ "شعبہ نے

معر کو بھرپور قرما دیا ہے" "مناتب حمیری" بیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اس جملہ ہے لمام ابو منیفہ رضی اللہ تعالی عنہ لے ایک مامعلوم شعبہ کی تعریف کی ہے یا قدمت (کیو ککہ " فشو " کا معنی فرقہ خشویہ کے اثر و رسوخ پر بھی اش رہ کرتا ہے۔)

ابراہیم بن کی فرماتے ہیں کہ سفیان ٹوری عظی الم ابوصیفہ رضی اللہ تعالی مد اور الحس
بن عمارہ منظی قرات کے نام تھے اور فن قرات کو برابر مجھتے تھے۔ حسن بن زیاد نے فرمایا کہ حضرت
ابوصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے جنگ کی
وہ حق پر نہیں تھے عق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اگر اس وقت حضرت علی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ نہ کرتے تو لوگوں کو حق و یاطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جا آ۔

محربن زید بن علی رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کد لام ابو صنیفہ ملیجے نے الم زید رضی اللہ تعالی عند کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی جگ میں لوگوں سے مدد ما تکی اور آپ اس صالت میں کزور لوگوں کو جمع کر کے مضبوط کریں اس حالت میں دو سروں سے مدد ما تکنا ضروری ہے اس طرح آپ کے کزور ما تھیوں کی لداو ہوگی۔

ابوجعفر رواس فرائے بیں کہ مجھے حضرت نام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند نے بنایا تھا کہ میں جائیں سال تک ہر تماز کے بعد ۸۰ یار استغفار کرتا رہا کہ جھے سے المربال معروف اور نھی عن المدسکر میں جو کو تابیال ہوئی ہیں اللہ تعالی محصد معاف فرائے۔

ابراتیم بن سوید النحصی قرائے ہیں کہ میں نے نام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی صدید سوال کیا تھا (کیونکہ ابراتیم بن حبداللہ بن الحن نے فائدان عبایہ کے فلاف مزاحمت کی اور علم جداد باند کیا تھا (کیونکہ ابراتیم بن حبداللہ بن الحن نے فائدان عبایہ کے فلاف مزاحمت کی اور علم جداد باند کیا تو میرے نزدیک فام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند سے براہ کر کوئی کرم نہیں تھا ) کیا اس زمانہ جماد میں آپ کے نزدیک جج کی فرضیت زیادہ ہے یا جداد کی؟ آپ کیال شریک جداد نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا جج کے بعد ایراہیم بن عبداللہ بن الحن کے ماتھ ال کر جداد کرنا پیاس حجوں سے افعنل ہے۔

حن بن زیاد فرماتے میں کہ میں نے الم ابوعنیفد رمنی اللہ تعالی عند کو یہ فرماتے سا تھا کہ بیک معرب علی کرم اللہ وجد نے معرب علی اور معرب زیر رمنی اللہ تعالی عنما سے اس وقت

جگ کی تھی جب انہول نے آپ سے بیعت بھی ک طف بھی اٹھایا اور پھر خلاف ہو گئے۔ الار سے خلاف ہو گئے۔ الار

حضرت حسن بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عظم فراتے ہیں کہ میں نے حضرت الله الموضیف رضی اللہ تعالی علم کو دیک تو آپ المام محر بن عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی علم کا نام سے کر روتے تھے 'آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے' آپ اٹل بیت کی محبت میں سمرشار تھے او۔ فلافت عباسہ کو غلط سجھتے تھے۔

حسین بن ارجی فرائے ہیں کہ ایک عورت کم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ہاں آ یہ وہ زمانہ تھ جب الم ابرائیم نے ضینہ عربی کے حاف علم جماد ملند کی تھا۔ اس عورت نے عرض ر میرا بیٹا مشکر ابرائیم ہیں شائل ہو کر میدان جماد میں جاتا جاہتا ہے اسکر میں اسے روک رہی ہوں۔ آب نے فرمایا اسے مت روکو۔ جماد بن ایمن فرمت ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت الم ابوطنیفہ رضی نے تعالی عند لوگوں کو حضرت ابرائیم بیٹے کے لشکر میں شریک ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔

> حلت النار فسانت عيار سود ومن الشفاء تفردي باسودو

(ترجمہ) " دور خالی ہو گیا مرداروں کے بغیر شر دیران ہو گئے ، یہ اس شرکی بدفتمتی ہے ۔ مرداروں سے خالی ہو گیا۔ "

حضرت لام ابوطیف رضی اللہ تو لی عند اپن استاد حماد میٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم میٹی فرمایا کرتے تھے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تو لی عند کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وحد ہودہ محبت ہے۔ لام ابوطیقہ رضی اللہ تو الی عند ہے جگ جمل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجد نے اس جنگ میں عدل و اقصاف کا مظاہرہ کیا تھا۔ اہل المام بھٹ

باغیوں کے خلاف تکوار اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن حبیب کلبی رحمت اللہ علیہ فرملتے ہیں کہ المام ابوصنیفہ رصنی اللہ تعالی عند کی زبائی میں بید اشعار اکثر سناکر ، تھ ۔

عطاء ذی العرش خیر من عطایک وسیبه واسع یرمی و پنظر اثنم یکدر ماتعطون منکم والله یعطی فلا من والکدر

(ترجمه) المحرش والے کی نعش تمہرے انعمات سے بدرجما زیادہ ہیں۔ اس کی عطاء بہت وسیع ہے اس کی امید بھی ہے اور اس کا انتظار بھی ' بخدف اہل دنیا کے انعلات و اکرام کے 'تم لوگ جب کھے ویتے ہو تو ول ہو جمل اور میلا کر لیتے ہو' اللہ تعالیٰ بے شار انعامات دیتا ہے 'گرنہ اسے جَن آ ہے اور نہ ٹاکواری کا اظمار فرما تا ہے۔

عبدالعزر بن رواد نے ایک ون اہم ابو صنیفہ رضی اللہ تونائی عنہ سے عرض کی کہ آپ کو ظیفتہ المسلمین ( باوش وقت ) نے وعوت وی ہے گر آپ نیس گئے اب اس نے جھے وعوت وی ہے ' جب بیں اس کے بال جاؤں تو بیں اوا مرو نوائی کا حق اوا کروں گا۔ آپ میری راہنمائی فرما کیں ' کہ بیں عابت قدم رہ سکوں' لیکن آپ جھے جو کلمات سکھا کیں ان بیں امن و سلامتی کا پیغام ہو' گستاخی اور بغاوت کی ہو نہ آئے۔ حضرت اہم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم فعیفہ کے گستاخی اور بغاوت کی ہو نہ آئے۔ حضرت اہم ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب بہ بیا ہواؤ تو پہلے الس م علیم کمو' پھر خاموثی ہے کوڑے رہو کیونکہ اب بات کرتا خلیفہ کا حق ہے۔ جب وہ آبر آپ کو اس کا جواب آ ، ہو تو احس طریقے سے میان کو' آگر جواب نہ ہو تو احس طریقے سے میان کو' آگر براہ وہ اس کی ضرورت شیس کیونکہ آپ شریف المنسب خاندان سے ہیں۔ شرافت اور محضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعرفی غنم کی آعی نسل سے ہیں' عم رسول کی اواد سے ہیں' اگر مصرورت نہیں کیونکہ آپ کو چندان ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی مرمدیں عرب و جم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو چندان ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی مرمدیں عرب و جم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان خرور ہیں آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان خرور کو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک کی کھیلی موری ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک کی کھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو ویدان کی مرمدیں عرب و جم تک کی کھیلی ہوئی ہیں۔ آگر آپ بل جمح کرتے ہیں تو اب آپ کو وید

خربيانيد حبه معادرات

مجی کوئی ضرورت نمیں کو تکہ آپ کے خزائے مل و زر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے "ب کو انتا دیا کہ حد و شار سے باہر ہے۔ اس مرف ایک بات دہ جائی ہے کہ آب اللہ سے ڈریں' اعلی صلح پر مزید کام کریں' اپنی تیکیوں کی نمریں جاوی کریں' جن ہور سے آفلہ تعالی نے آپ کو دو کا ہم ہر قیمت پر دک جائیں' جن کا تھم دیا ہے اس میں دیر نہ کریں' اللہ تعالی آپ کو دین دنیا میں کامیاب مرقبت پر دک جائیں' جن کا تھم دیا ہے اس میں دیر نہ کریں' اللہ تعالی آپ کو دین دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے گا اور آخرت میں خوشحال فرمائے گا۔ مجہ بن علی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ تقریر کھے لی۔ عبدالعزیز بن دولوہ فرمائی کرتے ہے " امحاب الرائے " سنت رسول کے دشمن ہیں۔ فرہ یہ مدوریہ ( فارقی لوگ ) اور لئل ہوا ( یہ عتی اور یہ ڈریب ) سے ایتناب کرو۔ پلین زیات اسحاب صدوریہ ( فارقی لوگ ) اور لئل ہوا ( یہ عتی اور یہ ڈریب ) سے ایتناب کرو۔ پلین زیات اسحاب

مدوريد ( قارتي لوگ ) اور الل موا ( بدعتي اور بدنده ب ) سے امتناب كرو اللين زيات اسحاب الحديث كو قارتي لوگ ) اور الل موا ( بدعتي اور بدنده ب ) سے امتناب كرو اللين زيات اسحاب الحدیث كے نزدیك "امحاب الرائ" سنت الحدیث كے نزدیك "امحاب الرائ" سنت (احادیث) كے وحمن جیں۔ " امحاب الرائ" الله موا ( بدعتي اور بدنده ب) موت جیں۔ بال! الم الدون الدون الله تونل عند المحاب السب تھ وہ الني تمام فيلے احادیث و سنت كي روشني بيل كو الدون قص

حضرت لهم ابو حفیقہ رضی اللہ تعالی عدر جب اپنے استاد لهم حماد بدینجہ کے ہاں وات کے وقت حاضر ہوتے اور اپنے وفقاء کے ساتھ فقہ حمی کے لیئے اپنے استاد کرم سے انتظار کیا کرتے تھے۔ اشفیق استاد بھی کانی رات گئے تک بیدار رہے 'استاد نے اپنے گھریں ایک سرعا پال رکھا تھا جو رات کے اول جے یمی اوان رہا کہ امام حماد میلئے کی عادت تھی جو نمی مرعا اوان رہا تو آپ تمام کام چموڑ کر گھر پلے جاتے۔ ایک دن امام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عدر نے فرایا اے مرفے! خدا تھے رسوا کرے تو جاری تعالیٰ کو منقطع کر دیتا ہے۔ اے منوس مرفے! تو ان حصد میں بی بوت جمادی تعالیٰ کام جمورے کے اول حصد میں بی بوت

ہو آ ہے ، ہم تیری آوازے علم کی روشنیوں ے محروم ہو جاتے ہیں۔

ہشم بن عدی طائی رحمتہ اللہ علیہ نے قربایا کہ بین انام ابوضغہ اور ابوبکر شیلی کوفہ بین ایک قاری کی بیار پری کے لیئے اس کے گر گئا ان کا گر شر ہے ذرا قاصلے پر تھا۔ ہارے ایک ساتھی نے کہا جب ہم ان کے سامنے جا کی تو ان کے سامنے می کا ناشتہ کریں گے ، ہم ان کے پاس بیٹھے بی شخے بی شخے کہ ہارے ایک ساتھی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ولنبلونکم بشمی من المحوف والجوع ومقص می الامول ہے آیت من کر مریض نے سر اٹھایا اور یہ آیت پڑھی المحوف والجوع ومقص می الامول ہے آیت من کر مریض نے سر اٹھایا اور یہ آیت پڑھی المیس عسی الصحف وعلی المرض وعلی المنین الابجدون ماتسفقون تو انام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ مور نے قربایا اٹھو! ہارا ہے مریض کچھ نہیں کھلا نے گا بلکہ مریض ہوتے ہوئے ہی کھانے کی فوائش رکھتا ہے۔ آگرچہ ہے آیک لطیف مختلو تھی گر مریش قاری نے ان احباب کو پکھ ورہم ویکے فوائش رکھتا ہے۔ آگرچہ ہے آیک لطیف مختلو تھی گر مریش قاری نے ان احباب کو پکھ ورہم ویکے اور معذرت کرتے ہوئے کہا ہے بکھی کھی لینا۔

منفل کوئی نے کہا کہ ہم کوفہ کے ایک محلے میں نکاح کی ایک مجلی میں شریک ہوئے اللہ ماتھ مفیان اوری ملے شریک کے علاوہ چند لور احبب بھی ہے۔ شرکائے مجلی میں ہے کئی فیار کے بعوک کا گلہ کرتے ہوئے لیل خانہ کو بچھ کھانے میں کیا دیر ہے 'انہوں نے بتایا کہ ہم امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے ہیں 'آدی بھیجا ہے ہیں آئی رہے ہوں گے۔ مزید وقت گذر گیا 'بھوک نے پر رستک دی 'اب سفیان اوری میٹھ المٹے لور فرمایا آمال ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نمیل آئی اس نے کہا اجمار کید الل خانہ نے کہا عنہ نمیل ہوئی ہو دی 'اب سفیان اوری میٹھ نے بی باگواری کا اظمار کید الل خانہ نے کہا آپ می خطبہ لکل پڑھ دیں' سفیان اوری میٹھ نے شریک کو کہا' اس نے کہا نہیں' آپ اس کام کا زیادہ حق رکھے ہیں۔ یہ باتیں ہو جی رہی تھیں کہ لیام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ مفیان اوری میٹھ نے کہا لو دہ آگے' اب دی نکاح لور خطبہ ارشاد قرائیں گے۔ لئم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ البی میں تھی کہ صاحب خانہ نے نکاح پڑھانے اور خطبہ ارشاد قرائی گے۔ لئم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و شاء کی اور فرمایا حضرات کلام کیرے مراس کا تھم کام اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اے خود ختم نہ کیا جائے لیکن برس کام کا ہونا ہو تاء کی اور فرمایا حضرات کلام کیرے مراس کا تھم کوئی ہو بائے کیا باس کام کام کوئی برس کے لے خود ختم نہ کیا جائے لیکن برس کام کام ہونا ہو تاء کی جس میں رضائے اللی ہو فود سے جس میں میں برائی ہو فود سے جس میں میں ختم نہیں ہوتی جب کی ہوتہ جس میں رضائے اللی ہو فود سے جس میں رضائے اللی ہو فود سے جس میں میں برائی ہو فود سے جس میں رضائے اللی ہو فود سے برائی کی ہو کو میا کی کوئی ہو کی ہو کی کی کی کی کوئی ہو کوئی کی کی کی کی کوئی ہو کی کی کوئی کی

م مناقب امام اعظم متده سويه

کر آپ نے عقد نکاح کیا ایجاب و قبول کے کلمت کیے۔ سفیان ٹوری مایند نے شریک ہے کہ یہ کام بول سرانجام دینا ابو صنیفہ کا می حصہ ہے۔

لوگوں نے حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت معاویہ اور بمفین کے معتولین کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا میں اللہ سے ڈر آ ہوں میری رہان سے کول الی بات نہ لکل جائے جس میں اللہ کی رضانہ ہو اور قیامت کے ون جھے جواب وہ پڑے۔ میں ان معاملت میں شریک نہیں تھ اور جھے ان معاملت کی جوابدی کے لیئے مکسف نہیں بڑے۔ میں تو صرف ان معاملت کی جواب وے سکا ہوں جن کا جھے مکسف بنایا گیا۔ میں تو صرف ان معاملات کا جواب وے سکا ہوں جن کا جھے مکسف بنایا گیا۔

#### ایک بدندجب بر تقید

عبدالرحلی بن اصنع فراتے ہیں کہ میں نے امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عدد کو فرماتے ت
ہے کہ جعفر بعضی ایک کذاب اور بدند ب آدی ہ اس نے اپ آپ کو ہلاک کر لیا ہے اوہ اپنہ
خوابش نفسانی کا اظہار کرتا رہتا ہے میرے نزدیک سارے کوفہ میں اس سے برا کوئی امیر بھی نہیں
اور اس سے بردھ کر کذاب بھی نہیں۔ حضرت عام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عد نے نپ شکردوں اور
و سرے احبب کو جعفر جعفی کے پاس جانے سے روک وہ تھا۔ آپ ایسے بدند بب عماء کی صحبت
سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھتے تھے۔

کی بن عیدیده نے فرمایا کہ علی نے ملک غور کے سعدی ہے من تھ کہ انہوں نے چند اس میں عیدی ہے من تھ کہ انہوں نے چند اس من سف معزت امام ابوطیقہ رمنی اللہ توبائی عنہ کی فدمت علی ہیں جے بھے تھ 'آپ نے چند دن بعد میر تو کف سے دگئے توانف جھے بھیج دیے 'علی سے کہا اگر جھے یہ معوم ہو باکہ آپ بول جواب دیں گے تو میں تخذ نہ بھیجالہ معزت امام بوطنیقہ رمنی اللہ تعالی عند نے ان کی اس بات کا برا نہ منایا اور فرمیا آیک دو مرے کی بورے چڑھ کر فدمت کو 'اللہ تعالی محبیل کو دگنا اجر دیتا ہے۔ ابتداء کے والے سیقت لے جانے دالا زوادہ اجر پاتا ہے۔

حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ جھے نی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ک ایک صدیث یود ہے کہ آپ نے فرمای جو تمہارے لیے بھلائی کرے اس کا بدلہ دو' اگر بدلہ ند دے سکو تو اس کی تعریف کو' اس کا شکریہ اوا کو۔ میں نے کما حضور یہ طدیث مجھے میری تمام ونیاوی دولت سے فیتی ہے۔

عبدالعزیزین مسلم فربای کرتے ہتے ہیں نے حضرت امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ پیدل ہی کہیں جارہے ہیں ہیں نے آگے بیرہ کر سلام عرض کیا اور عرض کی حضور بجھے قیس بن مسلم کی وہ حدیث سنائیں جس بی گائے کے دودہ کا بیان ہے۔ آپ نے فربایا سجان اللہ! اور کما افریس ہے کہ حمیس حدیث سننے کا شوق تو ہے گر اوب کا خیال نہیں۔ ( یعنی راہ چلتے چلتے حضور مٹایائی کی پاک حدیث کا پوچھا اوب کے خلاف ہے ) ان لوگوں کو بے خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالی نے لیٹ مجبوب کی اصاب می ساپنے جلال اور جمل کے پہلو رکھ ہیں۔ ایل علم کو چاہئے کہ اوب ورع اور وقار سے رہیں اور اصاب می جاؤ کل آگر حدیث من لیا۔ ہیں اس حدیث کو سے افیری وائیں آگیا۔

محرین ایرائیم بھری روایت کرتے ہیں کہ جس نے آیک ون ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کو مغوم اور فکرمند پیا۔ یس نے پوچھا حضرت خیرتو ہے آج آپ شفکر اور مغموم ہیں۔ آپ نے فریای مطلوب سامنے ہے۔ اس طرح آیک دن میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ دیا تھا ایام نے جب یہ پڑھا ولاتحسس المنہ عافلا عما یعمل الطالموں ﴿ تَوْ لَام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کانپ الشمے ایک کاندھا کہنے لگا اور آکھوں ہے آنو جاری ہو گئے۔

عبدالله بن المبارك رحمته الله عليه في فرمايا كه الم الوضيفه رمنى الله تعدلى عنه فراي كرتے تے جس في الله تعدل عن مراح في جس في الله الور منصب بلا وقت ظلب كيا وہ زندگى جس ذيل و خوار ہو گا۔ سميل بن مراح في فرميا كه جس في الله الله تعدل عنه كي زبان ہے ساتھ آب الله تلفه كو مخاطب كرك فرم جس في الله تعدل في الله تعدل عنه كو مخاطب كرك فرم جس في الله تعمل على حال فلب ته كره مي تو توفيق ايردى سے محروم ہو جاؤ كے حضرت المام الوصنيفه رمنى الله تعالى عنه في اور مجلس جس فرمايا كه جميعه اس قوم پر تعجب ہے جو خان اور محمل الله عليه و آله و سلم كى و ساطت سے بدت كرتى ہے جب فرمائے ہيں۔

سیل بن مزاحم نے بنایا کہ حضرت الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیا کرتے تھے کہ

مناقب امام اعظم المحادث

میرے بزارول شاگردول بی سے بااعظو شاگرد تمیں ہیں۔ ان بی سے دس تو مقدر فقما ہیں ابھن صلحاء ہیں جو لتویٰ دینے کی ملاحیت رکھتے ہیں ' دس قفاۃ ہیں ' یہ حضرات قاضی بن کر شریعت کے مطابق فیملہ کرنے کی المیت کے مالک ہیں اور سی میرے بھین رفقاء ہیں۔

حضرت لهام ابوضیغہ رضی اللہ تعالی عند فرملیا کرتے تھے کہ ابولوسف سے زورہ قابلیت کے مالک ہیں۔ پھر لهام ذفر بھی عمدہ فضاۃ کے لائن ہیں۔ سیل بن مزاحم فرملیا کرتے تھے آج ان ورنوں کے علاوہ دو سرے تمام شاگرد فوت ہو چکے ہیں۔ سیل بن مزاحم " مرو" کے کہر آئر بی سے سفے۔ انہیں فقہ حفی پر برا عبور حاصل تھ وہ لهم ابوضیغہ رضی اللہ تعالی عند کی مجالس سے فیض یافت سے۔ وہ سارے فراسال کے عملو لور زباد ہیں شار ہوتے تھے۔ وہ سارے فراسال کے عملو لور زباد ہیں شار ہوتے تھے۔

مبدربہ فرمایا کرتے ہے جو مخص محض دنیا کے مفاد کے لیئے علم حاصل کرتا ہے وہ علم کی مواقی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو مخص دل میں علم کی چاشنی نہیں لیتا وہ ساری عمر محروم العمر رہتا ہے اس جو مخص علم دین کی اشاعت کے لیئے پڑھے گا اللہ اے دین اور ونیا کے اسہاب سے ماللال کردے گا۔

توح بن دراج فرماتے میں کہ جھے ایک دن حضرت لام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدم نے دیکھ کر فرمایے نوح میں دکھائی دیتے ہوں بھے تہارے کر فرمایے نوح میں دکھائی دیتے ہوں بھے تہارے فلم و فراست پر تعجب آ آ ہے۔ گریاد رکھو تہاری ہے سعی ایک دن تمہرے لیئے فساد کا باعث ہوگ۔ راوی کتا ہے کہ نوح بغداو کا قاضی مقرر ہوا آ فری عرص آ کھول کی بصارت ہے محروم ہوگیا ٹائینا ہوئے کے باوجود تین سال تک عمدہ قضاۃ پر قائز رہا۔ لوگول کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ معذور ہے یا تابیعا ہے۔ وہ ظرافت طبعی اور حیلہ کی وجد ہے ہر موقعہ پر اپنی علیت کا اویا متوا لیتا تھا۔ بخارا کا رہنے والا تھا گراس کی پیدائش اور تعلیم کوفہ میں ہوئی تھی اس نے ساری عمر بخارا میں گذاری۔

ابو مقاتل نے بتایا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمیا جو مختص قاضی بنا ریا کی وہ محمرے دریا میں غرق کر دیا کیا خواہ وہ کتنا تیراک ہو کتنا زیر ک ہو و دریا ہے باہر نہیں آسکے گا۔
حسن بن ملخی للل بلخ کے امام ہو گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو مزید

رمنی اللہ تعالی عدم سے سنا تھا کہ سب سے بدی اطاعت بد ہے کہ اللہ پر اکان ہو اور سب سے بدا گناہ سے بدا گناہ سے کہ اللہ بوآ ہو آ ہے اور گناہ سے کہ اس سے کفر کیا جائے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ بدی فحت کا مالک ہو آ ہے اور بحث برت بدے گناہوں سے فی جاتا ہے۔ جس سے کفر اور ایمان کے درمیان ناوانت طور پر غنطیاں ہوں گی اللہ اسے بخش دے گا۔
گی اللہ اسے بخش دے گا۔

حفرت الم ابوصف رض الله تعالى عد فرات بيل كه بهم بحرين ورك بال بيني بوك عن الله بيني به به بهم بحرين ورك بال بيني بوك فض روا ابوا آيا وه الن بيني كم موت پر دار دار دو را تها الد كما كيا تم نين بار المالله والما اليه راجعون پروو اس في پرها اله كر بيني كى جميزو تعنين به معروف بو كيا وقات سي بهل وه دوياره آيا به تم تمام الن اور اس كى نماز جنازه بي شرك بوك بهب اس قير بي الراكيا تو اس كى مماز جنازه بي شرك بوك بهب اس قير بي الراكيا تو اس كى مماز جنازه بي شرك بوك بهب اس قير بي الراكيا تو اس كى مماز جنازه بي شرك بوك بيا بيا الله الله بيا دو دويا كيا

المهم هذا بسى در متعلى به مامتعنى فى الننيا و فتيه اجله وررقه ولم تطلمه المهم فماد عوتمى من الاجر فى مصيبتى هذا فقد دهبت جميع دالك له فهب لى عذابه ولا تعذبه ه

(ترجمہ) اے اللہ إليہ ميرا بين ذر ہے اے جتنا عرصہ ونيا جل جھے نفع بنجانے كے ليئے ركھا اس من جتنا رزق بورا ريا ہے اس من كوئى كى نميں كي۔ اے اللہ ! تو نے اجر كا وعدہ فرمايا ہے ، تو آج اے پر راكر اس ليئے جھے اس فدمت كى وجہ ہے اس عذاب ہے ، بچا اور عذاب اثرت سے دور ركھ۔ اس كى بير وعا من كر تمام لوگ رو بڑے۔ لم ابوضيغه رضى اللہ تعالى عنه فرماتے ہيں كہ من كے آج تك ابيا كوئى زندہ آدى نميں ويكھا جس كى وعا اتنى جلد قبول ہوئى ہو اور من نے ابيا كوئى منوں ويكھا جس كى وعا اتنى جلد قبول ہوئى ہو اور من نے ابيا كوئى منوں ويكھا جو اور جے آخرت كے خوف سے اجر ضائع ہونے كا دُر ہو أب موت اس الله من سے ہو سكا ہے جو زندگى من اللہ سے دُر آ دہا ہو۔

شفیق بن ابرائیم رحمت الله علیه قرماتے میں کہ حضرت لام ابوضیفہ رض الله تعالی عند نے ایک دن ابرائیم بن اوحم میٹی کو فرمایا اے ابرائیم ! الله تعالی نے آپ کو عبادت صالح ادا کرنے کا برا موقعہ دیا تھا کاش ! آپ دی علوم سے بھی حصہ پالیت 'کیونکہ علم بی " راس العبادت " ہے اور اس علم پر بی تمام امور کا قوام ہے۔ لام ابرائیم نے اپنی ابتدائی دندگی میں حضرت لام ابوضیفہ رضی الله

تعالی عند کے درس میں بیٹھ کر احادیث سی تھیں۔ اعمش محر بن زیاد جیسے بزرگوں سے بھی عمی فوائد حاصل کیئے تھے۔

ابو رجاء ہروی رحمتہ اللہ علیہ نے فرہایا کہ لام ابو صفیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرہای ہو حدیث ا طالب ہے احادث کو یاد کرتا ہے گرفقہ نمیں سیکھتا تو دہ ایسے پنساری کی طرح ہے جو ادویات تو جمع کر لیتا ہے گران کے استعمال کو نہیں جانیا 'اسے کوئی کال طبیب آکر بتا آ ہے کہ بید ددائی اس بجاری کے لیتے مفید ہے۔ طالب الحدیث احادث کا مطلب نہیں جانیا اور اسے فقید بی آکر بتا آ ہے کہ اس مدے سے داہنمائی کمتی ہے۔

حضرت المام ابوطنیف رضی اللہ تعافی عند کو بتایا گیا کہ قلال مسجد میں وگ فقہ کے مسائل پر خور و خوض کرتے ہیں۔ آپ نے قربایا ان کی کوئی راہش کی کرتا ہے اکیا وہال کوئی ماہر فقہ بھی ہو ت ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں "آپ نے قربایا پھروہ کیا سمجھیں گے۔

سل بن مزاح فرائے ہیں کہ ٹی نے لام ابوطنیفہ رضی اللہ تعافی عد سے یہ بات سی تھی کہ قاضی فیملہ کرتے وقت سنت رسول کو سامنے رکھے اسے ترک نہ کرے اگر اسے سنت رسول سے داہنمائی نہ سلے تو ددبارہ فور کرے اور جب تک سنت رسول تک رسائی نہ ہواس کا فیمدہ ناہمل ہوگا۔

حضرت الم مجوبوسف رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ حضرت الم ابوضیفہ ریائی کے سام معلقمہ اور اسود کا تذکرہ ہوا اور بوچی گی ان میں کون افضل ہے۔ آپ نے فرای بخدا میں جب ان کا تذکرہ سنتا ہوں تو ددنوں کو دعا دیتا ہوں اور ان کے لیئے استغفار کرتا ہوں۔ یہ ان کی بزرگ کی دجہ سنتا ہوں تو ددنوں ہیں ہے کے افضل کہوں' اس بیئے جو فخض علم سے تفکلو کرتا ہے اور اس یہ کہان نہ ہوکہ اس سے اللہ سوال نہیں کرے گا اور یہ نہیں بوچھے گا کہ تم نے کتے فتو دیئے ہیں' گلان نہ ہوکہ اس سے اللہ سوال نہیں کرے گا اور یہ نہیں بوچھے گا کہ تم نے کتے فتو دیئے ہیں' کتے نیعیا کیئے ہیں تو اس کے لیئے آسائی ہو جاتی ہے۔ قام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کرتے تھے کہ میرے استاد المام ابوطیعة رضی اللہ تعالی عنہ اسلاف کے بمترین خلف ہیں۔ افسوس اب ان کا کوئی خلف نہیں بینچ سکا' بخدا ان کی مثال روئے ذہن پر نہیں خلف نہیں۔ ان کی علمی عظمت کو کوئی دو سرا نہیں بینچ سکا' بخدا ان کی مثال روئے ذہن پر نہیں خلف نہیں۔ ان کی علمی عظمت کو کوئی دو سرا نہیں بینچ سکا' بخدا ان کی مثال روئے ذہن پر نہیں خلف

ظیفہ ابو منصور (عمای) نے لام ابوطیقہ رضی اللہ تعلق عند سے کما آپ ادارے وربار شل کوں تشریف نہیں لاتے ایک نے فرمیا جب بی آپ کے قریب ہو جاؤں گا تو بڑے فتہ میں پڑ جاؤں گا ، جب بجھے آپ کے وربار بیل جاؤں گا ، جب بجھے آپ کے وربار بیل کوئی کا مجھے آپ کے وربار بیل کوئی کام نہیں جے کرانے کے لیئے بیں امید لے کر آوں۔ میرے پاس آپ کی کوئی چیز نہیں جس کا بھے ور ہوا سب کے پاس تو وہ لوگ آئیں گے جنہیں آپ کے سواکوئی نہیں ملا اور جھے آپ ای والت کی ضرورت ہی ضیں۔

بعض تذکرہ نگاروں نے مکس ہے الم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے بیر کلمات عیلی بن موی کو کے تھے جب وہ کوفد کا گورٹر تھد حضرت لهم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالی عند نے اس موقعہ پر بیہ ودشعر پڑھے ۔

> کسر جزو وقعب ماه وسحق ثوب مع اسلامه خیر من العیش فی نعیم یکون من بعنها تنامه

(ترجمہ) رونی کا ایک تکڑا اور پانی کا ایک پیالہ اور پھٹا پراٹا کپڑا ہو تو انسان سلامتی ہیں رہتا ہے۔ عیش کی زندگ میں نعتیں جتنی بردھتی جا کیں گی اس میں ندامت زودہ ہوتی جائے جائے گی۔

وكيم بن جراح كتے جي كه من في أيك فخص كو ديكھا وہ الم الوطنيف رضى الله تعالى عند سے بوچھ رہ الله تعالى عند سے بوچھ رہ تفاك من ہے عند سے بوچھ رہ تفاك آپ نے سب سے زودہ على استفادہ كس سے كيا ہے اور فقہ مي كس سے زودہ استقامت لى ہے۔ آپ نے وضاحت فرمائى مرورت كى جيز لينے سے باتھ ند كھيلايا ند برطايا۔

الم ابر صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قربالیا کرتے تھے کہ جو مخص فقہ اور اس کے جاتے والوں کی قدر نہیں کرآ وہ ثقیل المحاسبہ ہے۔ وہ وگول سے نشست و برخاست تو کرآ ہے محرفہ کچھ حاصل کرآ ہے نہ کی کو فائدہ پہنچا آ ہے۔ آپ نے بید اشعار پڑھے ۔

عاقب المام لكفتم حكته تبويا

علامنا ثقل الناس في كل بلدة فيارب الاتغفر الكل ثقيل

(ترجمہ) ہم نے ہر شمر کے تمام لوگوں سے نشست و برخاست فتم کر ڈائل ہے۔ اے اللہ! اے ۔ بخش جو کشرت سے نشست و برخاست کا رویہ اختیار کر آ رہتا ہے۔

نوگوں نے امام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عدے میے کی نماز کے بعد چند مسائل پوچھے "پ

ہے ان کے جوابات وسیک آپ سے پوچھ گیا کہ دو مرے علیاء تو اس وقت مختلو کرنے یا م کل بنانے کو حکوہ کتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایہ اس سے بڑھ کر اور کیا نکی ہو سکتی ہے کہ بلاتونف طابل و حرام کی تمیز کر دی جائے۔ ہم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی مخلول کو معالی سے بچاتے اور ورائے ہیں اس لیے کہ مخلول جب مسان سے خال ہو جاتی ہو قال ہو جاتی ہے و معالی بو جاتی ہے و معالی ہو جاتی ہے تو معالی بو جاتی ہے۔ معالی میات ہو گانے نے دو اگر اور ایسال اور منیفہ دولی کرتے تھے جو محتم ہو جاتی ہے۔ حضرت الم ابو صنیفہ دولی کرتے تھے جو محتم ہیں جند کرنے کی معالی کرتے ہے جو محتم ہیں جند کرنے کی معالی کرتے ہے جو محتم ہیں جند کرنے کی معالی ترین کام جس محتم کی دعا ہے۔

الم ابر بوسف رحمتہ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت الم ابر صنیفہ رضی اللہ تعالی منہ کے مقاتل جی اپنی عبارات بھی کئے لیتے آکہ ان سے موازنہ کی جا سکے ایک دن حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ان تحرروں کو دیکھا تو فرایا کون عمرے مسائل کے سامنے اپنی تحقیقات کھمتا رہتا ہے 'عرض کی گئی ابر بوسف' آپ نے فرایا اے قصہ کو ا اپنے مسائل کو میرے مسائل کے میام کی مسائل کو میرے مسائل کے مام کی مسائل کے مام فراتے فور کر آکہ تجھے قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ ابو مطبح فرائے بین کہ جب ہم لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی محفل سے قارغ ہو کر باہر آئے تو جھے الم زفر نے ایکار کر فرایا اے ابو مطبع " صناو" کو نہ بھولنا۔

اسحاق بن المحسين فرماتے ہیں کہ کپڑے کے ایک بیوپاری نے بازار میں آکر امام ابوطنیف کی دکان کا ہاتہ ہو چھا اور کما کہ یمال ایک فقید کپڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا فقید نہ کو وہ تو ایک مفتی ہے اور وہ بھی زرد سی مفتی بن گیا ہے۔ ( یہ امام اعظم کی کسر تغسی مفتی ) اصل اور

حقیق مفتی بنادر کی بات ہے۔

عینی بن زید رحمتہ اللہ علیہ حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر بوت اور اوراً آپ کے سمنے کھڑے ہو گئے 'آپ نے بینی بن زید کو اٹھ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمیا آپ کے جدامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات تاکوار تھی کہ کوئی کھڑا ہو کر کسی کا اوب بجالائے صرف تین مقدات پر کھڑا ہوتا جائز ہے 'امیرالموشین صاحب سلطنت کے ہو کر کسی کا اوب بجالائے صرف تین مقدات پر کھڑا ہوتا جائز ہے 'امیرالموشین صاحب سلطنت کے بیے ور وو شرافت کے لئے۔ یہ سلطنت 'علم اور شرافت کا احرام ہے۔

یزید بن افکست رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مخض آپ سے مناظرہ کر رہا تقد اس نے غصے ہیں آکر حضرت ایام کو کہا " خدا کا فوف کیجے " یہ بن کر حضرت ایام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عند سہم گئے " آپ کا رنگ فی ہو گیا چرہ زرد ہو گیا کور خوف النی سے مرجمکا کیا اور فرایا میرے بھائی اللہ تعالی کون ہوگا ہے گائی وقت کی میرے بھائی اللہ تعالی کون ہوگا ہے گائی وقت کی میرے مامل ہو جبکہ لوگوں کی زبانوں پر اس کے علم کا چرچا ہو اور وہ کمرتقسی سے گوں سار ہو کر اللہ کی رضا طلب کرت ہوں اور اور کو مسامتی طلب کرت ہوں اور اور کو میں سے اور کو میں سے اور کر ہوں اور اور کو میں سے معرب ایام نے فرانی ہیں تو بھیے بقین ہوتا ہے کہ میں سے ہوں۔

### حضرت الم کے تقویٰ کی ایک مثل

حضرت نام ابوحنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے آیک دان فرمیا جب کوئی عورت اٹھ کرچی جائے تو اس کی خال جگہ پر نہ جیٹو جب تک وہ جگہ فرندی نہ ہو جائے۔ عورت کے جوتے کا تذکرہ نہ کرد اس کے چموٹے برنے جوتے کا بھی ذکر نہ کرد کو کئہ اس بات ہے اس کے پاؤل اور ابرایوں کا تصور سمنے آئے گا اور اس کے حسن و رحمائی کی طرف خیال جائے گا۔ اس طرح انسان فسق اور شلط سوچ کی طرف ماکل ہو آ جائے گا۔ حضرت لام ابو صفیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ جس راست سے گزرت آپ کھی وائمیں یا بائمیں نہ جھا گئے ' آپ کو بیہ معلوم بھی نہ ہو آگہ ان کے دائمیں یا کمیں غورت جدرت لام ابو صفیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ جس سے جرات نہیں کی کہ جدری ہو تی کو فقیہ یا مفتی کوں یا کملاؤں۔

حضرت لام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس اگر کوئی مختص آیا اور کتابہ بات بول ہے اور یہ بات بول ہے اور اور کی باتس کر آ تو آپ فرماتے اور اور کی باتس کو کا کٹری بی کی بات کو کا کٹر کر فرماتے جن باتول ہے نوگ ناخوش ہوں ان کے بیان ہے بچو خواہ وہ گفتگاہ کتری بی ایک ہو۔ اللہ اس مختص کو معاف فرمائے جو مارے پاس ناگوار بات کر آ ہے۔ اللہ تو الی اس مختص مرف وین کی بات کر آ ہے۔

### الم الوحنيفه تفتقل كي مناجات

حفرت قام ابو منيفه رضي الله تعالى عند ميد مناجات كياكرت تھے۔

 .... اے اللہ! اگرچہ میرے انتمال تیری اطاعت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت سیں رکھتے لیکن میری آرزو میں تیری رحمت کے مقابلہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

.... اے اللہ ! میں فائب اور فاسم ہو کر تیرے دردازے سے کیے محروم جاسکا ہوں ، مجھے یقین ہے کہ تیرے جود و کرم ہے محروم نہیں رہوں گا۔

.... اے اللہ ! تو فے میرے اللس کو ایمان کی دولت مجنتی ہے میرے اللس کو دوزخ کی است اللہ اللہ کو دوزخ کی اللہ اللہ اللہ کرنا۔

ای کتاب اللہ ! جب ہم تیرے کتام بی تیرے سخت عذاب کی بانیں پڑھتے ہیں اور پھر تھے اس کتاب ( کلام اللہ ) میں " فنور الرحیم " دیکھتے ہیں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ تو ہم پر رحم فرائے گا اور عذاب سے نجلت دے گا' اگرچہ ہماری کوشش ہماری آزرد کی تیری رحمت میں سے بہت کم ہیں لیکن تو اینے کرم اور اپنی رحمت کو ہم پر نازل فرا۔ بے شک تو زندگ بحر مجھ پر رحم فرانا رہا' احسان کرنا رہا' اب میرے مرفے کے بعد بھی اپنی رحمتوں اور احسانات کے دورانے کیلے رکھے۔

O.... اے اللہ! اگر تو بخش دے تو تیرا فضل ہو گا اگر تو عذاب کرے تو تیرا عدل ہو گا<sup>،</sup> تیرے عدل ہے ہمیں خوف آتا ہے مگر تیرے فضل ہے ہماری امیدیں ہری ہو جاتی ہیں' تیرے انعامت شہر ہیں کہ تیزا فضل و کرم زیادہ ہے۔

.... اے اللہ ! میں جس رحمت کا امیدوار ہوں اگر میں اس کا اٹل شیں تو تو اپنے فضل ہے میری جان پر جود و کرم فرما کر در گذار فرما

O.... اے اللہ! تو نے بیشہ ننگی کا حکم دیا ہے۔ مامورین میں تو بی حق رکھتا ہے اگرچہ تو نے جمیں التجائیں کرنے کی اجازت وی ہے گر تو التج سے بردھ کر جم پر فضل کر تا ہے۔

ں... اے اللہ ا تو نے والے میں میرے عیوب چھائے ہیں ' آخرت میں مجھے اس کی زیادہ مرورت ہے کہ تو انہیں پوشیدہ رکھے۔ جھے برسر میدال حشر رسوانہ ہونے ریا۔

🔾 .... اے اللہ اجس طلب میں ہے اپنی زندگی گذار دی ہے اس پر مجھے ردیہ فرمانا۔

🔾 .... اے اللہ المجھے خاتص توبہ کی توثیق عط فرہ' اس کی حاوت مجھے چکھا بلکہ این رحمت کی فسنڈک میرے مل میں <sup>مہن</sup>یا دے۔

.... اے اللہ! میں ونیا میں تیرا ہی مجیب ہوں' تیرا می عبد ضعیف ہوں' میرا قلب حزین ے میری جان تاتوال ہے میں نے ساری زندگ کریے و وعایس بسر کی ہے۔

.... أے اللہ ! جو کس کے باس حاجت ہوتی ہے وہ اس کی طلب کرتا ہے ' تیری ذات ہے کُ بھردے ہوتے ہیں' مجھے تو تیری ذات کا ی بھروسہ ہے' میں اپنی حاجتیں تیرے پاس ای پیش کر ہوں اور سرف تھو سے بی ای حاجت کا طالب ہول۔

ں... اے اللہ! میری حاجت بوری قرما تو ہی حاجش بوری کرنے والا ہے' مجھے اپنی رحمت ے بخش دے اور نے سے آزاد فرما دے مجھے میج و شام کے ممناہوں کی سلائش سے محفوظ ركه ميري غلطيال معاقب قرمك

عیسی بن عمرو نحوی رصته الله علیہ نے فرمایا کہ جن ونوں میں کوف آیا تو لوگوں نے مجھے بتایا که حصرت امام ابو صنیفه رمنی الله تعالی عنه ان دنول ایل علم و فضل کا مرجع بین میں آپ کی مجس مناقب امام أعظم مكان

جیں حاضر ہوا؟ آپ ہے ایک مخص مسلہ ہوچھ رہا تھا؟ آپ اس کا جواب دے رہے تھے۔ آپ ہے جواب جیں غلطی کی تو میرے ول جی خیال آیا کہ ہے مخص لمام ابوطنیفہ تہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ۔ آپ ہے جیحے خور ہے ویکھا اور محسوس کیا کہ جی ان مجواب ہے سطمئن نہیں ہوں۔ آپ دورہ ای سکتہ کو بیان فرمای اور اب مجھ بہتر طریقے ہے بیان کی اور میرے خیالات کی اصلاح فہ ہوئے کہ آج آپ میری وعوت قبول فرما نمین جی سے بہل کر وی آپ جھے اپنے وستر فوان نہا۔ گئے 'جب ہم کھاتا کھ کر فارغ ہوئے تو جی کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند روئی ۔ گئے 'جب ہم کھاتا کھ کر فارغ ہوئے تو جی تو جی کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند روئی ۔ گئے 'جب ہم کھاتا کھ کر ورحت ہے تکا کاٹ کر فدرس کرتے ہوئے فرورہ کی الموعد والمی المعمد سیخ ' پھر ایک موجہ ورحت ہے تکا کاٹ کر فدرس کرتے ہوئے فرورہ کی الموعد والمی المعمد ہوئے وہ تا ہے کہ وہ نورہ کی الموعد والمی المعمد وہ ع الموعد بیتی ' محمد الموری کے الموعد وہ عالی عدم نورہ کا بھی کھاو ہے '' دو تے کہ بود والتوں ہیں اورہ ہے کہ بود والتوں ہیں اورہ ہے کہ بود والتوں ہیں اورہ نورہ کی الموعد وہ ع الموعد ہوئی '' دو تے کہ بود والتوں ہیں رہ جے اے کہ بواور '' وغم '' دو تے کہ بود والتوں ہیں رہ جے اے کہ بواور '' وغم '' دو تے کہ بود والتوں ہیں رہ جے اے کہ بواور '' وغم '' وہ تے کہ بور والتوں ہیں جو جو کو ہے کہ بور والتوں ہیں اسے کہ بوالے کرے کہ بواور '' وغم '' وہ ہے کہ فرا ہوئی کو دیا جائے ہے باہر پھینک ویت چاہیے۔ فقرا کی جواب ہے کہ فرار ہے گئے والے کرنے کھانے جائر ہیں گئی ویت چاہیے۔

حسن بن زیاد رحمتہ اللہ علیہ نے قربایی کہ حضرت ایام الد صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ذ کسی محدث سے صدیمت سنمنا " ساع " کملا آ ہے " یعنی اس کے مند سے کہتے ہوئے سنمنا۔ پھر قروی نے نے نہیں دیکھا کہ اگر کسی سے بیہ سوائل کرد کہ تم نے صبح کا کھانا کھیا ہے تو وہ کے گا ہاں! کیا ہے یوں کمنا چاھیے کہ میں نے قلان سے سنا ہے کہ میں نے صبح کا کھانا کھایا ہے "کیا ہیہ بات زیادہ ورست ہے یا مہلی ؟

انام بالک براجی کا یک فرہب ہے اوہ اہام المدینہ تھے اوہ اپنے وقت کے تمام فقہا کے .

یہ معرف بن عبداللہ قرمتے ہیں کہ جی نے اہام بانک براجے کی صحبت جی سترہ سال گذارے تھے ،
میں نے بھی نہیں ویکی کہ آپ نے اپنی تماب "موط اہام مامک "کسی کے سے پڑھ کر سن کی ہو۔
اس بات سے انکار کرتے تھے کوئی کہنا کہ حدیث کی ساع کافی شیں جب تک کہ محدث کے منہ سے نہ صرف لکھا ہوا پڑھنا ساع میں شیس "آ۔ قرآن پاک کانی ہے تو حدیث بھی کافی ہے اقار

بذات خود حدیث ہے مگر قرآن پاک محلید کرام نے لکھ کر نہیں پڑھا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی زبان مبارک سے سل کیا تھا' لکھے ہوئے اوراق تو بعد میں سامنے آئے تھے۔

این المبارک عیبی ہے منقول ہے انہوں نے قربایا کہ این شرمہ نے ایک دن الم ابو حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کما کاش آپ این هبیره (گور نر کوف،) سے کوئی منصب قبول کر لیتے لور وہ باقول سے تم قید و بند سے نجات پالیتے۔ یہ مصائب ختم ہو جاتے 'کوڑے نہ کھتے اور وہ سری مرائیس نہ باقول سے تم قید و بند سے نجات پالی مسعود رضی اللہ تولیٰ عنہ کی بات نہیں سنی کہ وہ الفاظ الیے ہیں جن مرائیس نہ باتے۔ کیا تم سے اب موال کیا جاتے ہیں جن سے تم مصائب نل جاتے اور کوڑے دفع ہو جاتے ہیں' جب تم سے اب موال کیا جاتے تو اس پر بال کرود۔

ام شافعی رحمت الله علیہ فردتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رصنی اللہ تعالی عند سے سوال ہوا کہ ایک مخص روزہ کی حالت میں طلوع فجر تک کھا ، بیتا ، جدع کر ، رہے اور اسے کوئی سمجھ وار انسان کے کہ آدھی رات کو طلوع فجر ہو گئی ہے ، امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا خاموش تم بوی مقتل کے مالک ہو انگزی عقل کی سوچ سے بات نہ بنایا کو۔

حضرت اوم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عد فریا کرتے تھے کہ تمام لوگ آگر عبد (غلام) ہوئے تو یس تمام کے تمام کو آزاد کر رہا اور ان پر کوئی احسان ند بھا آیا۔ ایک اور مقام پر فریایا آگر تمام گھاس کھائے والے جانور میرے بہند میں ہوئے تو جی انہیں صدقہ کر دیتا' ایک اور جگہ فریایا کہ والوب کھائے والے والوب کے بیئے جمع نہ کرد اور دنیا کا مال و دولت معفوض لوگوں کے بیئے جمع نہ کرد کرد' یہاں دوست سے مراد اپنا فرید ہے مراد اپنا وردہ ہے میں نے آپ کی شان میں چند اشعار کے بیں۔ (ترجمہ)

الام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال بلاشبہ بے مثل ہوتے ہیں مگر اپنے حسن کی وجیہ

ہے مثل بن جلتے ہیں۔

- ٢- اتوال من آب فريد الرهر منه أور انعل من آب وحيد العصر تص
- ۳ تمام آئمہ نے اپنے قیاس کے قیدی آزاد کر دیئے مگر امام ابوطیف رضی اللہ تدائی عند کے سامنے وہ غلامول کی طرح نظر آتے ہیں۔
- " بال ابل ا انهول نے اپنے قیاس کو امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کے قیاس پر وْحال وو ان کی تھیجت اور علماء کے قلام ہیں۔
- ۵ آلد بند شروں کے عوم کو اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے لیئے کھوں دیا گیا تھا ہے۔ "فاتح المقال" ہیں' سپ نے علم کے دروارے کھول دیئے تھے۔
- و و و کو کے علوم کے شینے پست میں انہوں نے حضرت اہم ابوطنیقہ رضی اللہ انہائی عنہ اللہ علمی میاڑوں سے حصد لوا تھا۔
- 2 وہ اپنے فالوی کے اظہار کی وجہ ہے شیر فاب ہیں۔ آپ کے شائرہ شیر اور ود مرے آگہ آپ کے سامنے شیر کے چھوٹے جھوٹے بچے نظر آتے ہیں۔

#### يجيبوال باب



حفرت لهام ابوبوسف رحمته الله عليه فرماتے ہيں' ايک دن بم چند افراد حضرت امام ابو حنيفه رمنی اللہ تعالی عند کے گھر جمع ہوئے تھے۔ وہر زوروار ورش ہو رہی تھی ہم سارے آپ کے شاگرو عي تقصه أن من داؤد طالًى عافيت الاورى و قاسم بن معن المسعود و خفص بن غيث الجعفى و كيه عبن الجراح علك بن منول وفربن النويل ك عام قاتل وكرجي (رحمت الله عليهم )- حفرت الم مايج في ہم سب کو مخاطب کر کے قربایا تم سب میرے ول کا مرور ہو' آ تکھوں کی ٹھنڈک ہو' مزن و مذل کی جلاء ہوا میں نے تمہارے لیئے فقہ کی سواری تیاری کی اے سجیا اور اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں کڑا دی' ایک وقت سنے والا ہے کہ وقت کے بوے بوے اہل علم تمہارے فیصے سنا کیا کریں ہے' تمهدے سمنے غلام بن کر میں گے عم میں سے ہر ایک عمدہ قضاۃ کے لائل ہے۔ میرے لائل ش گردوں میں سے دس تو ایسے ہیں جو تامنی بنیں گے اور ملک کے قامنوں کے سروار ہوں گے۔ آج میں خمیس اللہ کے نام ہر چند سوال کرنا جاہتا ہوں اور اس کا وسیلہ تلاش کر کے حمیس چند مصيحتيس كنا جابتا مول الله تعالى نے آج حميس على جلالت سے توازا ہے۔ ياد ركھو منصب تفاہ ہر فائر ہو کر اینے آپ کو ظرانی کے تصور کی ذات سے بھالا مرف لوگوں کے مسائل عل کرنا۔ ان كا حكمران نه بنتا أكر حميس قامني ينا ويا جائے تو لوگول كو انصاف ميا كرنا۔ أكر حالات ميس كوكي خرالی محسوس کرو تو فورا منصب قضاہ سے علیحدہ ہو جاتا کور شخواہ لور دولت کی لالج میں اس منصب ے چٹے نمیں رہا۔ ہل ! اگر طاہر و باطن ایک ہور تو پھر قضاۃ کے منصب پر تائم رہ کر اللہ کی مخلوق کی لداد کرنگ ایسے ہوگ جو تمام مور دنیا سے علیحدہ ہو کر محض اللہ کے رف کے لیئے عمدہ فضاۃ تبول كرتے بيل ان ير سخواہ طال ہے۔ لوگول سے سامنے يردے نه نگا وينا۔ ان كے ليئے اپني عدالتوں كے

وروازے کھنے رکھنا پانچ وقت کی تماز جامع معجد میں حاضر ہو کر لوا کرنا لور تماز کے بعد اعلان کرنا کہ جے انصاف کی ضرورت ہو اس کے لیئے عدالت کے وروازے کھلے ہیں۔ عشاء کی تماز کے بعد تین بار اعدان کرنا۔ آگر بھالا ہو جاؤ اور عدالت میں نہ جاسکو تو اشنے ونوں کی تنخواہ نہ لینا۔

ید رکھو انساف نہ کرتے والے قاضی کی المت باطل ہوتی ہے۔ لیے قامنی کا فیصد ہمی درست نہیں ہے۔ آگر کوئی گناہ یا جرم کرے تو قامنی کا قرض ہے کہ اس کو روکے یا سزا دے۔ حسن بن بیکل الرغینائی نے آپ کی و میں لکھ کر ابنا آیک نوٹ لکھا ہے کہ آگر المم (ضیف) الله تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی ایسا گناہ کر آ ہے جس پر سزا مازم آتی ہو اس پر حد لگائی جائے کوئی ماکم ظام کرے یا رعایا کے کسی فرد سے زیادتی کرے تو قامنی کا فرض ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ



( یوسف بن خالد ستی رحمت الله علیہ نے حطرت سیدنا اللم اعظم ابوطنیف رضی الله تعالی عند کا ایک وصیت نامه ترتیب ویا تھا جو برصغیریاک و ہندیں اردد ترجمہ کے ساتھ کی بار طبع ہو چکا ہے ، جم قار کین سے معذرت کے ساتھ اسے شرک کتاب نیس کر دہے۔)

نوح بن ابراہیم نے فرملیا کہ میں نے لہام ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند سے چند احادیث کے معالی پو چھے ہیں ' آپ ان کی تغییر و تشریح بیان فرہ تے۔ بعض مقدات پر ایسے دین نکات آتے اور ان سے جو فقہی مسائل آتے آپ ان پر بھی تفصیل سے دوشنی ڈالتے۔ میں نے قضاہ و دکام کے متعلق سوالت کیئے تو آپ نے فرملیا نوح کی تم قضاہ کے منصب کا دروازہ کھکھٹاتا چہتے ہو۔ میں " مرد سینچا اور تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ فرانت عہامیہ کی طرف سے جھے قاضی بنا دیا گیا۔ ان دنول ابھی الم ابوضیقہ رضی اللہ تعالی عند زندہ تھے میں نے آپ کو خط لکھا کہ جھے مجبورا قاضی کا منصب تبول

كرنا پڑا ہے على آپ سے معذرت چاہتا ہوں "ب اس منصب سے كبيدہ ف طربوا كرتے تھے محرين نے مجبورا اس عمدے کو قبول کیا ہے۔

حضرت امام مطنی نے میرے قط کا جواب براہ راست توند ویا میرے ایک دوست کو خط لکھ کہ جھے نوح کا خط بھی لما اور اس کے عمدہ قضاۃ پر تقرر کا پیغام بھی لما' وہ ایک بہت برے عظیم امتحان میں تھش گئے ہیں۔ اس کام میں تو برے برے اکابر عمدہ برآں شیں ہو سکے۔ مجھے یوں محسوس ہو ، ہے کہ نوح کو باندھ کر دریا میں چھینک وہا گیا ہے۔ اللہ تونالی اے اس مصبت سے نجات وے۔ بی اس کے سینے وعد مانگ رہا ہول کہ وہ تقویٰ کا وائن تھامے رکھے کیونکہ ان تمام امور کا وارد مدار تقوی پر ہے اور قیامت کے دن مرف تقوی سے بی نجلت ہوگ۔ اس سے تمام معائب دور رہے ہیں اور تمام امور اس سے خاتمہ ولخيرر مينج ہیں۔

قضاۃ کے مختلف امور کا ادراک ناممکن ہے اسے مرف وہ فقید اور علماء مرانجام دے سکتے ہیں جہنیں احادیث پر بوری بوری نظر ہو۔ مسائل کے مطابق حقائق جانتے ہوں اصول علم کو کتاب و سنت کی روشن میں حاصل کرتے ہوں۔ اقوال صحابہ ذہن نشین ہوں۔ پھر بصیرت علمی ہے ان کے نفاذ اور اطلاق میں مهارت رکھتے ہوں۔ جب کوئی انیا مسئلہ سامنے آئے کہ اس کا حل عام حالات میں مشکل ہو تو کتاب و سنت و افعال سٹار صحابہ و اقوال صحابہ پھر اجماع کتاب و سنت اجماع محابہ سے ہات بن جائے تو بمتر درنہ ان کی روشنی میں قریب تر رہ کر فیصلہ کرتے ہوں ۔ ان اصووں پر شواہد قائم كر كے فيصله كرنے كى ملاحبت مو مكريد اصول وي موں جو قرآن و سنت يا اقوال و آثار محابه ے متعلق کیتے ہیں۔ اس کاوش کے باوجود افل بصیرت اور افی معرفت سے مشورہ کر بینا مردری ہے ا كوكله "راسحون في العلم " ع مثوره لينا ارباب يعيرت كاوطيره رباع- مالا يمرك له ك اندهرے مقالت سے گزرنے کے لیئے الی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔

## قاضی کے لیئے فیصلہ کرنے کا طریقہ

فقہ میں یہ اصور مقرر کیا گیا ہے کہ جب آپ کے ملمنے دوتوں فراق (مدعی اور ماعلید) آجائيں تو كزور اور طاقتور على اور اونى دونوں كو ايك جيبي جله دى جائے گى انسي مخاطب كرنے يا انہیں بات کرنے کا ایک بھیما موقعہ دیا جائے ان سے کوئی الی بات نہیں کرنا چاھیے جس سے طاقتور امیر آدی کی حوصلہ افزائی ہو' غریب اور کزور کی طل شکنی ہو' جب دونوں عدالت بیں موجود ہوں تو انہیں علیم علیم و نہیں جگہ دی جائے' ان کی بات سنتے دفت نمایت نری افقیار کی جائی چاہئے' ان کی بات سنتے دفت نمایت نری افقیار کی جائی چاہئے' ان انہیں بلاخوف و خطرانی بات کرنے کا موقعہ دیا جاتا چاھیئے' وہ اپنی بات کو آرام سے کمس کرلیں۔ اگر درمیان بی کوئی بات دریافت کرنا ضروری ہو یہ اس کی دضاحت مطوب ہو تو نمایت نری سے دونوں ورمیان بیل کوئی بات دریافت کرنا ضروری ہو یہ اس کی دضاحت مطوب ہو تو نمایت نری سے دونوں اپنی کو کیسل موقعہ دیں' اگر ان بیل سے کوئی اپنی نفیلت یا حیثیت کا رعب ذائے تو اسے دونوں اپنی جسے اور اسے سمجھا دیں کہ عدالت بین کر چھیں تو فیملہ کرتے دفت کس صمادات اور یکا تی سے بند کی جائے گی۔ جب دونوں اپنی مصادات بین کر چھیں تو فیملہ کرتے دفت کس حم کا فضب خصہ یا گری کا اظہار نہیں ہونا چاھیئے' فیملہ کرتے دفت قاضی کو بھوک کی دجہ سے نکابت نہیں ہونی چاہیے' نہ بی اسے زیادہ کھی نے کا جو جہ جہ وہ چاھیئے' اسے دیادہ کی دوجہ سے نکابت نہیں ہونی چاہیے' نہ بی اسے زیادہ کھیے کے ساتھ فیملہ کرتے دفت قاضی کو بھوک کی دجہ سے نکابت نہیں ہونی چاہیے' نہ بی اسے زیادہ کھی نے اور اسے سے دیادہ کی دوجہ سے نکابت نہیں ہونی چاہیے' نہ بی اسے زیادہ کھیے' نہ بی اسے زیادہ کھیے' نہ بی اسے دیادہ کی دوجہ ہونا چاھیے' اسے داخوں کی دوجہ سے نگابی فیملہ کرنا چاہیے۔

اگر کوئی ایسا مقدمہ سامنے آسے جس میں قاضی کے رشتہ دار بھی شریک ہوں تو اس مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت عجبت سے کام ضیں لیما چاھیے بلکہ کئی کی بار سوچنا چاھیے ' فریقین کو موقعہ دیں کہ وہ عدائتی فیصلہ سے پہلے اگر بہن میں صلح کر سکتے ہوں تو کر ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر انسیں آریخیں بھی وہا پڑیں تو کوئی حریز است کا فیصلہ آتا چاھیے ' کوئی ایسا فیصلہ نہ وہ جائے جب حک وونوں طرف سے بیانات گواہ یہ وستاویزات کو سسنے نہ لیا جائے۔ کس گواہ کو سنتے نہ لیا جائے۔ کس گواہ کو سامنے نہ کیا جائے جس سے ایک فریق کی جائے۔ کس گواہ کو سنتے نہ کی جائے جس سے ایک فریق کی حوصلہ افزائی فور ووسرے کی تازیل کا پہلو لگا ہو۔ ایپ رشتہ واروں کے محاملات میں زیادہ محاکظ ہونا چوھیئے۔ فریقین میں سے کس کی وعوت قبول نہیں کرنی چاھیئے۔ اس سے ووسلہ افزائی ہوتی ہو۔ چوھیئے۔ اس سے ووسلہ افزائی ہوتی ہو۔ موقعہ ملک ہے۔ عدالت میں کوئی ایس بات نہ چھڑیں جس سے آیک فریق کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ ایشد کی رض اور تقویٰ کو سامنے رکھ جاتا چاھیے کور اس سے عی مدد ہ تھی چاھیے۔ اس می سرمتی ہے اور اللہ کی رضا ور تقویٰ کو سامنے رکھ جاتا چاھیے کور اس سے عی مدد ہ تھی چاھیے۔ اس می سرمتی ہے اور اللہ کی رضا ور تقویٰ کو سامنے رکھ جاتا چاھیے کور اس سے عی مدد ہ تھی چاھیے۔ اس می سرمتی ہے اور اللہ کی رضا ور تقویٰ کو سامنے رکھ جاتا چاھیے کور اس سے عی مدد ہ تھی چاھیے۔ اس می سرمتی ہے اور اللہ کی رضا ور تقویٰ کو سامنے رکھ جاتا چاھیے کور اس سے عی مدد ہ تھی چاھیے۔ اس میں سرمتی ہے اور اللہ کی رہت برسی ہے۔

### الم نوح بن الي مريم

ہم سابقہ صفحات پر عدالتی فیصلوں کے سلسلہ بیں انام توح بن دین مریم کا ذکر کر سے ہیں

لمام توح بن الى مريم رحمته الله عليه الله "مو" كه الم تقد آب جار امور بل بدر ما بريقه اور المام توح بن الى مريم رحمته الله على "مو" كه المامة " أما القيمة " مفاذى كى معرفت اور تحقيق - على القرآن والدوب و النو - ان اموركى مهارت كابيه مقيجه تماكه بهت سه الل علم جعد كه دان آب كى ان مجانس مين حاضر بوت الور علم و فضل سه ابنا ابنا حصد ليت-

حضرت نوح رحمتہ اللہ علیہ کا عقب " الجامع " اس لینے بڑا تھا کہ آپ مجالس کے جامع سے ہے۔ مجالس الار ' اقاویل العلویٹ ( لمام البوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیقات کی دوشنی بیل) مجلس اسنو اور مجالس الار کی وجہ ہے آپ اپنے وقت کے آئمہ کبار میں شار ہوتے ہے۔ مشرقی ایشیاء کے وسیع عددتہ میں آپ کی وجہ ہے فقہ حنی کی اشاعت ، مدنج ہوئی تھی۔ وہ جالت القدر عالم دین تھے۔ آپ ہے شعبہ اور ابن صریح نے دوایت کی ہے۔ اس جائت اور بزرگ کے باوجود آپ بھی آپ بھی اور ابن مریح نے دوایت کی ہے۔ اس جائت اور بزرگ کے باوجود آپ بھی اور ابن میں تحقیقات کو مشعل راہ بناتے تھے اور ابن سے بہت کی دوایت کو مشعل راہ بناتے تھے اور ابن سے بہت کی دوایت کو مشعل راہ بناتے تھے اور ابن سے بہت کی دوایت کو مشعل راہ بناتے تھے اور ابن سے بہت کی دوایت کو مشعل راہ بناتے کے اور تین دن تک میں دوایات کو آگے بیان کیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو عبداللہ ابن المبارک رحمتہ اللہ علیہ جسے مظلم الشان محدث تعزیت کے لیئے بہنچے۔ دور دراز سنر کر کے ان کے گھر گئے اور تین دن تک تعزیت کی مجانس میں شرکت کرتے رہے۔

قبہ بن سعد رجمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ جھے اہام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فربیا کہ راست چلتے چیتے کوئی مسئلہ نہ ہو چھا کرد اور نہ ہی ہیں وقت مسئلہ ہو چھا کہ وجب ہیں جبس ہیں وہ سرے افراد ہے مصروف گفتگو ہوا کروں۔ پھر ایسے موقعہ پر مسئلہ نہ ہوچھو جب ہیں جنے کے لیئے کھڑا ہوں۔ آپ فروٹ ہیں آپ کی فدمت میں حاضر ہوا' آپ کی کام کے بیئے گھرے نکلے ہی جھے ہو لیا۔ راست میں آپ سے ایک مسئلہ پر گفتگو شروع کر دی۔ میرے پاس نوٹ بک تھی آپ کے بیٹھے چھے ہو لیا۔ راست میں آپ سے ایک مسئلہ پر گفتگو شروع کر دی۔ میرے پاس نوٹ بک تھی میں آپ کی بلت من کر اس میں نوٹ کر آ جا آ۔ میں وو سرے وان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ آپ آپ کی بلت من کر اس میں نوٹ کر آ جا آ۔ میں وو سرے وان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ آپ آپ تھی جوایات کے ایک حلقہ میں بیٹھے سبتی پڑھا رہا تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ دی سوالات وضاحت سے بیان فرما رہے تھے جنہیں میں نے آیک دان پہلے دریافت کیا قدر میں یہ دیکھ کر جران رہ گیا کہ آپ کل کے جوابات کے بر بھی بیان فرما رہے تھے۔ میں نے قدر میں ان فرما رہے تھے۔ میں نے فرم کی کی تو آپ نے جھے ان سوالات نے بور جوابات کے بر بھی بیان فرما رہے تھے۔ میں نے ایک دان پہلے دریافت کیا عرض کی کل تو آپ نے جھے ان سوالات نے بور جوابات کے بر بھی بیان فرما رہے تھے۔ میں نے آپ ان کے حرض کی کل تو آپ نے جھے ان سوالات نے بور جوابات کے بر بھی بیان فرما رہے تھے۔ میں نے آپ ان کے موابات کے بر کھی بیان فرما رہے تھے۔ میں ان کے ایک کی بیات ہے آپ ان کے بوران کی کی تو آپ نے آپ کی بیات ہے آپ ان کے بوران کی کی تو آپ نے آپ کی بیات ہو گیا بیات ہے آپ ان کے بوران کی کی بیات ہو آپ کی بیات ہو آپ کی بیات ہو گیا بیات ہے آپ ان کی بیات کی بیات ہو آپ کیا ہو گیا ہو

الکل بر محس جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں نے تجھے رو کا تھ کہ راستہ چلتے ہوئے نہ سوال کیا کرو نہ جواب اس وقت سوال کیا کرو نہ جواب آئسا کرو۔ آپ نے یہ جمی فرمایا جب میں تکیہ لگائے آرام کر رہا ہوں اس وقت مجمی سوالات نہ کیا کرو۔ ایسے مواقع ہر صحح جوابات نہیں ہوتے کیونکہ اٹسان ست اور آرام کی صالت

من جو آ ہے اور واغ کی توانائیل کرور ہڑ جاتی ہیں۔ سندہ کے لیئے احتیاط سے سوالات کریں اور

نمایت محنت ہے جوابات سرد قلم کیا کریں۔

( نوٹ ) کاب کے اس مقام پر ایام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ کا ایک وصیت نامہ لکھا ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ کی وقعہ چھپ چکا ہے ، ہم قار کین سے معذرت کے ساتھ اسے نظرانداز کر رہے ہیں۔ (اصل کیاب کا صفحہ سے دیکھیں)



حفرت الم ابولوسف رحمت الله عليه كالمعمول تفاكه جب كوكى فخص آب سے كوكى مسئله وريافت كر آ او آپ فرات كه الم ابوضيغه رضى الله تعالى عنه اس كا يول جواب ديا كريمة تھے۔ جس في الم ابوضيفه رضى الله تعالى عنه كو وسيله بنايا وہ دين اسلام عن كامياب بوگا۔

حضرت المام ابو بكر هنیق بن واؤد الیمانی قربایه كرتے تھے كه اگر كوئی مخص بوجھے كه تم حضرت الم ابوصنیفہ رمنی اللہ تعالی منہ کے زمب کو دوسرے ندامب بر کیوں فوتیت دیے ہو تو آپ فرماتے میں تو امام مالیجہ کے بی نرمیب کو فوتیت وول کا کیونک وہ اقدم اور اقوم ہے ' وہ سبق' روآن ' احصر' اجمع' اسل' المسع افرض المحض احصب اعرب اور اوضح ہے۔ وہ كتاب الله كو الى بنياد بنا " ہے وہ سنت رسول منتظام کو اپنا راہن بنا آ ہے وہ محلبہ کرام کی اتباع کر آ ہے وہ سلف صالحین کے نظریہ کو قائم ر کھتا ہے او اسلاف کے اتوال کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ اخلاف کی طرف رجوع کرتا ہے او اسحاب علم کے لیئے اعم ہے اور مسائل کے لیئے اتویٰ ہے۔ اس پر جو موگ عمل کرتے ہیں وہ اجھے نتائج پر منتیجے ہیں اور بلندی افکار کے مالک بنتے ہیں اور اوق اور مشکل معاملات کو حل کرتے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ قیاس میں مضبوط اور مسائل کے اثبت میں منتھ ہے۔ جو لوگ آپ کے فتش قدم پر چلیں ے وہ معالمات دیسید میں کے اور اعلیٰ وائ الی الخیر ابت ہوں گے۔ وہ کھانے پینے میں اطبب اور پاکیزہ چیزوں کا استعال کریں گے۔ خرید و فروخت میں عامل اور امین ہوں مے۔ وہ لوگوں کے اموال کو یاطل طریقے ہے حاصل کرنے کا تصور تک مجی نہیں کریں گے۔ محیتی باڑی کے معاملات میں احکام شریعت کو سامنے رکھیں سے اور ادائیگی صلوٰۃ میں سرمرم عمل ہول سے اس میں مستی یا کو آہی ضیں كريس معي وه صله رحى مين ائي مثل آب بول محد احكام شريعت كے اجراء مين مثال اور عادل ہوں گے وہ اننی زبان کو فضولیات سے محفوظ رکھیں گے۔ اقتداء کرتے وقت بھترین مقتدی مول مے

شاهب تمام اعظم ۸۳ مکتبه بیویه چ

اور الامت کے وقت بھترین الم ہول گے۔ ان کے وستر فوان مساکین کے لیئے کہلے ہول گے ان کے ان کے ان کے ان کے حوال یا مولٹی کو بھی افت میں پنچ گی۔ وہ بے شوہر مستورات کو نکاح کرنے کی ترفیب دیں گے اور فیمیوں کے احوال کی گرائی اور انصاف کریں گے۔ وہ قرآن پاک کی قرات نمایت ماف اور خوش الحائی ہے کریں گے اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے گا تو وہ نمایت اوب اور خاموثی ہے سنیں گے۔ وہ اپنے امام ہے بہت کم سوال کریں گے۔ تضمین بی احسن اور تدوین طی مستعد ہوں گے۔ نماز کے بعد وعاؤل میں افضل ہوں گے۔

حضرت المام الموصنيف رصنی الله تعانی عند کے دین پر چانے دائے اپنے دعدے پر کیے ہوں گے۔ طداق کے اور ميمين جي اوئي (وفاکرنے والے) ہوں گے۔ وہ اپنے ايمان پر بيتين سے قائم ہوں گے۔ طداق کے معاملات جي فقد کی بار کيوں کو نگاہ جي رکھيں گے۔ قيديوں پر تخی شيس کريں گے۔ وہ دشمن کو تقل کرنے کی بجائے قيد کرنے کو ترجيح دیں گے۔ وہ عوام پر افراجات کرنے جي اوارت کريں گے۔ شدى بياہ اور وليمه کی تقريبات جي اسلام کے ادکام کو سامنے رکھيں گے۔ اس جي ہوشيد بھی ہوں گے اور فراج ولي گر اسراف اور بيجا رسوم ہے اجتماب کريں گے۔ وہ آکٹر ايسے کام کريں گے جو مساكين کی فلاح اور مبدد پر مشمل ہوں۔ وہ فرج کرنے جی بوں گے اور مخاہ بھی ہوں گے اوائیل ج جی مستحد رہیں گے سفر ج کو خوشی خوشی طے کریں گے۔ وہ عباوت کے او قات کو خاش رکھیں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ وہ عباوت کے او قات کی ساف اف اس فيلے کریں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ مال من ملات جي انساف سے احسن فيلے کریں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ مال من ملات جي انساف سے احسن فيلے کریں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ مال من ملات جي انساف سے احسن فيلے کریں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ مال من ملات جي انساف سے احسن فيلے کریں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ مال من ملات جي انساف سے احسن فيلے کریں گے۔ وہ شميد في القال پر جرح کا خوب خوب جواب دیں گے۔ مال من ملات جي انساف

حضرت المام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاب خود عقال کو عقلی منظر کرے مطمئن کرتے ہیں اور عوروں کو مردلانے کے فیصلوں میں آخیرے کام نمیں لیتے۔ وہ رات کو وہ ادا کرنے میں سنت نبوی کو سلمنے رکھتے ہیں اور عیرالفٹیٰ کے داجیات کو ادا کرنے میں قرمت اور میں اقدام کرتے ہیں' اپنے وعدوں کو پورا کرنا' انہیں دفت پر ایفا کرنا' آپ کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ حدود کو نافذ کرنے میں بڑی احتیاف سے فیصلہ کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کو نمایت نفیس طریقے ہے اوا فرماتے سے۔ وہ سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہوتے اور سب سے آخر میں فارغ ہوتے تھے۔ وہ وگوں پر حسن ظن رکھتے سے اور حقائد لود باتیز احباب کے ایمانی قوق کو اجاکر کرتے ہے۔ ادائیگی زاؤہ میں حسن ظن رکھتے سے اور حقائد لود باتیز احباب کے ایمانی قوق کو اجاکر کرتے ہے۔ ادائیگی زاؤہ میں حسن ظن رکھتے سے اور حقائد لود باتیز احباب کے ایمانی قوق کو اجاکر کرتے ہے۔ ادائیگی زاؤہ میں

اولین فرصت میں اوا کرتے ، جانور کو ذرئ کرنے میں نمایت احتیاط فرائے تھے اور مستقبل چز ہے کراہت کرتے ہیں۔ نماز کو استفال چز ہے دو اللہ کو دیکھ کر عباوت کر دہم ہوں۔ اگر کسی واقف خاندان سے مرد غائب ہو جائے یا لاہد ہو جائے تو اس خاندان کا خیال رکھتے گراس کے گر رنہ جاتے ہے۔ لوگوں کے عبوب کو بیان کرنے کی بجائے اس پر بردہ والے اور دکھ درد میں شریک ہوت ویک وست اور مغلوب کا عذر قبول کرنے میں دیر نہ کرتے ہے۔ اولاد کو انعام و آکرام دینے میں دیر نہ کرتے ہے۔ اولاد کو انعام و آکرام دینے میں بڑے کشادہ دست تھے۔ وہ نمازوں کو فوت ہونے یا قضا ہونے سے پہلے لوا کرتے۔

وہ اوائیگی ج بی اکم ' قربانی دیے میں اول ' لبیک پکارنے میں بلند آواز ' قربانی کے ہدی میں کثرت اور عمر کی کا خیال رکھتے تھے۔ طواف کعبہ اور سعی میں بری تیزی فرماتے تھے ' اگر کوئی معامد سخت یا ناقائل حل سے تو قرمہ اندازی میں آخر ند کرتے۔ علم ارحام میں اللہ تعالی کے قوانین کی روشن میں نفتگو فرمتے تھے۔ وہ اپنے وقت کے باتو تیرام تھے۔

وہ وارالحرب اور وارالسوام کی صدی متعین کرنے میں نمایت ویانت سے کام لیتے۔ ماہ صیام میں زوال عذر میں بوے مخالہ تھے۔ عورتوں کے قبل کرنے حتی کہ ان پر صدود نافذ کرنے میں بوا آبال فرہتے تھے۔ تاباغ بچی کو نماز کی افتداء میں رکھتے تھے۔ قربانی کے جانوروں کو زیادہ سے ذورہ قربان کرتے تھے۔ ویان کر مدشنی میں حمل فرماتے۔ جادد کرول اور کابنوں کو سزا دینے میں آخیر نہ کرتے۔ صوفی کے خام سے دور رہے۔ مجز و نیاز کرنے واسلے الل اور کابنوں کو سزا دینے میں آخیر نہ کرتے۔ صوفی کے خام سے دور رہے تھے۔ عبادت گذار اور متقی لوگوں علم کی قربت صاصل کرتے تھے۔ غنا و سلع کی محافل سے دور رہے تھے۔ عبادت گذار اور متقی لوگوں سے دوئی رکھتے تھے۔ لوو الحب کی می فل سے دور رہے۔ شفرنج اور دو سری مجلسی کھیوں کے عموی سے عموی کی شاوت قبول نہ کرتے تھے۔ بلاعذر روزہ نہ رکھنے وانوں کو سزا دیواتے۔ اعتقادی مصافات میں موگوں کی شاوت قبول نہ کرتے تھے۔ بلاعذر روزہ نہ رکھنے وانوں کو سزا دیواتے۔ اعتقادی مصافات میں شکے و شیہ سے بالاثر رہ جے تھے۔

وشمن کے لیے شدت اور سخی کرتے بری تدیر کرنے والوں سے نمایت سخی ہے بہت ا بافی لوگوں سے قبل و جدال میں دیر نہ کرتے تھے۔ زمین میں فسو کرنے والوں کا کوئی لحاظ نہ کرتے تھے۔ صدقات کی اوائیگی میں پہل کرتے۔ فقرا اور مماکین کو سب سے پہلے صدقہ دیتے تھے۔ سنر کے فاصلوں کو مے کرنے میں جدی کرتے۔ عورتوں کی عدت کے معالمہ میں نمایت احتیاط فرماتے۔ م مثاقب لمام اعظم \_\_\_\_\_\_ ۸۲

فقیر اور فن کے درمیان فرق رکھنے تھے۔ صغیرہ و کیرہ گناہ بی فرق فرائے۔ بینا اور تابینا کے مالت و سلطے رکھ کر قیط کرتے۔ مسلمانوں کو بیت المال بیں سلطے رکھ کر قیطے کرتے۔ مسلمانوں کو بیت المال بیں مال جمع کرنے کی ترفیب دیتے۔ معذور اور شروست کے فرق کو سلطے رکھتے۔ ولدائے ا

مكتبه تبويه

من من من من مريب وي معدور مور مورمت عمر من و ملك رف و ملك رف و المراء الماء والدائم والمدائم والمراء من المراء والدائم والمراء من المراء والمراء والمراء والمراء من المراء والمراء وا

اجازت نہ ویتے۔ آپ فاندانوں کی عظمت برقرار رکھنے کے سینے ہائی اور ابو مطلبی کے خاندانوں کے درمیان فرق رکھتے تھے۔ وقد اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بری احتیاط سے سرانجام دیتے تھے۔ وقدہ اور مردہ میں فرق رکھتے۔

زلوئ کو سختی ہے اوا کرتے اور کراتے۔ پیدا شدہ نیچ اور حسین کے مسائل کو ندیت احتیاط سے حل فرماتے تھے۔ طائق بدعۃ اور طلاق سٹیہ کے دوران عورتوں کو نفقہ ولانے میں زور

دیت - دولت مندول کو صدقد ند دینے پر بدایت فرات - زندیتوں و سزا دیانے بی کو آئی نہ کرتے منظم است مندول کے حقوق کا خیال رکھت کنیوں منظم است کے اعتمان کے حقوق کا خیال رکھتے کنیوں

اور غلاموں کے حقوق کو تختی سے نافذ فراتے۔ وصیت میں عجیب تر اقوال پر عمل فراتے۔ مسلد عرب میں احسن تاویل پر عمل کرتے۔ وجے و شرا میں جمال سود کا اختال ہو آ اس سے دور رہے۔ ضعیفوں پر میں احسن تاویل پر عمل کرتے۔ وجے و شرا میں جمال سود کا اختال ہو آ اس سے دور رہے۔ ضعیفوں پر رحم کرتے اور مساکین پر للف کرم فراتے تھے۔ اقارب کی ورائٹ میں بری سجود داری سے انسانے

-221

ہم نے معزت لام ابوطنیقہ رمنی اللہ تعالی عدے معمولات اور اوصاف بین کرنے ہیں کسی تئم کا مبلقہ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں دو سرے اثر کرام سے برتری کا اظہار مقصود ہے۔ تمام آئمہ اسلام اپنے اپنے دائرہ افقیار ہیں نمایت ہی برگزیدہ تنے اور شریعت کے احکام کے نفاذ ہیں درست نیسلے کیا کرتے تنے 'گرہم لام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عدہ کی ترجیعت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر علم کو ایک مختصیت میں مرکوز کر لیا جائے تو ہم لام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عدہ کو ایک مثال محتصیت قرار دیں گے اور ہم واضح کریں گے کہ لام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عدہ کا ندہب تمام ائمہ

گرام سے فعنیات رکھتا ہے۔ وہ ایک روشنی کا جنار ہے وہ ہر آگھ کو نظر آنے والا ہے جس طرح الگیوں میں اگو تھا تمایاں ہے۔ وہ زبان کو الگیوں میں اگو تھا تمایاں ہے۔ اس طرح آپ کا قد ب تمام ائمہ کے قداب میں تمایاں ہے۔ وہ زبان کو نوک کی طرح اور دل کو گراہیوں کی طرح نمایاں ہے۔ جس طرح دائمیں ہاتھ کو بائمیں پر فوقیت ہے اس طرح ام ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عند کے قد ب کو وہ سرے قداب پر فوقیت ہے۔ وہ الفاظ میں سخانی بیان کرتے جاتے جی اور ان میں کوئی ابهام نہیں رہتا ہم تمام وہ سرے قداب اور الل علم کو آپ کے قدیب کا طفیلی تصور کرتے ہیں۔

ی علی مدنی کو نمایت عمری سے لوگوں کی راہم انی کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ہم نے جس انداز سے حفرت رم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات کو بیان کیا ہے ہر صاحب علم و درع کے لیئے رزم ہے کہ ان پر غور کرے اور تسلیم کرے۔ جس نے جو پکھ بیان کیا وہ سچائی اور حقیقت پر جن ہے۔ اس جس ہے ہو غور یا بلاوجہ تحریف نہیں بلکہ حقائق کا مرقع ہے۔ ہر صاحب علم پر دو سرا صاحب علم موجود ہو آ ہے گر افصاف کے نقاضے پورے کرنے والوں کو چاھیے کہ نمایت قور پر دو سرا صاحب علم موجود ہو آ ہے گر افصاف کے نقاضے پورے کرنے والوں کو چاھیے کہ نمایت قور ہے فیصل کے نقاضے کو مسلم کے دو اور جو ہو گئے ہو اور جو کہ بیان کی ہے وہ انام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم پر دوشنی ڈائی ہے اور جو کہ بیان کی ہے وہ انام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلمنے رکھ کرکیا ہے۔ اب اہل علم و بھیرت کا کام ہے کہ اس معیار کو مدامنے رکھیں۔

اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی اتمہ اسلام آئے گرہم امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ منہ کی ذات کو " مقدام الائمہ " قرار دیتے ہیں۔ وہ جبر ہیں اوہ معم ہیں اوہ عظیم الثان ہیں اوہ رہائی اسلم ہیں اوہ فقہ کا اصل اور خاصہ ہیں اوہ امام الائمہ ہیں اوہ معدان الفہم ہیں اوہ وہ دنہ العلم ہیں اوہ فقہ کا اصل اور خاصہ ہیں اوہ امام الائمہ ہیں اوہ مراج الامت ہیں علم دین کی تدوین و تشریح میں صف اول ہیں کھڑے ہیں۔ آپ نے علم شریعت کو سب سے زیادہ پھیلیں کے محفوظ و مضوط کیا۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو اپنی آئید و توثیق سے نوازا اس کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی راہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایس جامع کمالات بنایا کہ آپ کے بعد آپ کا ہم پلیہ کوئی پیدا شیں ہوئے آپ کے محاصرین میں بھی کوئی وہ سرا آپ کا ہم پلیہ نہیں تھا اگرچہ سے لوگ علم و فضل ہیں کیکائے روزگار شے اور بے میں بھی کوئی وہ سرا آپ کا ہم پلیہ نہیں تھا اگرچہ سے لوگ علم و فضل ہیں کیکائے روزگار شے اور بے مثل ہے گر حضرت لام ابوخنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیت علم و فضل ہیں کیکائے موزگار شے اور بے مثل ہے گر حضرت لام ابوخنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیت علم و فضل ہیں کیکائے موزگار ہے اور سے مثل ہے گر حضرت لام ابوخنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیت علم و فضل ہیں کیکائے مائے وہ ستارے

مذاقباهام اعظم ۸۸۰ مکتبه سویه

الم ابوصیف نصیلی کے تلاقہ یر ایک نظر

حصرت لام ابوصیف رضی اللہ تعالی عند کے شاروں کی تعداد ہزاروں سے جاوز کرتی ب

مريم يمل چند مرير آورده روزگار تلفه كا ذكر كرت بي-

- (١) الم ابويوسف يعقوب بن ابراجيم الانصاري رحمته الله عليه
- (٢) حضرت لهم محمد بن الحن الشياني يين ( دوالفهم والبين عابر القد وعلم اللهان)
  - (m) المام زفر بن الهذيل حمي يايي (عالم البهروانعلم الزاهر فقيه الدهر)
  - (٣) المام حسن بن زياد اللولوكي عافي (بيدار معز " نتيم و نقيه " صاحب ورع و تقوي)
  - (٥) المام وكيع بن الجراح من (فقيه عمير صاحب علم التصيير مخرفي الدير)
- (١) حيدالله بن المبارك المروزئ على (آپ زابد ابن زلبه و قاورالكام و نقيد دواسان قائم على البسني النبويه)
  - (٤) بشربن غيات المركى ماتير ( نقيد اعظم ' ، برعم الكام )\_
    - ( A ) عايث بن يزير الاودي رحمته الله عليه
      - (٩) حضرت وأود طائي رحمته الله عليه

ہم نے ان چند جلیل العلم و القدر شاگردوں کا ذکر کیا ہے یہ اپنے زمانے میں شریعت کے جسم کی آگھ تھے اور وزیائے اسلام میں نمایت ارضع اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ ذو نعم و بصیرت اور ارباب نقد و علم الکلام تھے۔ وہ علوم حدیث اور سیرت میں کمل رکھتے تھے۔ وہ قرآن کی تفییر کو نمایت قابلیت سے بیان قرمایا کرتے تھے۔ وہ علوم نحو و لغت میں باہر تھے۔ وہ معدن الفقہ واعلم تھے۔ وہ قادر الکلام تھے اور علوم شریعت کے باکمل ائمہ تھے۔

#### أيك اعلان

آج ونیائے علم و فعنل میں کوئی ایسا الم میں رہ جس کے شاکرووں میں ایسے لوگ لمے

ہوں جس طرح امام ابو صنیفہ مایلجہ کے شاگر و نتھے ہم وعویٰ کرتے ہیں کہ ان ائمہ کے مقابلہ میں سمی غیاب میں ایک بنند پایہ مخصیتیں نہیں ملتیں۔ ہم بمل مشہور شاعر فردق کا ایک شعر نقل کرتے ہیں جو اس نے جرم کے متعلق کما تھا۔

> اولئيكاصحابي فجئي ممثلهم انا جمعتنا ياجرير المجامع

(ترجمہ) سے ہمارے اصحاب ہیں ان کی مثل کوئی دد سرا لاؤ اے جرمے! جب وہ مجمع ہو ، ہے تو ان کے مثال دد سرا شیں ملک)۔

# امام ابو حنیف الفتحالیاتیة کی مجلس شوری

حضرت امام ابوضیفہ رمنی افلہ تعانی عند نے جب اپنی فرمب کی بنیاد رکھی تو آپ کے بیہ جیل القدر سرتھی آپ کی مجس شوری کے اراکین تھے۔ آپ ان کے مشورے سے مسئلہ کو منے فرماتے تھے۔ ان سے مشورہ لیت ان کی آئید حاصل کرتے تھے۔ بیہ تمام حضرات ادکام شریعت کی اشاعت میں اجتماد کرتے اور امام ابو حقیفہ رمنی اللہ تعانی عند کی آئید کرتے تھے۔ بیہ ہوگ تمام عالم اسلام کی بمتری کے لیئے کام کرتے رہے۔ امام ابو حقیفہ رمنی اللہ تعانی عند کام معمول تھ کہ کوئی اجتمادی اسلام کی بمتری کے لیئے کام کرتے رہے۔ امام ابو حقیفہ رمنی اللہ تعانی عند کام معمول تھ کہ کوئی اجتمادی اسلام کی بمتری کے لیئے کام کرتے رہے۔ امام ابو حقیفہ رمنی اللہ تعانی عند کام معمول تھ کہ کوئی اجتمادی اسلام کی بمتری کے لیئے کام کرتے رہے۔ امام ابو عندی شہورہ منورہ لیتے تھے۔ یہ حضرات جو اعتراض اٹھاتے آپ اس پر ایک دیتے اور جب تک یہ تمام اصحاب متعلی نہ ہو جاتے آپ اس مسئلہ کا فیصد نہ کرتے تھے۔

حضرت الم ابوصیف رضی اللہ تعالی عند کی وقات کے بعد آپ کے شکرو الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ نے بھی کی طریق کار اپنایا کی وجہ ہے کہ ہم اس اصول مشاورت کو وہ سرے فداہب سے اعلی اور برتر قرار ویتے ہیں۔ الم ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ نے فقہ کے اصول مرتب کیئے 'جب یہ فدہب اصولی طور پر قرآن و اصابت کی بنیادوں پر اجتمادی اور شورائی اتداز ہے استوار ہوا تو اسے تمام فدہب اصولی طور پر قرآن و اصابت کی بنیادوں پر اجتمادی اور دل و واغ اس کے نظریات کو قبی فداہب پر فوقیت ملی۔ اس میں تھا تھی مستقل اصوابی پر کام کرتی رہ اور عالم اسلام میں آپ کی میولیت اور ایمیت برحمتی میں ا

حضرت اہم ابوضیقہ رضی اللہ تعبالی عنہ کو اپنے طریق کار واضح کرنے میں اللہ تعبالی کی تو فیق شائل حال رہی۔ اس میں مختلف اقوال ہی نہیں رکھے گئے بلکہ سے متفقہ اقوال پر مرتب ہوا اور ہر مسئلہ پر ایک اصول مرتب کیا گیا تاکہ وگوں کو آسانی بھی ہو اور سیح راہنمائی بھی ٹل سے۔ اس میں مختلف وجوہت مختلف اختان فات اور مختلف اقوال کو نہیں رکھ گیا بلکہ اس میں صواب ہی صوب ہے۔ ہر مسئلہ کا قطعی چواب ہے جو اسخیرالترون قرنی " میں مرتب ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسل و سلم کے قریب احد نبوی ہو ایجاد ہیں مرتب ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسل و سلم کے قریب احد نبوی نائہ کی یادگار ہے جس میں کئی جلیل القدر صحبہ کرام کے اقوال اور اسلم کے قریب احد نبوی نائہ کی یادگار ہے جس میں گئی جلیل القدر صحبہ کرام کے اقوال اور اسلم کے خریب احد نبوی ہوں زبانہ اصحاب نبوی سے دور ہو ہا گیا س میں گئی روایات اور اقوال غیر محتبر آتے گئے انسان گوئی کی طلب سے پہلے گوائی دینے نگا۔ قدم کی ضرورت سے پسے اقوال غیر محتبر آتے گئے انسان گوئی کی طلب سے پہلے گوائی دینے نگا۔ قدم کی ضرورت سے پسے قسمیں دینے نگا۔ اس طرح انسانی قواہشات کو ترجیح دینے گا اور دین کو آبستہ آہستہ شانوی حیثیت میں گئی۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و کہ وسلم نے ایک صدیث میں فردیا ہے کہ شریعت مدافت ور مدالت میرے زمانے میں مستملم ہے۔ اس کے بعد ووسرا زمانہ کے گا کچر تیسرا زمانہ کے گا کور ہوگ کھنے بھوں جموث پر نے لگیں کے مدق کی کی ہو جائے گی۔ بحشر فیبھہ لسمن "ان میں موثایا لادہ ہو جائے گا کینی انسان دنیا کے کروبار کو دین پر ترجیح دیئے گئے گا۔ اس کے اندر دنیا کی و اس جمع کرنے کی فواہش برج جائے گے۔ اس کے اندر دنیا کی و اس جمع کرنے کی فواہش برج جائے گی۔ وہ ساری دنیا کو اپنی واڑھوں کے بینچ دبانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانوروں کی مینے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانوروں کی بینچ دبانے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانوروں کی مینے کی کوشش کرے گا۔ وہ جانوروں کی بینچ بہرنے اور اپنی ذات کے متعلق سب پچھ سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ ول کزور ہو جا کی گئے۔ جسم موثے ہو جا کی گے۔

یی مقام ہے جب حضرت امام ابو حفیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تھا کہ جب حمیس حاجات دنیا مجبور کریں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ' انسیں پورا نہ کرو' یمال تک کہ تمہاری خواہشیں خور بخود دم توڑ دیں۔ زودہ کھانے سے عقل زائل ہو جاتی ہے' حکمت تو خال ہیں بی پرورش پاتی ہے۔ ہم اس موضوع پر باب چوہیں (۲۳) ہیں تفصیل سے ذکر کر آئے ہیں' چانچہ وہ قرن (زمانہ) جس ہے۔ ہم اس موضوع پر باب چوہیں (۲۳) ہیں تفصیل سے ذکر کر آئے ہیں' چانچہ وہ قرن (زمانہ) جس ہی بی کریم صاحب کوڑ و تسنیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم موجود تھے عدالت کی گوائی کی ہوتی

متی ۔ آپ کے بعد کے ادوار میں اس گوئتی کی مدافت میں کی آئی گئے۔ حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے زمانہ کے لوگ کھلتے ضرور سے گراتا کھلتے کہ جسمانی قوت پر قرار رو سکے' اس سے زیادہ کھاتا جوانات کے لیئے تھا۔ یہ کھانا اور جسمانی قوت و بحل رکھنا بھی مرف عبارت انبی کے لیئے ہوتا' چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہب کی گوئتی اور یہ و انساف پر قائم ہے۔ آپ نے صحبہ کرام کا زمانہ دیکھ تھا' آبھین کے زمانہ میں مضعف راہ بنایہ' سحابہ کرام کر تیت دی۔ آپ نے محبح روایات کی روشنی میں فیطے کیئے۔ انہیں می مضعف راہ بنایہ' سحابہ کرام سے براہ راست احادیث سنیں تھیں۔ قرن ٹائی کے آخر اور قرن ٹالٹ کے ابتدائی ایام کو دیکھ تھا' کہا ہو اس ندگی گذاری' اس میں تعیم حاصل کی اس نمان فرند میں فوت ہو سے۔ آپ اندازہ گا کی ایما مہرک زمانہ کی دو مرے امام کو کب ملا ہے۔ کی ' اس میں قادیٰ جرک کے' آپ اس میں قادیٰ جرک کے ' آپ اندائی گا کی ایما مہرک زمانہ کی دو مرے امام کو کب ملا ہے۔

### معاندین امام ابو صنیف مفتی النجاع سے ایک گذارش

ہم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عدے معترضین سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہوگ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدے خرب کو اوالت سیں دیتے اعلیٰ و افضل شیں مائے "شخر کیوں ؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحبہ کا مشاہرہ کیا ہے قرون اولی کا ایک مصد ہے۔ قرون طافی کا شباب ہے ' فقہ اسری کی بنیاو رکمی جارتی ہے ' دیانت ہے ' عدالت ہے ' محمد ہے۔ قرون طافی کا شباب ہے ' فقہ اسری کی بنیاو رکمی جارتی ہے ' دیانت ہے ' عدالت ہے ' برہیزگاری ہے اور جس تر تیب سے نبی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لے زمانوں کی تر تیب و تعتیم فرمائی تھی اس میں ہے آپ کو وافر حصہ ملا تھا۔

اس ذمانه کی فضیلت مختلج بیان ضیں۔ قرآن پاک اور اصادیث گوائی دیے ہیں اولم بروا اما مافی الارص تسقصها من اصرافها به مغرین اس آیت کی تغیر فرماتے ہوئے نکیتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کرام کی موت ہے ' برگزیدہ لوگوں کی رصلت ہے۔ اس لیئے حضرت الم اعظم مرافیہ نے فروی کہ اسلام کی اصل عدائت ہے ' اس پر جب غیر مصدقہ انداز چھا جائے گا تو انصاف میں نقص آج نے گا۔ "پ نے یہ اس لیئے فرملیا کہ آپ صدق و عدل کے زمانہ میں پیدا ہوئے' اس زمانہ س فرمنے فرملیا کہ آپ ممدق و عدل کے زمانہ میں پیدا ہوئے' اس زمانہ س فروی تبول نہ شو و نما پائی' الم ابوبوسف رافید اور الم محرر رفید فرملیا کرتے تھے کہ قاضی اس وقت تک گواہی قبول نہ شو و نما پائی' الم ابوبوسف رافید اور الم محرر رفید فرملیا کرتے تھے کہ قاضی اس وقت تک گواہی قبول نہ

کرے جب تک لے لیمن نہ ہو جائے کہ گواہ علی فور صافق ہے۔ اگر مدی گواہ کی دیائت پر اعتراض نہ بھی کرے چر بھی قاضی کو گوائی لیتے وقت گواہ کی صدافت کو چیش نظر رکھن جاھیئے۔ اعتراض نہ بھی کرے پور خیانت کا دور دور رہا ہے۔ ہم فتوی وسیتے جیں گرگوائی کا خیال نہیں کرتے ایک وجہ ہے کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تھائی عنہ کا زمانہ " فیرانتمون " جی ہے اور اس کی فضیلت دو سمرے المان نداہ ہے ہم صافت میں زیادہ ہے۔

وہ زبانہ عدالت اور دیات کا زبانہ تھا وہ اس وور کا واحد ادام تھا ہے تاریخ ادام الوحنیف رض اللہ تعدال عدد کے نام سے وہ کرتی ہے۔ آپ نے اس دور کے حدق و صف کے سے جو تھلے کیے 'جو نتوے وہ ابھیت کے حال ہیں اور ہر صاحب علم شخص مانا ہے کہ اللہ تعالی سے اپنی کیے ' جو نتوے وہ ابھیت کے حال ہیں اور ہر صاحب علم شخص مانا ہے کہ اللہ تعالی سے اپنی کی شریعت کی خود حفاظت کرتی ہے یا بحص مراب الموکر و ما به الحد العلوں الله ہے ذکر صرف تی کی شریعت بھی ہے جو اللہ کی شریعت بھی ہے جو اللہ کی خاطبت میں رہیں گے۔

#### شربعت کی تدوین میں اولیت

حضرت المام الوصفيف رضى الله تعالى عند بسلے المام بيل جنبول في شريعت كى تدوين فروكى تقى۔ آپ سے پہلے روايات موجود تھيں' احاديث موجود تھيں محمر تدوين شريعت ند ہوكى تقی- وہ اصول مرتب نميں ہوئے تھے' وہ قائدے وضع نميں ہوئے تھے جس سے شريعت سامنے آئے۔

محابہ کرام رضی اللہ تعابی اور اکابر تابعین کو جہد و اسفار سے فرصت نہ مل سکی کہ وو شرین شریعت کی طرف توجہ ویے وہ شریعت کے قوانین کو حرتب نہ کر سکے وہ کتابیں نہ لکھ سکے وہ آن پاک و اصوبے کی روشنی میں اجتہادی نتائج کو ترتیب نہ وے سکے وہ قوت حافظ پر اعتماد رکھتے ہے اور اپنے مشاہدہ اور ساعت پر فیصلے کی کرتے ہے۔ ان کے دل اور دہ غ علوم کے صندوق ہے۔ اہم ابوضیفہ رضی اللہ تعابی عند شریعت لائے تو اسلامی سعفنت مظمم بنیادوں پر قائم ہو چک تھی۔ اسلامی معاشرہ ترتیب ویا جارہا تھا صی بر کرام کی رصلت اور اہل علم و فعنل کا مختلف ممالک میں بھیل جانے ہے میہ دین بھر رہا تعل سے بے میہ قطرہ محسوس کیا کہ آگر کی صور تحل رہی اور کوئی کام نہ

ہوا تو مستقبل میں آنے والے نوگ اپنی مرضی کی شریعت بناتے جا کیں سے 'حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرملیا تھا کہ نوگوں سے علم نہیں چینا جائے گا بلکہ علوء کرام اور لل علم کی موت سے ختم ہو جائے گا۔

ام ابو صغیفہ رضی اللہ تعافی عدے شریعت کو مرتب کرنے کا آغاز کیا۔ سب سے پہنے طمارت کے ممائل کو مرتب فربیا' پھر عباوت کے مختلف طریقوں کو ترتیب دی' انسانی معامات کو مرتب کیا' وصلیا اور وراثت کو ترتیب دی اور ان کو آخر میں رکھا گیا کہ سے نکھ سے انسانی زندگی کے ''خری جھے کے مسائل ہیں۔ حضرت کی ترتیب اور تدوین شریعت کتنی شاندار ہے' یہ کام وہی کر سک ہے جے شریعت کے تمام علوم و فون پر ماہراند وسترس ہو اور یہ وہی مختل کر سکتا ہے جو شریعت کے احکام میں نمایت بھیرت اور فہانت کے ساتھ معالمہ کرنے کی اہیت رکھتا ہو۔ ''پ کے بعد میں آنے والے اتمہ نے آپ کی ان بنیروں کو بلند کیا' '' یہ کے مسائل کو بنید کیا اور شری فیصلے کیئے۔ ''ن آگر فور کیا جے تو تمام خاب حضرت امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنیوں کو پھیرے میں مصوف نظر '' نے ہیں۔ ان کی ساری کتابیں امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب پر تیار کی گئیں ہیں۔ کی دجہ ہے کہ امام شفتی رہیئے جسے امام فرمای کرتے میں اللہ تعالی عنہ کی ترتیب پر تیار کی گئیں ہیں۔ کی دجہ ہے کہ امام شفتی رہیئے جسے امام فرمای کرتے سے کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمیاں عنہ کہ تمام ائر کرام امام ابام ابو صفیفہ کراسے ان کی میں عمود کیا تھیں جانے کہ تمام ائر کرام امام ابو صفیفہ کیا گئیں عنہ کا عمیال عنہ کہ تمام انگر کرام امام ابو صفیفہ کرام امام ابو صفیفہ کرام امام ابو صفیفہ کو تعالی عنہ کا عمیال عنہ کی کرام امام ابام ابو صفیفہ کیاں عنہ کی دیا کہ کرام امام ابام ابام ابو صفیفہ کیاں عنہ کی دیا تھا کی دو تھیاں عالم کی دیا تھیں۔

الم جرم بینج کے سامنے ایک فخص اللہ ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کا گلہ کر رہ تھ' آپ نے فرایا عزیز من اللہ تعالیٰ عند کے پاس علوم شریعت کے تین جھے بیں اور دو سرے انکہ کے پاس صرف ایک حصہ ہے۔ اس نے پوچھا کیے؟ آپ نے فرمایا علم سوال و جواب کا دو سرا نام ہے اور اس سوال و جواب سے علم کی اشاعت اور ترریس ہوتی ہے۔ اس فن میں سب سے زیادہ کام الم ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عند نے کیا ہے اور ہزاروں اٹل علم کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ یہ تو معالم ہے' اب حضرت الم ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایس سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ یہ تو معالم ہے' اب حضرت الم ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایس سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں جن جن جن جن سے فعف محصلی تھے۔ اس طرح ثواب کو خطا کے مقابلہ میں دیکے جوابات بھی دیتے ہیں جن جن جن سے اس طرح بھن سوالات پر بعض علیء کرام نے اختلاف کیا گر ویک جائے تو سزیر علم سامنے تا ہے۔ اس طرح بھن سوالات پر بعض علیء کرام نے اختلاف کیا گر بعض ایسے جفش نے انقاق کیا۔ اس طرح چوتھائی علم ایس تھا جس سے اہل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جفش سے انقاق کیا۔ اس طرح چوتھائی علم ایس تھا جس سے اہل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جفش سے انقاق کیا۔ اس طرح چوتھائی علم ایس تھا جس سے اہل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے اہل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے حسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے جسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے حسل سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے کھوئی کیا کیا کہ میں سے ایل علم مطمئن نہ ہوئے گر بعض ایسے کیا کی کھوئی کی کے کوئی کے کھوئی کیا کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کے کھوئ

عناقب لمام اعظم سوالات تم جن کے جوابات آپ نے ویٹا پیند نہ قرمائے حالانکہ آپ کو جوابات آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرملیا میری شریعت کی حفاظت کا وعدہ الله تعالی نے فرمایا ہے۔ شریعت کی سب سے مملی تدوین امام ابو صنیقہ رصنی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ اس طرح الله تعالى في الم ابوصنيف رمني الله تعالى عند كم علم كو التي حفاظت من ليا ب- المم ابوصنيف رضى الله تعالى عنه نے ويكر موضوعات ہے پہلے "علم ميراث " كے سائل كو مرتب فرمايا تقد حضور تی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا کہ علم الغرائض اور علم میراث نسف علم ہے۔ تعدموا الفرائض ماهنا من دينكم وانها بصف العلم ووعلم القرائض سيمويد وين كالصف علم سهد" الم ابوضيفه رمنی الله تعانی منه نے سب سے پہلے جو کتاب تکسی وہ شروط پر متنی اور اللہ تعالیٰ نے قراليا ولاياب كاتب ان يكتب كما علم النه ١٠ " لكمة والا لكموائة والى م الكار مدكر كيونك الله تعالى في است علم روا ہے۔" المام ابو صنیفه رمنی الله تعانی منه معلم شریعت ہیں۔ شروط وہ شعبه ملمیہ ہے جو علم کی انتها مشمل ہو یا ہے۔ قرابب العلماء اور ان کے مقالت سے آگاہ ہوتا بی شروط ہے۔ اس لینے کہ علم شروط فقہ کی تمام کمایوں بر طوی ہے اور اس کے ذریعہ جملہ قرابب میں وقل مو، ہے آکہ کوئی فقی

الم ابو صنید رضی اللہ تعالی صد معلم شریعت ہیں۔ شروط وہ شعبہ صمیہ ہو علم کی انتها پر مشمل ہوتا ہے۔ یہ اہب انعلماء اور ان کے مقالت ہے آگاہ ہوتا ی شروط ہے۔ اس لیے کہ علم شروط فقہ کی تمام کمایوں پر طوی ہے اور اس کے ذریعہ جملہ قداہب میں وظل ہوت ہے آکہ کوئی فقی یا حاکم فقص یا فتح کی ضطی نہ کھائے علم شروط وضع ہو چکا ہے۔ الم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی صنہ کی اس کاوش سے آئے والے قاضی اور منصف غلطی ضیں کریں مے۔ اگر کوئی یہ کے کہ اس علم شروط کی تعدین امام ابو صنیفہ رض اللہ تعالی صنہ ہے ہو چکی تھی تو ہم اس پر تبجب کریں ہے۔ اس علم شروط کی تعدین امام ابو صنیفہ رض اللہ تعالی صنہ سے پہلے ہو چکی تھی تو ہم اس پر تبجب کریں ہے۔ اس علم کی تعدین کام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی صنہ سے پہلے کمی نے شیں کی تھی۔ کوئی کماپ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی وستاؤیز آج تک مارے سامنے شیس آئی جس سے معاندین کامیہ دھوئی ثابت ہو سکے۔ صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے ایک محض ایسا سامنے لائیں جس نے یہ کام کیا ہو۔

یہ مہلی دلیل ہے جو حصرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعال عند کو تمام ائمہ سے ممتاز فی العالم کرتی ہے اور آپ کا دین افضل المذاہب ہے۔ آپ نے نہ صرف شروط کو وضح کیا بلکہ نمایت ویش مراکل کا حل پیش کیا جن مراکل کا اعتراج ناممکن تعلد ان مراکل کو بھی آپ نے حل کر دکھایا۔

# جرو مقابلہ کے علوم کی تدوین

المام ابوبكر رازى رحمته الله عليه في "شرح جامع كبير " مِن فرايا ہے كه مِن في في علم كبير كے بعض مبكل ايسے بزرگ كے سے پیش كيئے جو ان علوم ير حلوى تھے اور ماہر مانے جاتے تھے۔ وه مدیسة السلام بل رمح تقد ان كااسم كراي ابوالحن بن عبدالنفار تقله وه من كرونك ره ك اور فرائے گئے میں نے اس سے پہلے سے مسائل کہیں نہیں دیکھے اور فرمایا سب نے نحویر عجیب و غريب مسائل بيان كيئے بيں۔ جب انهيں بتايا كياكہ يه مسائل حفرت الم ابو صنيفه رمني الله تعالى عنه ك تحريروں سے سے مح بي تو آپ فرمانے لكے اسي تو دى مخص وضع كر سكا ہے جو سيسو ، اور ضیں جیسے ائمہ کا ہم پانیہ ہو۔ بخدا الم ابوطنیقہ رمنی اللہ تعالی عنہ نؤ ان علوم پر مجمی استاد کال ہیں۔ منسى كايد شعرت يركتاموزون أناب سا

#### أمام رست للعلم في كنه صدره جبال الجبال الارض في جنبها

( ترجمه ) جس نام كو اس علم ير ممارت ب وه انتهائي كلة تك يمنيا ہے۔ وه اتا براكوه علم ب كه زین کے تمام پہاڑ اس کے سامنے مٹی کا ڈھیرد کھائی دیتے ہیں۔

امام ابوطنیفه رضی الله تعافی عند کا کوئی جمعمر آپ کا مقابله تهیس کر سکتا تقله اگر کوئی وعویٰ بھی کرت ہے تو این بجز کا اظمار کرے گا۔ اے سب کے ملٹے شرمسار ہوتا پڑے گا۔ ان علوم کے ید جود سپ ریاضت اور عبوت بی ب مثل تھے۔ آپ کرت عبادت من اپی مثل آپ تھے۔ آپ نے عمر عزیز کا زیادہ حصہ جج و عمرہ میں وقف کر دیا تھا۔

## شوافع کے ماثرات

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے ملنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ایام شافعی مالیے کا نہ ہب سب ے اعلی اور الدم ہے۔ ان کی دلیل میر ہے کہ انام شاقعی میٹھے قریشی الاصل تھے اور حضور مڑھیا نے فرملا ہے کہ قریش سے عم حاصل کرو اور انہیں علم سکھاؤ۔ وہ کتے ہیں کہ آئمہ نداہب ہیں مرف

ز مثاقب امام اعظم

مكتب

الم شافعي منظ على قريش بين أب اين عم رسول العظم بين-

ہم ایسے حضرات کو بتا دیتا جائے ہیں کہ علم کا معیار نام و نسب اور قبیلے پر نہیں ہو مداور نہ بی علم کسی فانوادے کی میراث ہے۔ علم فقہ کے مقابلہ میں نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن یاک کے مطابعہ سے معلوم ہو آ ہے کہ نقمان حکیم ایک حبثی غلام تھے' ان کے ہونٹ موثے' بدن سیاہ اور کزور تحد اس کے یوجود اللہ تعالی نے اشین واحد آئیسا لقمان لحکمہ استہم نے عمّان كو حكمت عطا فرمائي " الحكمة معرف بادم بناكر انسين تمام علوم عكمت كا مابر قرار ريا- بيه استغراتی اور عمدی وونوں لحاظ سے اعلی و تھمت کے مالک تھے۔ اہل علم نے تھمت کو علم فقہ قرار ریا ہے۔ مغرین قرآن نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں تھم اور حکمت کا غظ استعال کیا گیا ہے اس سے مراد نقد بی ہے۔ یہ حکمت بن آدم کو عطا فرائی من ہے۔ امام ابوصیف رضی اللہ تعالی عند کو خیراعلم و افضل سے نوازا کیا تھا۔ اگر ہم علوم کی تمام صفات کو سامنے رکھیں تو مصوم ہو ہ ہے کہ علم بشریعت سحابہ کرام ہے لے کر آج تک مختلف حضرات میں رہا ہے اور اس میں ہزارہا غیر قریش بھی ھتے ہیں' ان میں اکثر غلام ہیں' موالی ہیں' تابعین میں سے علم شرح کا ماہر ایک بھی قریش الاصل شیں۔ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ اور آزاد شدہ غلام علم شریعت کے ، ہر نظر آتے ہیں۔ قاضی شريح غلام تھے' اسميں حضرت عمر رمني الله تعالى عنه اور حضرت عثان رمني الله تعالى عند جيسے اصلى اور اعلی قرایش نے مسند علم ہر جینمیا تھا۔ اپنے وقت کا قامنی شنکیم کیا۔ حضرت علی رمنی اللہ تعالی عند تو آپ ہے شربعت کے مسائل وریافت کرنے سے بھی بھکیاتے نہیں تھے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند مدیسة العدم کے دروازے ہیں۔ آپ صحب کرام کے موسے ہوئے ہیں قاضی شریح ( غیر قرایش ) کو ترجیح ریا کرتے تھے۔ قاضی شریح کے بغیر صحب کا اجماع بھی صلیم نہ کیا جا آ، تھا۔ ملقم بن قیس معترت عبداللہ کے شاکرہ تھے ' قرایش نہیں تھے۔ جب عبداللہ ابین عباس رضی اللہ تعالی عند کو آپ کی وفات کا علم ہوا تو آپ نے فرمیا افسوس آج " ریانی اعلم" فوت ہو گیا۔ معترت عمرین شرجیل رضی اللہ تعالی عند قرایش نہیں تھے ان کا سی متام سحابہ کرام نے فرت ہو گیا۔ معترت عمرین شرجیل رضی اللہ تعالی عند قرایش نہیں تھے ان کا سی متام سحابہ کرام نے صحابہ کرام نے سے کی ہے۔

الم شافعي رحمته الله عليه أكثر جن اصحاب سے مشورہ ليتے تھے ال مي حضرت عبدالله ابن

عباں عبداللہ بن مسعود طقیم اسود اور مروق رضی اللہ تعنل عنم بھے محلبہ تھے۔ آپ کا یہ فتوئی بھی فیرقرائی ہے افذ کیا گیا ہے کہ جے آگھ کی تکنیف ہو وہ لیٹ کر تماز اوا کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ بین جن جن سے آکٹر قرائل نہیں تھے۔ حضرت حبداللہ بن حباس رضی اللہ تعالی حتم ان سے قتوئی فیتے ہوجود تک وہ ساحب علم اور جلیل القدر افراد تھے۔

حضرت اسود عضرت مروق عضرت الاحبرالرحن ملمی شیق بن سلم الراہیم و شعبی رحمت الله علیہ فوت ہوئ و رحمت الله علیہ فوت ہوئ و رحمت الله علیہ منام کے تمام مولی تھے فلام تھے۔ جب ایراہیم تخفی رحمت الله علیہ فوت ہوئ و شعبی شعبی لے کہا کہ کوف کا سب سے برا نقیہ فوت ہوگیا۔ ایس کما گیا آپ بھی ایسا کہتے ہیں صلا نکہ آپ سے بردہ کر سے نقہ بیل کوئی نہیں فرانے کے واقعی لیل مکہ کا سب برا فقیہ فوت ہوگیا۔ سیات درست ہے کہ آج مکہ عرصہ بیل مجاہد و عطا بھیے فقیہ موجود ہیں مرابراہیم واقعی سب سے برا فقیہ تف سب سے برا فقیہ تف سب سے برا فقیہ جو گیا۔ عرض کی گئی آپ کیا فرما رہے ہیں فقیہ منورہ بیل مربد کا سب سے برا فقیہ چلا گیا۔ عرض کی گئی آپ کیا فرما رہے ہیں مین منورہ بیل مام بن عبداللہ بھیے فقیہ موجود ہیں۔ عروہ ہیں نہر ہیں آپ نے فرمایا عالم اسلام کا مینہ منورہ بیل افقیہ فوت ہو گیا۔ یہ سب لوگ عبداللہ کے شاگرہ ضور رہے مگر قرائی نہیں تھے۔

عزات صرف اہل قریش کی فضیات کو علاش کر رہے ہیں۔

شافعی معرات الم شافعی رضی اللہ تعالی عند کی تغیات اس لیے بھی ثابت کرتے ہیں کہ آپ ابن عم رسول کی اولاد میں سے تھے۔ یہ مقیقت ہے کہ الم شافعی رایج کا نسب واقعی رسول الله صلی اللہ عنیہ و آلہ و ملم سے ملا ہے عید مناف کے بعد دسوال یا نوال جد ہے۔ یہ توکوئی قائدہ مسلم میں کہ مضور مالجا ہے نسب کے پر افغایت دی جائے اور ہرنسب کی نسبت کو ابن عم رسول کمہ کر افضل قرار ویا جائے آگر اس بات کو مسلم کرایا جائے تو سارا عرب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ابن عم ہیں۔ ہراکیک کو کسی نہ کری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ان عم ہیں۔ ہراکیک کو کسی نہ کری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کسی کا نسب نفر سے ملے گاکسی کا لماکہ سے کسی کا حضرت اساعیل علیہ السلام ہے۔

## شافعی حضرات کا ایک اور اعتراض

شافعی حفرات کے بین کہ اتحہ قریش ہے ہی ہوں گے ہے ایک ممل دلیل ہے۔ کیا آپ قریش ہے ہی ہوں گے ہے ایک ممل دلیل ہے۔ کیا آپ قریش ہام کو " ایام اصلواق" مولو لیتے ہیں یا " دیام فی العلم " کتے ہیں۔ پھر" لیام فی الحقاف ہے ہیں آپ قریش ہی ہے ہو گا۔ یہ اصلات انتخاف ہے ہیں آپ نے فرایل یو نکم افراء کم " تمہاری نماز کا وہ لیام ہوگا ہو تم ہی ہے آپ قاری ہو گا۔" اس زمانہ میں قاری سب سے زیادہ علم والے کو کہتے ہے۔ اس وقت قرآن پاک کا پڑھنا اس کے احکامت کو جانا قاریوں کا کام قعاد حضور میں افتہ والے کو کہتے ہے۔ اس وقت قرآن پاک کا پڑھنا اس کے احکامت کو حضور میں بینے نے حضرت معلق وضی اللہ تعاقی عد کو ایل قبا کا لیام مقرر کیا تھا حالاتکہ اس وقت وہاں بیروہست کیا تو سب سے پہلے ہے لیام مقرر کیا تھا اللہ بن کوب کو سیدنا عمر فاروق بیروہ اللہ تعالی عد ہے لیام مقرر کیا تھا اللہ بن کعب کو سیدنا عمر فاروق وضی اللہ تعالی عد ہے لیام مقرر کیا تھا اللہ بن کعب کو سیدنا عمر فاروق وضی اللہ تعالی عد ہے لیام مقرر کیا تھا بی بن کعب کو سیدنا عمر فاروق وضی اللہ تعالی عد ہے لیام مقرر کیا تھا جو دو قروں ہی آیت الکری پڑھنے کی دوایت اس حدیث سے لی ہے لور فرمیا جب لیل بن کعب رضی اللہ تعالی عد ہے میں منافق بوائی عد ہے فود و تروں ہی قوت پڑھی تھی اور رمضان شریف کے مدید میں بڑھی تھی۔ قراش ہیں سے نہیں کے حدید میں بڑھی تھی۔ قراش ہیں سے نہیں کے دوروں ہی توت پڑھی تھی اور رمضان شریف کے مدید میں بڑھی تی ہی ہے اس مقر کیانی تو دروں ہی تھی اور درمضان شریف کے دوروں میں بڑھی تھی۔ قراش ہیں سے نہیں کے دوروں میں بڑھی تھی۔ قراش ہیں سے نہیں می دوروں میں بڑھی تھی۔ قراش ہیں سے نہیں سے نہیں

2

صحابہ كرام كا اجراع ہے كہ جب جد كى نماز كى للمت كا موال ملئ آئے و تمام لوگوں من سے جو اعلم فقيد ہو اسے للمت كے ليئے فتن كيا جائے۔ ايسے بى خليف اسلام لور سلطان وقت ند ہو تو اعلم لور فقيد للمت كرائے گا۔

### شانعيول كاأيك وجم

زر بحث مدے کو آگر تمام شافی قریش کے لیے " فامت فی العلم" مراد لیے ہیں تو یہ بنت مجی کتاب اللہ المان المان دسول شابع اور اجماع محلد کے خلاف ہے۔ ہم سابقہ مفات میں لکھ آئے ہیں کہ حضرت لقمان محیم علم و محمت کے فام سے۔ ان کی اقداء کی جائے وہ حبثی غلام سے۔ اس کی اقداء کی جائے وہ حبثی غلام سے۔ اس لیے حضرت المام شافی رضی اللہ تعالی مند کی تقدیم و انعظیت الاثمة من القریش شیں بتائی جا کتی ہے۔ میت رسول کی بھی مخالفت ہے " آپ لے قرائی اصحابی کاالنجوم بایھم اقندیھہ الھندیھم" میرے محابہ ستاروں کی طرح ہیں ان بی کی افتداء کو جائے پاؤ گے۔" یہ تمام محابہ کے المیت ہے اس میں قریش اور غیرقریش تمام محابہ شامل ہیں۔

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عند کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یمن کا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یمن کا اللہ علیہ سے مر انسار ہے حالاتکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرابی صحابی بھی موجود ہے۔ صحابہ نے اجماع کے طور پر اکثر فیرقربی سحابہ (موالی اور آزاد کردہ غلامول) کو اتحہ صلیم کیا ہے۔

#### أكتيس وال باب



#### اس باب مي سات ضليل بي-

ا... فصل اول ... امام ابويوسف رحمته الله عليه ع مولد اسب اور اخلاق ير مشمل ب-

... فصل دوم ... المام أبويوسف رحمته الله عليه كے علوم ير مشمل ہے-

سو ... فص سوم ... وه مسائل جن كاجواب آپ نے بابدا يته وا تحك

... فصل جهارم ... سب كي نصيحة ل اور حكيماند اقوام ير مشتمل ا

۵ ... فصل پنجم ... آپ کے وہ اتوال جو آپ نے وقت کے امراء لور خلفاء کے سمنے بیان

كيريخ

٢ ... نصل ششم ... آپ ك ان عدالتي فيعلوں پر مشتل ب جو آگے چل كر اسلامي عدل و افعاف كى بنياد بن-

ے ... فعل بفتم ... ان ائم دور فشلاء کے مناقب جو آپ کے بمعصر متے۔



## فعل اول



لام ابو جعفر طحاوی رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ اہم قاضی ابوبوسف سالدہ کو پی ، ہوئے طحہ بن محمد نے آپ کا نسب بول لکھا ہے۔

ابوبوسف بحقوب بن ابرائیم بن حبیب بن حبیسنی بن سعد افوان السعمان بن سعد بن حبیست بن سعد افوان السعمان بن سعد بن حبید حبید حبید الانصاری - آپ کے آبا بی ہے سعد فخص وہ بین جنیس غزوہ احد بین حضور صلی اللہ عبید واللہ وسلم کی خدمت بین لایا گیا تھا تا کہ جگل میں شریک ہونے کی اجازت بل جائے گر حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہ بخشی اور حبیب بن سعد افوان الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہ بخشی اور حبیب بن سعد افوان الله علیہ وآلہ وسلم نین بین محاوید بن الله علیہ بن محاوید بن بیل الله عمد بن عبدالله بن محاوید بن محاوید بن محاوید بن محاوید بن المغوث بن محاوید بن محاوید بن عبدالله بن محاوید بن عمود بن عبدالله بن المغوث بن بحجیله - سعد کی والدہ کا نسب نامہ مجی یوں ہے - حضیت بنت مانک بن عمود بن عبد تھا۔

قاضی ابوہوسف دیلئے نے اپنا نسب نامہ اس طرح لکھا ہے کہ ابوہسف ایقوب بن ابراہیم بن حبیب بن صد بن حنبه المحلی - مطرت ابن حبہ بھی جگ احد میں کم عمری کی وجہ سے روک دیئے گئے تھے۔ آپ مینہ سے کوفہ بجرت کر آئے اور بہیں فوت ہوئے۔ آپ کی تماز جنازہ مصرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برحائی اور جنازہ میں پڑنج تحبیرس پڑھی تمنیں - (یاد رہ محرت زید بن ارقم کو نماز جنازہ کی پانچ تحبرس یاد تھیں محروحد میں یہ تھم مضوخ ہو گیا جس کا آپ کو علم نہ تھا۔)

تعمان بن سعد مجی وی بزرگ میں جو حصرت علی کرم الله وجد ے احادیث روایت کرتے

ہیں۔ آپ احناف کے نزدیک نف راوی ہیں۔ ای طرح سعد بن بحیر انصار کے مشہور محابہ میں شار موت ہیں۔ آپ احناف کے دالد بحیر زمانہ جالمیت میں کفر پر مرے تھے۔ لیکن وہ خوات بن جبیر عمو بن عوف کو الد بحیر زمانہ جالمیت میں کفر پر مرے تھے۔ لیکن وہ خوات بن جبیر عمو بیدا عوف کے صیف شے اور خوات کی یوی اس فائدان سے تھی۔ اس حنیث سے معفرت سعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ امام ابو یوسف میٹی کے فائدان کے پہلے مسلمان شے اور سعد کو اس وقت المرت نصیب ہوئی تھی جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنی تو آپ نے اسلام قبور کرایا اور انصار مرید میں شامل ہو گئے۔

ابن ماکور کا بیان ہے کہ سعد ابن حبیر بن معلویہ بھی کو حضور صلی اللہ علیہ والد وسلم کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ ان کی والدہ حسنہ سے معروف تھیں 'یہ مالک کی بٹی تھیں اس لیے انہیں سعد بن حسه کما جآ ہے۔ انہی کی اولاد سے قاضی ابویوسف یعقوب والی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا مولد کوف کے تواح میں ہے۔

# حضرت امام ابویوسف ماینچه کو انصاری کیون کماگیا؟

قامنی ابویوسف رینی فرماتے میں کہ جارے اجداد کا شار انسار اوس میں ہو آ ہے۔ میرے داوا سعد رضی اللہ تعالیٰ عند جنگ خندق میں شریک ہے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں چائی اور جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی مخی۔ آپ خاتان ہے انہیں کم محر ہونے کی وجہ اجازت نہ دی محر مربر وست شفقت پھیرا جس کا نشان ہارے خاندان میں کئی پشتور تک دہا۔ امام ابواج سف رحمتہ اللہ علیہ این عمر رہاتھ کھیر کریہ نشان دکھایا کرتے تھے۔

#### حضرت امام ابوبوسف میشید کے اساتذہ

کے جلیل القدر آئمہ اونوں سے استفادہ کیا۔ ان میں حضرت ابواسحال شیبانی سلیمان تیسمی بھی بن سعید الانصاری سلیمان الا عمش بشام بن عروہ عبداللہ بن عمرائعری سفیلہ بن ابی سفیان عطاء بن البائب محمد بن اسحال بن بیار مجلح بن ارطاق حسن بن ویار کیٹ بن سعد بن ابوب بن عتب رحمت اللہ علیم اجمعین۔ ان معرت کے علادہ مجمی آپ نے محد شین عصر کے بہت سے حضرات سے علمی اللہ علیم اجمعین۔ ان معرت کے علادہ مجمی آپ نے محد شین عصر کے بہت سے حضرات نقہ علمی استفادہ کیا گر آپ نے جس انداز سے حضرت الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے زیر تربیت فقہ علم الکام پر عبور حاصل کیا اس کے اثر ات آپ کی سری زندگی میں نمیاں اور درخشال رہے۔

#### المام ابوبوسف رافيرك تلافده

امام بوسف رحمت الله عليه ك چند المانه البيخ وقت من بهت مشهور بوسة ان مين محد المحن شيباني وقت من بهت مشهور بوسة ان مين محد الفاقد و المحن شيباني بشرين الوليد الكندى على بن الجدر المام احمد بن طنبل يجي بن معين عمر بن محد الفاقد الحد بن منبيع على بن مسلم الفوى وبدوس بن بشر الحن بن شيب (رحمته الله عليم الجمعين) بيد معزات ونيائة اسلام ك تقيى خانواده ك آخرين حعزات تصد

## الم ابويوسف رايع منصب قضاة ير

لام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ کو موئ الماؤی بن المدی ( فلیفہ عباس ) نے سب ہے پہلے بغداد میں طلب کر کے حمدہ قضاۃ کے لیئے منتب کیا۔ ہارون الرشید فلیفہ بنے تو آپ کو ونیائے اسدم کا قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) مقرر کیا گیف آگرچہ یہ منصب احتاف کے نزویک بدحت حسد کملا آ ہے حکمراہم ابوبوسف دینچہ نے عدل و انصاف کی جو روایت قائم کی اس پر عالم اسلام افر کر آ ہے۔

قاضی ابونوسف میٹی آیک تقد ام اور قاضی کی حیثیت سے زندہ رہے۔ آپ کی تقابت کو کی بن معین ' احمد بن طنبل' علی بن الدینی جیے جید آئمہ نے تسلیم کیا۔ آپ کے بیجھے ایک بنا معین ' احمد بن طنبل' علی بن الدینی جیے جید آئمہ نے تسلیم کیا۔ آپ کے بیجھے ایک بنا معین آپ کی علمی یادگاد رہا۔ انہیں بھی ظلفہ ہارون الرشید نے قاضی القضاہ کے حمدہ پر مقرر کیا تھ گر بعض مور تھین کھتے ہیں کہ قاضی ابوبوسف میٹی کے بعد ابوالخیری وہب بن وجد القریش کو قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا تھا۔

## فصل دوم



قاضی ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ اپنے حالت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہیں نے حدیث و ر فقہ کے طالب علم کی حیثیت سے کوفہ میں وقت گزارا۔ تنگ وست اور مفوک الحال محرافے ت تعلق رکھنا تھا۔ میرے والد مجھے ایک ون حفزت اہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ۔ کئے' میں دہاں پڑھنے لگا۔ میرے والدنے گھر آگر مجھے کہ بین حضرت امام ابوطنیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عند ک طرف یاؤل کھیلا کرنہ بیٹھا کرو ہے ہے اولی کا انداز ہے۔ ونیاوی انتبار سے ال حضرات کی بربری کا تصور بھی دں بیں نہ لاتا۔ ہم غریب ہوگ ہیں' ان امراء کی خوراک مرغن ہوتی ہے' ہم سو تھی پہنے روثی کھ کر گزارا کرتے ہیں' وہ ونیادار ہیں' ہم مقلس ہیں' بہت سے امور میں تم چیچے رہ جاؤ گے' تمهارے لیئے اپنے غریب والد کی خدمت کرنا ہی کانی ہے۔ یہ باتیں کمد کر میرے والد محترم نے مجھے الم ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالی عند کی مجانس میں جانے ہے روک دیا۔ اوحر الم ابو حنیفہ رضی اللہ تعلق عند نے مجھے غیر حاضر یاکر میرے احیاب اور واقف کار لوگوں سے بوچھ کد بیقوب کیول شیں ارج انہوں نے بتایا اسے تو اس کے والد نے روک رکھا ہے۔ اوحر میرے ول کی کیفیت ہے متلی کہ ش حصرت الهم الوصيف رضى الله تعالى عنه كى مجائس من حاضر بونے كے ليے بيتاب تؤيا رہتا۔ تركار میں ایک دن تھ ول مو کر باپ کی پابتریاں توڑ کر آپ کی مجائس میں جا پنی۔ آپ نے بری شفقت ے غیرحاضری کی وجہ یو چھی تو میں نے اچی غریت اور والد کے تھم بر ند آنے کا جایا۔ اس ون و میں آپ کی مجلس میں احادیث سنتا رہا لیکن جب میں گھر جانے لگا تو اہام ابو صنیفہ رضی اللہ تعلیٰ عند نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا' جب تمام لوگ چلے گئے تو آپ نے جھیے ایک تھیلی دی بیہ درہموں کی بحری موآ تھی۔ قرمایا اس سے گزارا کرد مجراللہ مالک ہے۔ میں نے اسے کھولہ نؤ ایک سو درہم تھے۔ آپ نے

بنائب امتم اعسم

مكتبهتبريه

جاتے ہوئے تھم ریا کہ میرے ملقہ درس میں آجایا کرو۔ یہ درہم ختم ہو گئے آتہ پھر بندویست کریں گے۔ چنانچہ اس دن کے بعد میں ہاتا تعد کی سے ملقہ درس میں آنے لگا۔

تھوڑے ونول بعد ہپ نے مجھے آیک اور تھیلی دی اس طرح آپ والی سوری اراو فرا سوری اراو فرا سوری اراو فرات اور سی کو علم ند ہو ہا۔ آپ نے مجھے یہ بھی نہ بوچی کہ سابقہ روپے کس طرح خرج کیئے وہ اپنا طور پر محسوس کر لیتے کہ اب سابقہ روپے ختم ہو بچکے ہوں گے اوھر میں ان انعمات کو نمایت اصفیاط سے خرج کر آلہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس خاصہ روپیہ جمع ہوگی اور میں محسوس کرنے لگا کہ میں ماردار اور خوشحال ہوگیا ہوں۔

میں مسلسل آپ کے صفہ ورس میں سی رہا عمی استفادہ کری رہ اور ایک وقت سیا کہ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ لحدالی عنہ نے بچھے ایک طرف وزیادی مال سے خوشحال کر دیا اور ود سری طرف علم و فضل میں ممتازینا دیا۔ مجھ پر علم کے وروازے کل سے این ایس این استاد کرم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ کن الفاظ میں اوا کروں۔

قاضی امام ابوبوسف ایتھوب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور تحریر بیل بتایا کہ میرے والد ابراہیم بن حبیب کا جب انقال ہوا تو جھے اپنی والدہ نے نظر شفقت ہے پال میری والدہ جھے ایک وحوبی کے بال لے گئی اور طازم رکھ دوا میں وہاں ہے جین رہتا اس نے جھے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ کے درس بیل لا بھملیا میری والدہ علقہ درس بیل آتیں اور جھے اللہ کر دوبارہ دھوبی کے پائی چھوڑ آتیں۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ میرے شوق اور بڑپ کو دیکھتے کیروالدہ کی مختی پر نگاہ آتیں۔ حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ میرے شوق اور بڑپ کو دیکھتے کیروالدہ کی مختی پر نگاہ دالتے۔ میری والدہ یار یار حضرت امام کے پائل آتیں اور دھوبی کے پائل سے میرے بھاگ جانے کی شاہد کرتیں۔ ایک دن کئے گئیں اس نیچ کو آپ کے علاوہ کوئی استاد نہیں مانا اور یہ بیٹیم بی غربت دوہ ہے کہ سے دوس کی ایک کرانے کھر کا خرچہ جذتی ہوں اور یہ کام پر جانے سے گھرا ہے 'میری دن خواہش ہے کہ سے دھوبی کے پائل رہ کر ہنر سکھے اور بڑا ہو کر اپنی زندگی آرام سے گذارے 'گریہ بی خواہش ہے کہ سے دھوبی کے پائل رہ کر ہنر سکھے اور بڑا ہو کر اپنی زندگی آرام سے گذارے 'گریہ بی جو ہواہش ہے کہ سے دھوبی کے پائل رہ کر ہنر سکھے اور بڑا ہو کر اپنی زندگی آرام سے گذارے 'گریہ بی جو ہواہش ہے کہ سے دھوبی کے پائل رہ کر ہنر سکھے اور بڑا ہو کر اپنی زندگی آرام سے گذارے 'گریہ بی جو ہواہش ہے کہ سے دھوبی کے پائل رہ کر ہنر سکھے اور بڑا ہو کر اپنی زندگی آرام سے گذارے 'گریہ بی جو

میرے قابو میں شین آید حضرت نے فرمایا اے میرے پاس چھوڑ دو یہ عم بڑھے گا بوا ہو کر طوہ

کھائے گا جس میں بادامول کی گریاں ہول گی اور ایب حلوہ شاید ہی کسی کے نصیبوں میں ہو۔

جناب ابوبوسف رحمته الله فرملت ہیں کہ میری مال نے حضرت لهام ابو حفیفه رضی الله تعالی

عند کی بلت سی تو ناراض ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ضعد میں کنے گلی او بوڑھے تمہرا والح خزاب ہو گیا ہوا۔
گیا ہے ! مید بیتم کچ اور میہ کھا کچہ اس لا کی ہے کہ طوہ کھائے گا اور وہ بھی باواموں کی گروال طا ہوا۔
بایں ہمہ اللہ تعالی نے بھر پر فضل کیا ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنے واس شفقت میں لے
بایں ہمہ اللہ تعالی سے بھر پر فضل کیا ایام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنے واس شفقت میں الیا بیا۔
بایا۔ علم کی دونت سے مال ال کر دیا۔ دنیاوی آس تشویا سے خوش کر دیا۔ ایک وقت کیا کہ میں اساوی سلطنت کا قاضی القضاء مقرر ہو گیا اور بارون الرشید کے ساتھ بینے کر اس کے وستر خوان پر کھانا کھ آ۔

ایک دن ظیفہ ہارون الرشید از راہ شفقت میرے گھر خود تشرلف ہے ہے اور ماتھ ہی نئیس تھم کا طوہ لائے اور دستر خوان پر رکھ کر فرہ نے گئے ابویوسف بیا طوہ روز روز تیار نہیں ہو آ یہ ظامل طور پر تمہارے ہیئے تیار کروایا گیا ہے۔ جس نے دریافت کیا یا امیرالموسنین یہ خاص کھاتا کی ہے؟ انہوں نے تیار کیا گیا ہے۔ جس سن کر انہوں نے تیار کیا گیا ہے۔ جس سن کر بالموں نے تیار کیا گیا ہے۔ جس سن کر بہا جو اس بہا جو نہیں پڑا۔ ہردن الرشید کہنے گئے یہ بہنے کا کیا موقعہ ہے؟ جس نے عرض کی بس جس تپ کا کیا موقعہ ہے؟ جس نے عرض کی بس جس تپ کی عمایات فسروانہ پر ہشا ہول۔ اللہ توائی آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ہردن الرشید میرے اس جواب پر مطمئن نہ ہوا اور پھر نمایت نجاجت سے بہنے کی وجہ پوچھی جس نے حصرت امام ہوجنیفہ رضی جواب پر مطمئن نہ ہوا اور پھر نمایت نجاجت سے بہنے کی وجہ پوچھی جس نے حصرت امام ہوجنیفہ رضی اللہ تعلیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنایہ تو وہ حیران رہ گیا اور کھنے لگا واقعی علم آیک ایک دوست ہے جس کا کوئی چن مقابلہ تبیس کر سکتے۔ یہ دنیاوی نفع بھی دیتا ہے اور بلند منصب پر بھی لا بیٹھا آ ہے۔

الله تعالی میرے شغیق استاد امام ابو صغید رمنی الله تعالی عند پر بیشار رحمتیں بازل فرمائے۔ وہ جو ہات کرتے مقل سے بھرپور ہوتی اور اللہ کے انوار سے درخشل ہوتی۔ وہ حالات کو صرف سر ک آگھ سے نہیں دیکھ کرتے تھے ول کی بصیرت سے دیکھتے تھے۔ کچی بات تو یہ ہے کہ حضرت اللہ ابو حنیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی فراست کا انداز صرف اس ایک واقعہ سے ہی کیا جاسکتا ہے۔

حفرت قاضی ابواہ سف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں این ابی کیلی کے ہاں آ ، ور چند کھات آپ کی مجلس میں بیٹھتا مگر میرے دل میں خیال آ ما کہ میں امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعدلی علا کے باس بھی آ آ ہوں وہ بھی میری نمایت عوت ' باس بھی جا آ ہوں اور آپ کے مخالف ابن ابل بیلی' کے باس بھی آ آ ہوں وہ بھی میری نمایت عوت ' کرتے ان کے ہاں جب کوئی مشکل مسئلہ آ آ تو مجھے فروتے جاؤیہ مسئلہ امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعدل علام کے بات جب کوئی مشکل مسئلہ آ آ تو مجھے فروتے جاؤیہ مسئلہ امام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعدل علام کے بات بوچھ کر مجھے بناؤ' میں آ آ مسئلہ بوچھتا ابن ابن کیلی کو بتا آ بھروہ ابن طرف سے موگوں کہ جو ب قباماماعظم ٢٠٨ مكتبه بيو

دیے مگروہ حسد کی وجہ سے لہم ابو صفیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو برے بھلا بھی کہتے رہتے۔ اس وجہ سے مجھے ان سے نفرت ہو گئی اور اب میں نے وہاں جاتا چھوڑ ریا۔

لام ابوبوسف ملط نے اس نفرت کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ میں ابن ابی لیلی ک مجلس میں آیا کرنا تھا ان سے بردا تعلق قائم تھا۔ ابن ابی لیلی نے اپنی بٹی کا نکاح کی تو اس میں شکر کھیری گئی میں بھی دو سرے وگوں کی طرح جھیٹ کر شکر نے رہا تھا جھے وکچھ کر ابن ابی بیلی نے کہ اس طرح جھیٹ کر فینا کروہ ہے گر شادی بیاہ کے اس طرح جھیٹ کر فینا کروہ ہے گر شادی بیاہ کے موقع پر جھیٹ کر بینا کروہ نہیں ہے۔ کینے گئے آن ہے میرے لیئے اس سئلہ کو تبدیل کر وہیجے۔ میں فیلی میں ہے جھے خیال آیا کہ کی مسئلے تبدیل بھی کیئے جا سکتے ہیں ؟ میں نے ام ابو صفیفہ رضی اللہ تھائی عنہ کے باس سارا واقعہ بین کیا چھرمیں بھی اوھر نہ گی اور میرے دل میں بیہ بات گھرکر گئی کہ ہے ابن ابی لیلی باس سارا واقعہ بین کیا چھرمیں بھی اوھر نہ گی اور میرے دل میں بیہ بات گھرکر گئی کہ ہے ابن ابی لیلی

جیے وگ اپن مرضی سے منظے تبدیل کرائے رہے ہیں۔

قاضی ابویسف بوٹی فرائے ہیں کہ میرے والد ایک دل حضرت اہم ابوضیفہ رمنی اللہ تول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گئے میرا بیٹ آپ کے پاس آن جاآ ہے ' یہ نہ دن کو گھر رہتا ہے نہ رات کو گھر میں ''رام کر آ ہے۔ بس آپ کے اردگرد دو ژبا رہتا ہے۔ میں فریب آدی ہوں' عیال دار ہوں' اب ناتواں ہوں' اسے سمجھائے اب یہ ہمارے ہے پہلے کہائے' ہمرا سمارا ہے' آپ اسے ہدایت کیجئے کہ پچھ دفت آپ کے پاس گرزرے' پھر کسب معاش کی طرف توجہ دے۔ امام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرایا اے ابواسیاق اسے اپنے حال پر چھوڑ دو' تسارا یہ پچہ ایک دن اس مقام پر ہوگا کہ بوے بوٹ دولت مند اس پر رشک کریں گے۔ میرے والد نے ٹھنڈی آ ہ بھر کر کما ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ جیے فیض کو ذیب نمیں دیتا کہ آپ فریب بچرں کو اس طرح کام سے در کیس اور ایکی یاتمیں کریں اور ہم غربوں کی غربت کا نہ اُن اوا نمیں۔ جس سخت تک دست ہوں' دو کیس اور ایکی یاتمیں کریں اور ہوں' کوئی ذریعہ معاش نمیں' ہم بریاد ہو جا نمیں گے۔ گر آپ درشک کی یاتمیں کرتے ہیں' عظرت امام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا' اچھا تم جاؤ فکر نہ کرد پکھ کرتے ہیں۔ محسرت امام ابوضیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے وگھ کرنہ کرد پکھ کرتے ہیں۔

یر ر مرب الله اور کما تم نے مجھے اپنی غریت اور بے سروسانی کا حال کیوں تنہیں بتایا۔ یس

نے عرض کی حضور بھے شرم آئی تھی کہ آپ کو اپنا طل بتانلہ آپ نے فرمایہ آج کے بعد تمارے مارے گھر کی کفالت میرے ذمہ ہے' اس دن کے بعد آپ لوگوں کی نظروں ہے بچا کر اتنا پکھ وے ویت کہ میں عیال داری کے افزاجات سے بری الذمہ ہو گیا۔ میں آپ کی مجاس میں حاضر رہنے لگا' ایک وقت آیا کہ "پ نے جھے علم و فضل کے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ ہوگ واقعی مجھ سے رشک کرتے اور رؤماء بغداد میرے بیجے بیجے وو ڑتے۔

عبدالحميد اعمان نے فرويا كه يعقوب كا دالد حصرت الم ابوطنيف رضى اللہ تعالى عندكى مجس من آلور اسے بينے كو بازو سے بكر اشاكر لے جاتا محرجونى يعقوب كو موقعہ لما وہ بھاك كر بحر الما ابوطنيقہ رضى اللہ تعالى عندكى مجس ميں سمينعت ايك دن يعقوب كا باب آب كے پاس آيا اور روت روح كنے لگا كه ميرا بين يعقوب ميرا نافران ہوگي ہے اور آپ اس كى نافرانى پر اس كى مدد كر رہ بيں۔ الم ابوطنيفہ رضى اللہ تعالى عند نے فرويا تمرارا كيا مطلب ہے ؟ اس نے كہ ميں جابتا ہول كہ بير حواث جو ورج بورا نہيں ہوں۔ ماتھ جا كر بازار بين كوكى محت مزدورى كرے۔ بيل عيں دار ہوں خرج بورا نہيں ہوں ، ہمرا بيت بالے الم صحب نے فرايا آج كے بعد اس كے عيال كى كذات المرے ذمہ ہے۔ اس كے والد نے كما ميں اس بات پر راضى نہيں ہوں۔ آپ نے فرايا تم المين بين بات بر راضى نہيں ہوں۔ آپ نے فرايا تم المين بين كو علم حاصل كرنے ہے دوک رہ ہو ، تم جاؤ ہم تمرارى كوكى الداد نبيں كر كئے۔ البتہ يعقوب كى تمام ضروقول كا ہم خيال در كيں گھ

امام ابو صنیفہ رصی اللہ تعالی عند فرمای کرتے تھے کہ ابوبوسف نے میری مجس میں جس تگمت سے بیٹھ کر علم حاصل کیا کوئی ود سمرا حسیں کر سکا۔ وہ بزاروں مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود عمر حاصل کرتا رہا۔ آگر واؤد حائی بھی اس لگن سے علم حاصل کریں تو ان سے بھی بزاروں ہوگوں کو فد موسل کرتا رہا۔ آگر واؤد حائی بھی اس لگن سے علم حاصل کریں تو ان سے بھی بزاروں ہوگوں کو فد موسل کرتا ہے۔ اس سکتا ہے۔ (یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت واؤد حائی بھی آپ سے علم حاصل کر رہے ہے۔)

المام ابوبوسف بینید کی پہلی بیوی قرباتی ہیں کہ ابتدائی دور میں ہم لوگ برے ہی تھ۔ ست مضہ المام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعبیلی عند کی مجالس کوفہ میں الل علم و فضل کا مرجع تحییں۔ ابویسف حی باقاعدگی سے دہاں مینیچے اور کئی کئی دن گھر نہ آتے، گھر فاقے ہوئے، ایک دن تک سر میں حضہ المام ابوطنیفہ رمنی اللہ تعبیل عند کی مجلس میں خود گئی اور اسپے فلوند کے روید کی شکایت ک۔ آپ ۔

قربایا کچھ عرصہ میر کرو عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ فقر و فاقہ دور ہو جائے گا اور لوگ تمسارے خاوند پر رشک کیا کریں گے اور اس ون کے بعد حضرت اہم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عتم میرے خاوند کو کچھ نہ کچھ دے وہ او ہماری گذر لوقات ہوتی رہتی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے خاوند کو وہ انعابات اور فتوحات ہوئے نگیس کہ ہوگ دیگ رہ گئے۔ ایک ہخض نے آپ کو بوچھ کہ ان دنول آپ کا کیا حال ہے کہنے لگے میرے پاس ایک سو فچر اور تین سو گھوڑے ہیں۔ اس زمانہ میں سے حالت بغداد کے امراء کے ہاں ہوتی کھی۔

المام ابولوسف رحمته الله عليه خود بريان كرسته بين كه مين يجه تقه ميري مان مجھے أيك قصار (تیلی) کے پاس کام سیکھنے کے لیئے بٹھا دیا' میں روزانہ اس کے پاس جا آ' راستہ میں ایک سجہ تھی جهل لهام ابوحنیف رضی الله تعالی عند کا ایک صفته درس تھا ایک دن میں دہل بیڑ کیا جھے آپ کی مُفتَكُو نے اتنا محو كيا كه اٹھنے كى جى نه جاہا'جو رونی گھرے لاہا تھا وہ سے ایک بقال کے باس ركھ وہنا' فارغ ہو آ روٹی لے کر کھ لیتا۔ اس طرح بورا ہفتہ گذر کیا ایک دن میری والدہ نے کر بین تسارا استاد شد تو حميس كي سكف آ ب اور شركي ويتاب بير كمد كر مجهد وبال سد الله ور أيك موجى ك باس بھا آئی اور کہنے تھی اے ہر روز مزدوری دیا کرد- اس نے کمانی بی یہ بچہ تو ایک 10 سے مجد میں بیض رہا مجمعی باہر نکلای نمیں اے کیا مزددری مے گ۔ میری مال نے سختی ہے کہ خردار اب تم بھاگ کر كيس كه اوحر حضرت المام منظر نے كئى لوكول سے ميرے متعمق يوچھا كر كسى نے كوكى جواب نہ ویا۔ آخر ایک وان میں خود بی آپ کی خدمت میں صفر ہوا ، بوچھ کمال رہے ہو ؟ میں نے بتایا کہ میری مال نے مجھے مارا اور ایک کام پر شما کر پابند کر دیا کہ کمیں نہ جاؤں۔ حفرت امام منتج نے میری بات س كر جمع بياس ورجم وي اور فرمايا بد ائي والده كو دے وينا اور كمنا جمع اس شخ ف ديے ہیں۔ میں نے مل کو پچاس روپے ویئے تو اس نے بوچھا کہاں سے لائے ہوا میں نے بتایا کہ جس مجد میں بیٹھنا ہوں اس شخ نے دیے ہیں۔ میری مال نے کما اچھ پھراس کی خدمت میں رہا کرد جو کام کے بغیر مزدوری وے دیتا ہے۔

#### \*\*\*\*\*\*\*

مكتبه نبويه

#### قصل سوم



الم ابوبوسف برنی ایک دن ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار جرم سے۔ آپ کا نوکر آپ کے بیچھے بہرہا تھ۔ کی نے بوچھا آپ کو خیس نہیں آ آ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور نوکر بیچارہ بیچھے دوڑا دوڑا آرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کی تم سے چاہے ہوکہ میں اپنے نوکر کو کسی کراہے دار کو دے دور اور دو کرائے دار کے بیچھے دوڑ آ رہے۔

فیفہ عبای موی کا ایک مسلہ امام ابویوسف رفیجہ کی عدالت بیں پیش ہوا۔ بظاہر فیصلہ تو موی کے حق بیں ہوا گر موی نے بچھا ابویوسف! آپ میرے مدمقائل کو کس طرح مطائن کریں گے ؟ آپ نے فرایا وہ کہنا تھا کہ جس آپ ہے تھم ہول کیونکہ اس کے پاس گواہ ہیں جو گوائی دسینے کے لیئے تیار ہیں۔ فلیفہ موی نے کما کی آپ کی بی رائے ہے کہ جس تمم کھاؤل ؟ آپ نے کما بال اور نہ آپ کو اپنا باغ مدی کو دینا ہو گا۔ فلیفہ موی نے کہ ابن ابل لیل کی عدالت نے تو فیصلہ میرے حق جس میں دیا ہے۔ ابویوسف روئی نے کہا کہ اگر آپ تمم نہ کھا کی اور مدی گواہ ہے آپ تو آپ کو بیا باغ دینا پر سے ابویوسف روئی نے کہا کہ اگر آپ تمم نہ کھا کی اور مدی گواہ ہے آیا تو آپ کو بیاغ دینا پڑے گا۔ فلیفہ کی اور مدی گواہ ہے آیا تو آپ کو باغ دینا پڑے گا۔

بشرین انواید قروتے ہیں کہ جل ایک دن قاضی ابویوسف ریٹی کے پاس جیفہ تھا وہل ایک چیب بہت چل نظی کو گول نے بشرے کہا وہ بات بتا کیں۔ بشرنے کہا جیسے قاضی ابویوسف نے کہا جل بستر پر سونے والا تھا کہ کس نے میرا دروازہ کھنکھٹایا میں چادر او ڈھ کر باہر آیا ویک کہ دروازے پ ہر تمر بن یمین کو اے اس نے کہا آپ کو امیرالموشین (ظیفہ) بلا رہے ہیں۔ جس نے اس کہ اس کے کہا آپ کو امیرالموشین (ظیفہ) بلا رہے ہیں۔ جس نے اس کہ اس کے کہا آپ کو امیرالموشین رہادہ میں تمارے مامنے کس حالت جس

كمرًا بول اوريس من طرح خليفه كي إس جاسكا بول مجهديد بمي معلوم ب كه خليف في محمد كنف

تاهياماماعكم كتبه ببويه

اہم کام کے لیے اس وقت بالیا ہے۔ اگر تم امیرالموشین کو ٹل سکتے ہو تو بھتر آگہ میرا معالمہ کل تک معلق رہے اور کوئی بھتر صورت نکل آئے۔ ابوحاتم نے کما حضور جھے ضیاع وقتی کے لیے کوئی برند بھائی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا آپ کس طرح آگئے 'ابوحاتم نے جالیا جھے ضیفہ کے خادم خاص نے بھائی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا آپ کس طرح آگئے 'ابوحاتم نے جالیا جھے ضیفہ کے خادم خاص نے تھم ویا ہے کہ بھی اٹنا کرد کہ میں بدن پر پانی مقلم ویا ہے کہ بھی اٹنا کرد کہ میں بدن پر پانی بہالوں اور کچھ لباس بدل کر اس پر خوشیو لگا ہوں' شاید اس میں کوئی بھتری ہو اور کوئی صورت نکل سے۔ وہ انظار کرنے لگا۔

ہیں اتدر گیا محسل کیا بہترین لباس بہتا بہترین خوشبو گائی ہم ددنوں ضیفہ کے محل کے طرف چل ویے۔ ہمیں ایوان کے وروازہ پر ضیفہ کا فادم خاص مرور مانا ایوا ہم نے کہا ہیں امام ایوی سف کو بلا الیا ہوں۔ ہیں نے مرور کو کہا تم جھے جانے ہو میرے متعب کی ایمیت کو سجھتے ہو اس دقت کیوں بلایا گیا ہے کیا تم جانے ہو کہ اس دقت امرا لموسنین کو کیا کام چرا ہے اس نے کہ جھے معلوم نہیں کہ کیا کام ہے۔ ہیں نے پوچھا کہ ظیفہ کے پاس اس دقت کون بیشے ہیں۔ واس نے بنایا عینیٰ بن جعفر میں کہ کیا گاہ جی اس نے بنایا عینیٰ بن جعفر میں نے پوچھا کہ ظیفہ کے پاس اس دوقت کون بیشے ہیں۔ خادم نے بنایا عینیٰ بن جعفر میں دونوں بلغ میں قالین پر بیٹے ہوئے ہیں۔ آپ زیمن پر پاؤں مرما وہ پوچس کے کہ آپ اپنام بتا دینا وہ آپ کو بلایس گے۔ میں نے ایسے بی کیا جب میں قریب پہنچا تو ہیں کے ذریعی کہ دوہ قالین پر بیٹے ہے کہ باس کے دائمیں جانب میں بن جعفر بیٹ تھا۔ میں نے اسلام علیکم کہا تو فیص کے نے دیکھ کہ دوہ قالین پر بیٹے ہی کہا ہم نے آپ کو ہو دفت ذھت دی ہے میں نے اسلام علیکم کہا تو فیص کے نے ایسے بی بینا ہے ہی کیا بہت ہی کہا بات ہے کہ امرالمومنین نے آپ کو ہو دفت ذھت دی ہے۔ میں بینا بہتر کے ایس کے دکھی ہیں بیٹھ گیا ہے۔ وہ وُر رہے ہیں کہ خور میں بیٹھ گیا بات ہے کہ امرالمومنین نے آپ کو ہو دفت ذھت دی ایکا با بات ہے کہ امرالمومنین نے آس دوت طلب فرنیا ہے۔ ظیفہ نے کہا آپ تشریف خدا معلوم کیا بات ہے کہ امرالمومنین نے آس دوت طلب فرنیا ہے۔ ظیفہ نے کہا آپ تشریف

فیفہ میری طرف متوجہ ہوا اور فرمایا اے یعقوب! آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس وقت
کیون بالا گیا ہے ' بیں نے کما مجھے کچھ معلوم نہیں ' فیفہ نے تنایا سے عینی بن جعفر ہیں ' ان کی ایک
ویڈی ہے ' میں نے اس کما ہے کہ اسے میرے ہاتھ بچ وہ گر اس نے انکار کر دیا ہے ' میں نے کما
اچھا اسے میرے لیئے جبہ کر دو ' اس نے پچر بھی انکار کر دیا ہے۔ آپ گواہ رہیں میں اس خوبصورت

بونڈی کے سیے انتا بیتاب ہول کہ اگر اس نے کوئی جلدی فیصلہ ندکیا اور اس سے سی بید اونڈی میرے موالے نہ کی تو بیل اسے قتل کر دوں گا۔ بیل نے عینی کو کما لونڈی دے دو کیوں انکار کرتے ہو اور اپنی جان خطرے بیل ذالے ہو۔ اس نے کہا آپ جلدی نہ کریں 'میری بلت بھی من لیس' بیل نے کہ کی جان خطرے ہیں ڈالے ہو۔ اس نے تما کھوئی ہے کہ نہ تو بیل اس لونڈی کو بچوں گا اور نہ بیہ کروں گا اگر بیل ایسا کرون گا تو بیری بیوی کو تین طلاقیں ۔ بیل نے ہارون الرشید کی طرف دیکھ کر کما حضور الب کیا تھم ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اس کی ضد کا کوئی حدج شیں ہے 'کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اب کیا تھم ہے۔ اس نے کہا کہا کہ کیا اس کی ضد کا کوئی حدج شیں ہے 'کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حدج شیں ہے 'کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اب بیلی ختم ہے۔ اس کے کہا جان ایس ہو تہ تو ہو گئی ہو گئیں ہو گئی گئی ہو گئی ہو

فلیعہ نے کہ یعقوب ایک بات رہ گئی ہے ' میں نے کہ وہ کوئی بات ' یہ بوعذی ہے اس کا استبراء ضروری ہو ت ہے گر میرے ہے اس کے بغیر آیک رات بر کرنا بھی گوارا نہیں۔ بی اس آن جدائی آیک رات کے بیخ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بین نے کما امیرالمومنین اب یہ وعذی آپ ق ملیت ہے ' اے ابھی ''زاد کر دیں اور اس ہے نکاح کر بین کیونکہ ''زاد عورت کے بیخ استب منروری نہیں۔ اس نے لوعڈی کو ''زاد کر دیا ' بھر بوچھا اب اس کے ساتھ میرا نکاح کون بڑھا ہے گا ' میں نے کہ 'آپ اپنے وہ ملازمین مرور اور حسن کو بلایس اور انہیں نکاح کے گواہ یہ لیں ا بین ہیں ۔ بی الیہ بین نے کہ 'آپ اپنے وہ ملازمین مرور اور حسن کو بلایس اور انہیں نکاح ہو گیا۔ وہ سو رہار حق مر مشر بر ایک بوت آب کی بوت فیفہ نے کہ اب ' یہ نے ہم ای وقت را کر اونڈی کے حوالے کر دیئے گئے۔ اس کے بعد ججھے ظیفہ نے کہ اب ' یہ نے ہم دانوں کی مشکل کی حل کر دی ہے۔ اب آپ شریف ہے جانے ہیں۔ فیف نے مرار کہ با آپ تی مرادوں کی مشکل کی حل کر دی ہے۔ اب آپ شریف ہے جانے ہیں۔ فیف نے مراد را کہ وہ آپ کے جانے میں اور اس کے دیل و عیال کے جانے دی کہ بیت خوالے کی جانے میں اور اس کے دیل و عیال کے جانے شریف کی جانے میں۔ فیف نے دیل و عیال کے جانے شریف کی جانے میں دی جانے میں۔ فیف کے جانے میں دی جانے میں دی جانے میں۔ فیف کے جانے میں دی جانے میں۔ فیف کی جانے میں دی جانے میں دی جانے میں۔ فیف کی جانے میں دی جانے میں دی جانے میں۔ فیف کے جانے میں دی جانے میں دی جانے میں۔

مناشب أمام اعظم ١٨٠٠ مكث

بشرہن الولید قرماتے ہیں، اس واقعہ کے بعد بعقوب (الم ابوبوسف) نے میری طرف و کیے کہ فرمایا کہ میں نے اس معالمہ میں کوئی شری غطی تو نہیں کی ہیں نے کہ کوئی غطی نہیں گ۔ " یہ فرمایا میرے انعام میں آپ کا حصہ ہے۔ آپ نے ججے مشورہ وینے پر دسوال حصہ دیو' ہیں شکر ہوا کر کے گھر کو روانہ ہوا' میں اٹھ کر گھر آنے ہی والہ تھا کہ آیک برھیو سمنی اور آکر کھنے آئی ہ ابوبوسف آپ کو رات والی کنیز سام میش کرتی ہے اور شکریے اداکرتی ہے کہ آپ نے اے اس غلال سے آدادی والی اس نو خاتون کی حیثیت ہے اس کی شاوی خیفہ عہاں ہے کر دی۔ س نے آپ کو این سازی ویار بطور شکریے بھیچا ہے۔ ابوبوسف نے قرمایا میں ایسے معاطات میں نذرانے قبول نہیں کیا کر ،۔ یہ سو ویتار بطور شکریے بھیچا ہے۔ ابوبوسف نے قرمایا میں ایسے معاطات میں نذرانے قبول نہیں کیا کر ،۔ یہ کی کو آزادی مل گئی' ظیفہ سے شادی ہو گئی' وہ خوش ہو گئی ہے ججھے اس کام پر خوش ہو گئی ہے۔ یہ نذرانہ ججھے قبول نہیں۔ بشرکتے ہیں کہ جم نے منت سابحت کی' آپ نے ایماری بات مان لی گر سر نشرانہ اور انعام جمیں انعام وے ویا۔

کی بن معین عینی فرماتے ہیں کہ ایک جار جی ایام ابویوسف برنی کے ساتھ کم محرمہ بی تھا' آپ کے پاس محد شین عینی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جینی ہوئی تھی' ان کے علادہ اشراف کہ بھی موجود ہے' امام ابویوسف بیٹی کو ام جعفر ( فلیفہ کی بل ) نے ہدیہ بھیجا جو محتف اشیاء پر مشتل تھا۔ مجلس جی ہے ایک فخص نے فرمایا کہ اگر خمیس کوئی ہدیہ بھیجے تو قبوں کر بو اور ہدیہ کو مجلس جی بینے موسے بوگوں جی تقسیم کر کے ایار اور مروت کا مظاہرہ کرد۔ قاضی ابویوسف بیٹیو نے اس محص کی بات من لی۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات بالکل ورست ہے مگروہ ایس ہدیہ تھ جس جی کھوری ہوتے ہیں۔ ایس جی کھوریں' بین اگور اور سمشش وغیرہ بوتے تھے۔ ایسا بدیہ نہ تھے تم دیکھویہ تو خزانے ہیں۔

سفیاں بن وکیع بن الجراح فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی کہ جمھے امم ابوبوسٹ رویجے فردی کرتے تھے کہ سپ ان مس کل کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ بو سن کل زیر بحث آرہے ہیں۔ ہیں نے عرض کہ حضور سے نے مسائل کا حل تو آپ ہی حافظ ہیں ' بجھے صرف ایک شکایت ہے کہ آپ مسجد میں بلند آواز ہے باتیں کرتے ہیں یہ انہی بات نہیں' رسوں خدا حضرت مجم مصطفے حسی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے مسجد میں بلند آواز سے انہی کرتا یا شور مجانے سے منع فرایا ہے۔ مسجد علی ہند آواز سے گفتگو کرتا یا شور مجانے سے منع فرایا ہے۔ سے فرایا ہے۔ سے فرایا ہے۔ ان فرائی میں نے دوران سنج کو پر باش آوا۔

ے بات کی تو آپ نے فرویا سفیان تم معجد میں بند آوازے بات کرتے ہو کی سے محدور نہیں ہے۔ بس اتی می جازت ہے کہ دین کے مساکل بین کرتے وقت تھوڑی می آواز بلند کرلی جائے۔

و كبع عظي نے بال كى ايك دن چى اور ابن ابى دلبرہ لور سفيان بن لمبسه مهر كوف على بينے ہے اس وقت ابام ابوطنيف رضى اللہ تحاتى عند مهر كے ايك كونے جى تشريف فر ہے اللہ دوستوں كى باتوں كى مهر جى "واز آرى تھى 'لام ابولوسف بنٹے اشے ہورے ماتھ "كر بيٹ گئے 'انہيں ابن عيسيه نے كما كي ابام ابوطنيف مهر كاحل نہيں جائے 'اگر جائے ہيں تو پھر يہ شور كئے 'انہيں ابن عيسيه نے بن ان وگوں كو كون نہيں دوكت ابام ابولوسٹ مونل من كر خاموش ہو گئے اور اس كے بعد ہورے درمين ايك مسئلہ پر بحث چيز گئے۔ ابام ابولوسٹ وازيں بند كرتے گئے۔ ابام ابولوسٹ وازيں بند كرتے گئے۔ ابام ابولوسٹ مونار بند كرتے گئے۔ ابام ابولوسٹ کی ہی نے فائد اباب تم تی مسجد ہیں آواز بند كر كے مختلو كر دے ہواور ہم پر الز مر ہمی ابولوسٹ من كر نے كہ كو اب بھی ابولوسٹ من كا ابولوسٹ من كر ابر مر ہمی ابولوسٹ من كر نے كر دوبال سے جے گئے۔

مام ابو یوسف رحمتہ اللہ عدیہ کی آواز بری بھاری تھی ' بولئے تو سننے والوں پر وہشت ماری بو جاتی تھی ' بولئے تو سننے والوں پر وہشت ماری بو جاتی تھی ' بھر آواز علم و فضل کے موتی بھیرتی چلی جاتی ' سننے والے بوگ پھر ہو جاتے ' میں نے ' سی وقیق مسلہ پر ' تفظو کرتے سنا' آپ کی زبان سے بیال وہ کل فکل رہے تھے جیسے کمان سے تیم فکلے وہ آپ آپ کے مقابلہ میں کسی کو بات کرنے اور کسنے یا جواب وسینے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ جم جران تھے کہ میہ مختص کتا قاور الکلام ہے اور کس انداز سے اسپنے مقاصد بیان کرتے ہے۔ میہ کل مولی اور اسر رکو اللہ تعالی نے ان کے لیئے آسان فرما دی تھا' وہ روال دوال بات کرتے ہوئے تھے۔

علی بن خشرم رحمتہ اللہ علیہ بین فراتے ہیں کہ جی اس مجلس میں موجود تی جب کی ہے مصرت امام بوبوسف میٹی ہے ایک ایسے فخص کے متعق سوال کیا کہ اس نے قتم کی گئے ہے ۔ میرا یہ کام نہ ہوا تو میرا تمام مل و اسبب مسائین کو دے دیا جائے' اب اگر دد کام نہ ہو رکا تو س کے ملا یہ کام نہ ہوا تو میرا تمام مل و اسبب مسائین کو دے دیا جائے' اب اگر دد کام نہ ہو رکا تو س کے مل کے متعق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرای کہ اس کے سے ایک بی صورت ہے کہ وہ ان مال سے فصل کو دے دے دو ان مال وہی کر دے۔ فصل کو دے دے دی جس پر اسے پورا بورا احتماد ہے' جو کچھے لیحول بعد اسے لیا ہوا مال وہی کر دے۔ اس کے مد کیا تھی' بابعی کے دوران کی قتم کے مال مراب ویا گئی کے دوران کی قتم کے مال مراب ویک

سمیں تھا۔ (یہ ایک شری حیلہ ہے جس کے جواز کو چینے سیں کی جاسکت ہم احتاف اسقاط کا شری طلبہ ان بی فیصلہ ان بی فیصلہ سن کر سائل ہے پوچھ کیا ایس فیصلہ ہی علیہ ان بی فیصلہ سن کر سائل نے پوچھ کیا ایس فیصلہ ہی شہر کیا ہی منظم نے فریل تھا؟ آپ نے جواب دیا حضور مٹاجیۃ نے تو ایسا بھی شہر کیا نہ فریل تھا تو پودی کرتے ہیں اور دسوں اللہ طابع نے بدوریوں نہ فریل تھا تو پودی کرتے ہیں اور دسوں اللہ طابع نے پودیوں پر لعنت فرائی ہے ان پر جانوروں کی چہنی جرام تھی محروہ چہنی بیج کر اس کی قیمت وصول کرتے اور دوسری مفروری اشیء خرید کر کھتے۔ حضرت الم ابو پوسف ملی ہے کر اس کی قیمت وصول کرتے اور دوسری مفروری اشیء خرید کر کھتے۔ حضرت الم ابو پوسف ملیجہ نے فریل بندہ ضدا کمل سے فیصلہ اور کمیل یہودیوں کا وہ فیصلہ و دونوں فیصلوں میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے حرام چیز کو طال کرنے فیصلہ کی اور ہمارے سائے جو مسئلہ آیا تھا اس میں ان کا بال طال تھا اس کا اپنا تھا وہ چیتا تھا کہ اس کا حدل بال مال کی حتم کی وجہ سے حرام نہ ہو جے نا ساکل اٹھ کر باہر چر آپ۔

یوسف بن خالد بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے بتایا کہ میرے یاس ربعہ الزائی اور یکی بن معید قاضی کوف آئے۔ کی نے ربعہ کو کماکہ اس شرکے وگوں ہر تعجب ہے کہ انہوں نے ابو حنیف جیسے آدی کی رائے پر اتفاق کر میا ہے۔ "ب نے انہیں مظلوک الانتهار جان کر اپنے شکرو انام ابویوسف ' امام زفر اور چند ود سرے شکرووں کے پاس بھیم وا اور تھم ویا کہ رہید ابرائی ہے مناظرہ کریں اور اے مطمئن کریں وہ ان کے پاس سے تو امم ابویوسف مالے نے ان سے بوج ساتمہرا اس محق کے متعلق کیا تھم ہے جس کے دو مالک ہوں ' ایک مالک اپنا حصہ تزاو كروك توكيايه فيصله شريعت كى رو ب منج ب؟ ربيد كم نكاليه نبيل موسكايه ناجاز ب اس میں ضرر ہے انتصال ہے انسان آزاد ہوئے ہوئے بھی غلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے قربایا ہے ضرر جائز شیں۔ المم ابواوسف مانتے نے بوچھ کہ اگر دو سرا بھی اسے ازاد کردے تو ربعد كن لكا اب جاز ب- المم ابولوسف ماني كمت بيل كدتم في اليا اليل كو كول بدل دوتم في م کیے مخص کے آزاد کرنے پر اے ناجائز قرار دیا۔ اب دو سرے نے وہی کام کیا تو تم جائز کہ رہے ہو' تمہرے نزدیک تو پہلے فخص کے کہتے سے غدم آزاد نہیں ہوا تھا ابھی غلام بی تھا مگروا سرے نے آزاد کیا تو تم نے اے جائز قرار ویا ہے۔ رہید آپ کے اس اعتراض پر جیران رہ گئے اور خاموش ہو کر گھر چو گید

ہم نے یہ صدف افارقی کے طریق پر روایت کی ہے۔ حضرت الم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عدر نے جب یہ روایت رمید کو سائی تو وہ کمی اور مسئلہ کے متعلق بھی گر لام ابویوسف کے وہن میں تھی' انہوں نے اس مسئلہ کے حل کرنے کے لیئے رمید کو لاجواب کر دیا۔ جن ونوں الم ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ قاضی انقضاہ تھے اور ضیفہ ہارون الرشید عبای کا دور تھا تو آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ ایک مسلمان نے ایک تھرانی وی کو قتل کر دیا تھا' اس کے خلاف گواہول نے سی ایک مقدمہ آیا۔ ایک مسلمان نے ایک تھرانی وی کو قتل کر دیا تھا' اس کے خلاف گواہول نے الل مقدمہ آیا۔ ایک مسلمان کے ایک تھرانی کے وارث عدالت کی وساطت سے قاتل ہے قصاص کا معابد کر رہے تھے۔ قاتل نے مسلمت ہاتی اور وعدہ کیا کہ قلال دن فیصلے پر عمل کور گا۔ جب وعدہ کا در آپ ہو قاضی ابویوسف برخی مند قضاہ پر تشریف فرہ تھے اور حکم دیا کہ فیصلے کے کانڈات لیے جامیں۔ ای دوران اس وقت کا مشہور شرع ابو لمغربی عداست میں آئیں' اس نے ان عدائت کی کانڈات میں آئیں' اس نے ان عدائت کی کانڈات میں اپنا رقعہ ما دیا جس پر سے شعر مکھی تھا۔

باقاتل المومن بالكافر جرت ومالعادل كالحاتر

یامن به بغلاد وا اطرافها من فقهالناس او شاعر

ترجم : اے ایک مومن کو کافر کے عوض قل کرنے والے 'تم فالم ہوا عادل نہیں ہوا عادل فالم من فالم من عالم عادل ہو ال شاعر؟

جار على الدين ابويوسف بقتله المومن بكافر نوجو اوبكو اخوتى دينكم واصطبرو اقالا حبرالصابر

ترجمہ : آج ابوبوسف دین پر ظلم کر آرہا ہے۔ وہ مومن کو کافر کے قتل کے بدے قتل کرنے پر علا

ہوا ہے۔ اے بھائو! تم اپنے دین پر ماتم کرو اس پر توجہ کرد اور مبر کرد اس سے کہ مبرے لیے اج

قل نہیں کیا جاسکتا۔

قاضى البويوسف في جب بد اشعار راجع تو كلفذات أيك طرف ركه وي ابن وقتر بندكر ویا' اٹھے اور ظیفہ ہارون الرشید کے باس سے گئے۔ اس کے ہاں سدرا واقعہ سنایہ اور اشعار بھی بڑھ کر سائے اور یہ بھی جایا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ سننے کے لیے وگوں کا ایک مجمع جمع ہے۔ میں سابقہ فیصلہ سناتے سے ور آ جول کہ کمیں فساد نہ ہو جائے۔ بات وی حق ہے جو اشعار میں کھی گئی ہے۔ بارو ب

الرشيد في آپ كوكه چرآب معذرت كريس- قاضي اين وفتر سيّ مقتول ك وارث جمع تھ" فیصلہ سننے کے کہنے بیناب منے اوانس اواسف نے انہیں مخطب کر کے کہ تمہرے وو کو و شہوت وسیتے میں کہ مفتول مرتے وم تک جزیہ اوا کرتا رہ ہے' یہ تو خون وطل ہے' اس کا قاتل تصاص میں

ابراہیم الخراج نے فرمایا کہ میں امام ابوبوسف میں کے پاس حاضر موا تو سپ سخت بار تھا جھے دیکھ کر فرانے لگے قلب سکنہ کا کیا حل ہے؟ میں ے کما اس سخت بیاری میں سپ کو مسلہ کے ص کی بڑی ہوئی ہے۔ آپ بینے قرمایا کوئی حن نسی "ب سنلہ کا حل تو ہو کیں ' ہم سند حل

كريں۔ بياري سے تجلت تو اللہ نے وہي ہے "ب يہ بتائيں" شيطال "كو پيرس كر ارے فقل ہي ی سوار ہو کر؟ میں نے کہ سوار ہو کر (جمرات کرتا) سکر مارتا افضل ہے۔ آپ نے فرمای تم نے غدا کہ ے' پھر میں نے کما پیول چل کر کار افض ہے' آپ فرانے لگے تم نے پھر غلط کر میں نے عرض کی پھر آپ بی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تنکریاں مارنے کے بعد وقوف نمیں سوار ہو کر تنکریاں مارنا فصل ہے "ككريوں مارنے كے بعد قور جے جاتا ج جيئے أكر ككرياں مارنے كے بعد وقوف كرتا ہے تو

پدل ککروں مارنا ففل ہے کونکہ ایک کام کے سے اس طرح بمترہے۔ بشرين الوايد في فرمايك ايك ون يس في الم ابولوسف مايني مناتب فره رب من كا

مجھ ے اعمش نے ایک مئلہ وریافت کیا میں نے مئلہ بتایا تو ہوچھنے لگے یہ جواب تم نے کہل سے سکھا میں نے جواب ویا کہ آپ کی بتائی ہوئی اس صریف ہے اس پر میں نے صدیث سائی وہ س مر كنے لكے اے بعقوب إلى حديث ميں نے اس وقت يادكي تھى جب تمسارے مل بي كى ابھى شادى ہم نبیں ہوئی تھی تمرین آج تک اس حدیث کو یٹور مسئلہ بیان نہیں کر سکا تمہاری یادا شت دیا کہنا کہ اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ کو حل کر دیا۔

اس همن میں جھے ان ال عرف کے وہ اس وقت فوقد کا قاضی تھ لور امام ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ ایک ہی افتیہ بھی بن ارجات کے بل تشریف ہے گئے وہ اس وقت فوقد کا قاضی تھ لور امام ابویوسف ابھی کیے فتیہ تھے۔ آپ نے اس سے لوغلی کے پیٹ جی اس نیچ کے متعلق موال کیا جے حمل کے دور ساکس نے گر وی تھا۔ گار وی تھا۔ قام بیوسف نے بہت کی ساکہ لوغلی کی قیمت کا جیموالی حصہ اوا کیا جائے۔ امام ابویوسف نے بہت کے میان کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ میان واسفی وسف کینے ہے کہ مال سے بیا ؟ س نے بتایا حن ( "او عورت) کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ بر وار و پی کسف کے میٹ کے ایک سال کے بیٹ بر وار و پی مرد بی بروا تو دیں۔ والے پر حروان ہے۔ گر بیدا ہونے کے بعد مرا تو دیت دینا ہوگے۔ بیان نے مرد بی سند تو الیون کی بیٹ میں ابویوسف نے فران تم گئے معامد بر عمل کر دیا وظئی کے بیٹ میں بچہ مرکس کر دیا وظئی کے بیٹ میں بچہ مرکس کی از زوج بنی کی قیمت بوحا وی اس سے کہ وہ زیرہ بوکر نظم کا تو اس کی قیمت دو درہم ہوگی دیکہ اس کی بات کی دورہم تھی۔ جب تی کہ دورہم ہوگی دیکہ اس کی بات کی دورہم ہوگی دیکہ اس کی قیمت اورہم ہوگی دیکہ اس کی بیت آئی دورہم تھی۔ دورہم تھی۔ کی بی ضرورت ہے۔ تم دوگوں سے نہ طاکرہ اس سے تو جیس قدر و تیت فتم ہو جائے گی اور تم تو جیرے فیصلوں پر اپنی دائے ویکر بھے درسو مرت ہوگی تھی دورہم تھی دورہم ہوگی تھی دسو مرت ہوگی تھی دورہم تھی دورہم تھی دورہم تھی دورہم تھی کی دورہم تو جیس قدر و تیت فتم ہو جائے گی اور تم تو جیرے فیصلوں پر اپنی دائے ویکر بھے درسو مرت نے تاہا کو درسوں تھی دی کے تو کھی کی دورہم تھی دورہم تو تو تاہ کی دورہ تو تاہا کو دورہ تو تاہا کی دورہ تو تاہا کو درسوں تر دورہ تو تاہا کو درسوں تھی دورہم تو تاہا کو درسوں تھی دورہم تو تاہا کو درسوں تھی دورہم تو تاہا کو درسوں تھی دورہ تاہا کی دورہ تاہا کو درسوں تاہا کو دورہ تاہا کو دورہ تاہا کو دورہ تاہا کو درسوں تاہا کو درسوں تاہا کی دورہ تاہا کی دورہ تاہا کو درسوں تاہا کو درسوں تاہا کی دورہ تاہا کی دورہ تاہا کو درسوں تاہا کو درسوں تاہا کو درسوں تاہا کی دورہ تاہا کی دور

بکار بن فیسیه رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی نے باں الرائی ہے سنا وہ گئے ہے کہ جب ام ابویوسف ہمارے بال تشریف ۔ تے تو ہمارے دروازے کے سامنے شمر کے علی اور محد شی جمع ہو جاتے تھے۔ ہر مخف آپ ہے دوسی اور محبت کا دم بحر آتی اور کمنا کہ مام ابویوسف میر۔ خاص دوست ہیں اور اس طرح ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ دہ پہلے امام صاحب ہے طاقات کرے ' مس ابویوسف انسیل دیکھ کر فرماتے واقعی ہے میرے مشترکہ دوست ہیں۔ ایک دفعہ علی اور محد شی کے او طبقہ درو زے پر جمع ہو گئے ہر ایک کو تمان یہ تف کہ آپ ان کے ہیں ' حضرت امام ابویوسف میت فرمانے میں کا مشترکہ دوست ہیں۔ ایک دفعہ بھی ہوں' فقیہ بھی ہوں' میں سی طبقہ کو ایک دوسرے پر آجے نہیں دیا' بال میرا ایک مسئلہ ہے جو اسے حل کر دے گا ہیں اس ن

قابلیت کا اعتراف کرول گا۔ وہ یہ ہے کہ ٹیل نے ایک دن لوگون کے مجمع میں ہاتھ برحل تھا میری انگلی بیں ایک فیتی انگو تھی تھی' ایک مخص نے آگے برید کر از رہ عقیدت انگو تھی دائتوں بیں دے کر چبہ ڈالی اور اے کھڑے کھڑے کر دی۔ آپ حضرات اپنی اپنی رائے دیں کہ ایسے محض کا کیا کیا جائے۔ محد ٹین نے رائے دی کہ وہ مخص پہلے انگشتری کی طرح نئی انگشتری بنوا کر دے ' دو سرد سے کما کہ اسے نوڑنے سے جو نقصان ہوا وہ اے بورا کرے' میں نے آگے بڑھ کر کہ خدا کے بندو! اس مئلہ کا حل بیا ہے کہ میہ ٹوٹی پھوٹی انگونٹی اس مخف کو دے دی جائے جس نے بیہ حرکت کی تھی اور اس سے مرف اس سونے کی قیت وصول کر لی جائے جو انگشتری میں لگا ہوا تھا۔ ہاں اگر محمو تھی کا مالك اس اى حالت مين ركف جاب اور كوئى معاوضه طسب ند كرے توب ايك اچى كام ب وبات واسے پر کچھ شیں۔ میری یہ بات من کر تمام حاضرین خوش ہوئے۔ امام ابوبوسف نے مجھے قریب بالا داد وی شیاش کمی اور این پاس لا کر بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی این قریب بدیا۔ آپ نے يوچها تمهارا تام كيا ہے ؟ ميں نے بمايا ميرا نام "بل" ہے۔ "ب نے فرايا ال شاء ملد تم كيك دن قمر بن کرچکو مے اور کاتب کو بلا کر یہ مسئلہ نکھوا ویا۔ اس مسئلہ کو صاحب "کمآب اسرف" نے ایک اور انداز میں پیش کیا ہے کہ دونوں اپنے حال ہر رہیں گے میں نے عرض کیا کہ اس مسئلہ کی نوعیت بالکل اس کے برعکس لکھی عمیٰ تھی۔ سب نے قرمایا وونوں اپلی اپنی جگہ ورست ہیں حالات اور واقعات کی تبدیل سے بعض وفعہ مسائل کے جوابات مخلف ہوتے ہیں۔ ابوالوليد اطبياى فے كما اس ون في بھي اصحاب الرائے كے ماتھ تھے س ون سب سے یمنے جس فخص نے اہم ابویوسف میٹیہ ہے بات کی تھی وہ حسن بن صالہ بن حمی تھے۔ ان کے در میں کوئی بات کھنگی تو آپ نے موگوں کی طرف دیکھے کر کہا بخدا آج جتن جھے حس بن صرح سے بات كرف ين فوف آيا ہے مجھى نميں آيا۔ كويا اس في مجھے شعبہ كے سامنے چيش كر رہا ہے عير كمزا ہو گیا اور کما اللہ مجھے وہ مجنس نہ و کھائے جس میں ابوانکارم موجود ہوں' میں اس پریشانی میں باہر لگا۔ راسته من خيال آي خوف كس چيز كا وبال أيك وزير تها ود مرا قاضي القمنا، (چيف جنس) مجھے ان سے ڈرنا نمیں عاصیے چنانچہ میں دوبارہ والی آگیا اس وقت لهام ابولوسف الملاسے فارغ مو تھے تھے۔

ان کے ذہن پر میرائی خیال سوار تھا۔ وہ مجھے بغداد سے بی جانتے تھے 'میں بغداد کے قیم کے ودران ان کے پاس آیا جا ، کرنا تھا مجھے فرمایا ہشام او حر آؤ ' ابو سعام میں بھلائی ہے لیکن میں نے حس بن صالح جیسا کوئی ذہین عالم نہیں و کھا۔

علامہ نیٹائوری فرائے ہیں کہ جب الم ابوبوسف میٹی منصب قضاۃ پر جوہ فرما ہوئے ہو آپ کے ہاں اس میل بن حملو بن الم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند آئے (ایمنی ان کے اسالہ کرم کے پہتے) اس وقت الم بوسف میٹی کے پاس وو فریق ایک وو سرے کے مخالف مقدمہ ہے کر کھڑے ہے۔ آپ نے نام ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عند کے قول کے موابق فیصلہ فریایہ تو اسامیل بن حملو نے اللہ کو فرمایہ آپ تو الم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے فیصلے کے فلاف فیصلہ کیا کرتے ہیں " ی " یہ کو کیا ہو گی ہے۔ الم ابوبوسف میٹی نے کہ بم حصرت الم کی زندگی ہیں ان کی مخالف دیدہ وانستہ کیا کرتے ہیں " یہ تے کہ کو کیا ہو گی مزید کئت لا کی اور جمیں راہنمائی سے مقبقت ہے کہ آج کے فلاف

مناقبامام عظم 🔹 🐃

لوگ میری تاش می درددے دائے آئے۔

محرین سلمہ اپنے زماند کے بہت برے فقیہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فیفہ ہارون الرشید بیت اللہ کی طرف رواند ہوئے قو ان کے برابر بی ایام ابولوسف بیٹے کی سواری چل رہی تھی ' بہب تمام تجرح عرفات کے میدان بیل پہنچ تو ایام ابولوسف بیٹے نے ہارون الرشید کو اشارے سے بتایا کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کرود رکعت تماز کی ایامت کرا کی۔ جب نماز ہوگئ تو ایام ابولوسف بیٹے کھڑے ہو گئے اور اعدان کیا اے اشراف کہ ! اے اہل کہ ! تم اپنی نماز پوری کرلوچار رکعت اوا کرو' "پ کے ایام ظیفہ ہارون الرشید سافر ہیں' وہ کراوا کر رہ "پ کے ایام ظیفہ ہارون الرشید سافر ہیں' وہ کراوا کہ رہے ہیں۔ یہ سن کر جمع بیر سے ایک فنص اللہ اور کھنے لگا ابولا سف بی تم سے ور تمارے استو سے براہم بول۔ سے سنا کو چھی طرح جانا ہوں۔ امام ابولا سف بی تم سے ور تمارے استو سے براہم بول۔ سے سنا کو چھی طرح جانا ہوں۔ امام ابولا سف سے فرایو تم آگر عام ہوتے تو نماز کے دوران "منشونہ کرتے" وہ اور اس تشونہ کرتے ' وہ ایواب ہو کر فاصوش ہو گیا۔ اوھ ہاروں الرشید ہے ہت س کر بہت خوش ہو اور کئے کا کاش میں اتا سام دین ہو تو فرای کے مماکل کے جوابات بیتا

اس واقعہ کو آیک اور محض نے بتایا کہ ظیفہ ہارون الرشید اہام بویسف کے اس جو ب سے ہنس پڑے اور فرمایا ہے فیتی جواب عربوں کے مرخ اونوں سے بھی بھڑ ہے۔ (عربوں بیل سمرخ اونٹ نہریت اعلی سمجھ جاتا ہے۔) اہام ابویوسف کی عدالت میں آیک دن طیفہ کا دزیر علی بن عیسی گوائی دیے آیا' اس نے گوائی دی گر اہام ابویوسف شنے اے مسترد کر دیا۔ وزیر نے ضیفہ ہارون الرشید کے پاس شکاعت کی' ہارون الرشید نے اہم ابویوسف کو بنایا اور پوچھا آپ نے میرے وزیر کی گوائی کو کیوں مسترد کر دیا ؟ آپ نے فرمای میں نے سا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انا عسال حدیدعه " میں ظیفہ کا غلام ہوں " اور شریعت میں غلاموں کی گوائی ناقتلی قبول ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے اس لیے گوائی رو کر وی کہ میں نے سا ہے کہ یہ باجماعت نماز اوا نمیں کر آ اس ون کے بعد وزیر این عینی نے گھرے ایک کونے میں مجد بنالی جس میں پانچوں وقت باجماعت نماز لوا کیا کر آ تھا۔

موی الداری تخت غلافت پر جیفا تو اس نے ایک نمایت می خوبصورت اور خوش اندام نویدی و یکھی و عورت کے روپ میں جاند کا کلوا تھی طیفہ کا دل اس پر ٹوٹ پڑا اس نے اسیع وزیر کو تھم دیا کہ اسے ہر قیت ہے تحرید کر میرے پاس ادیا جائے۔ جب اس کو بے پناہ دوات دے کر تحرید لیا گیا تو عدہ کرام نے قربانی کہ لویڈی کا استراء ضروری ہے۔ علاء کی ہے بلت من کر فلیفہ جیران دھ گی اور سوچنے گا اب کی کور' استراکو ایک وقت درکار ہے گراس کے اندر ایک تو آگ گئی ہوئی تھی' دہ کتنے گا کاش جی ارس ابوضیفہ رضی النہ تھاں عدہ ہوتے تو وہ میری مشکل حل قربات اس تھی' دہ کتنے گا کاش جی ارس ابوضیفہ کا کام ابو یوسف کا کام بیا۔ خبیفہ نے سپ کو بااید اور آپ کے سائے وہ مشکلہ دکھا۔ آپ نے بوچھا آپ کے درباد کے سائے دو مرے فقہ نے آپ کو بااید اور آپ کے سائے وہ مشکلہ دکھا۔ آپ نے بوچھا آپ کے درباد کے دو مرے فقہ نے آپ کو بااید اور آپ کے سائے وہ مشکلہ دکھا۔ آپ نے بوچھا آپ کے درباد کے دو مرے فقہ نے آپ کو بالی اور آپ کے سائے وہ استبراء کریں گر میرے سے یہ دو توں باتی تاگوار حل آئی اور آپ ایک صورت رہ گئی ہے استبراء کریں گر میرے سے یہ دو توں باتی تاگوار ہیں۔ سام ابو یوسف بی ہے میں اور اس لونڈی کو آز دکر دیں' بھر اس کا نکاح کی بااعماد قلام سے کر دیں جو نموت کیے جیر اسے فراز حدت دے دے جب وہ مطاقہ ہو جائے تو یہ لونڈی آپ کے سے دیں جو نموت کیے جیر اسے فراز مدت دے دے جب دہ مطاقہ ہو جائے تو یہ لونڈی آپ کے سے دیں جن بغیر خلوت سے دیا جو خلات سے کے درت کی بھی ضورت نمیں۔ حیف بہت فوش ہوا' اس نے لام ابویوسف مراجہ کو دس براد وینار انعام دیا۔

یک مسجد ویران ہو گئی کسی نے امام محمد بن الحسن سے پوچھ کد ایک مسجد کا کیا تھم ہے'
سپ نے قرب وایک کی ملک میں وائیں وٹ آئے گی۔ اس فتوی پر اس محض نے ویران مسجد پر قبضہ
کر کے اپ مکال بنا بیا۔ امام ابویوسف راجے وبال سے گزرے تو مسجد کی جگد مکان دیکھ کر جران رہ گئے'
پوچھ یہاں تو محمد بن الحسن کی مسجد تھی' لوگوں نے بتایا کہ بید فتوئی تو اس امام محمد الحسن کا ہے کہ ویران
مسجد مالک کی ملکت میں جلی جاتی ہے اس مسئلہ پر آئدہ صفحات میں مفصل گفتگو ہوگی۔

ایک دن ایک خالون حفرت امام ابوبوسف رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں صضر ہوئی کہنے گئی جمجے رات کو احتلام ہو جا ہے میں کیا کروں ؟ آپ نے فرمایا تم چکی اٹھنا کرو۔ وہ سرے دن وہ پھر آئی آپ نے بوچھ تمارے احتلام کا کیا بتا' کہنے گئی اب تو میں چکی اٹھنائے پھرتی ہوں' آپ نے بوچھ کیا تمہارا شوہر ہے۔ اس نے کہا میں نے نکاح نہیں کیا' آپ نے قرمایا تم نکاح کر لو میں جمرا حدن

منافياهام عظم عكته تبوية

ایک دن آومی رات کے وقت ضیفہ ہارون الرشید کا قاصد آیا اور کنے لگا آپ قورا ضیفہ کے محل میں پنچیں ایک نمایت خروری کام ہے۔ الم الدیوسف روفی گجرا گئے کہ خدا خر کرے یہ وقت اور ضیفہ صاحب کی طرف سے طلی ' بسرصل آپ جس لیاس میں ہے اس میں چل پڑے اور طلفہ کے محل میں جہنچ اور جاتے ہی اسلام علیم کما ' ظیفہ نے جواب دیا تو آپ کی تسلی ہوئی ' ضیفہ نے کما یحقوب میرا فیتی زیور مم ہو گیا ہے ' مجھے ایک اونڈی پر شک ہے وہ میری بری بیاری اور خاص نے کما یحقوب میرا فیتی زیور مم ہو گیا ہے ' مجھے ایک اونڈی پر شک ہے وہ میری بری بیاری اور خاص اونڈی ہے ' میں اس پر سختی بھی نمیں کر سکنا' ہل! میں نے ضم کھائی تھی کہ آگر آپ اس کی چوری کی تقدرین کو میں تو میں آج رات ہی اسے قش کر دول لیکن بلا شخص میں قتل نمیں کرنا چاہت۔ آپ لونڈی سے شخص کر دیں تو میں آج رات ہی اسے قش کر دول لیکن بلا شخص میں قتل نمیں کرنا چاہت۔ آپ لونڈی سے شخص کریں شاید کوئی صورت نکل آ ئے۔

الم ابوبوسف مربع فرماتے ہیں کہ ش نے جب اس لونڈی کو یک نظر دیکھا تو وہ جھے چاہ کا کلوا نظر آئی وہ حسن و جمال میں بکتائے روزگار تھی میں نے اس سے بوچھ تمارے پاس زیور ہے یہ ضیں ؟ اس نے کما خدا کی تیم میرے پاس زیور نہیں میں نے لے کہ اگر تم پچتا چاہتی ہو تو جو الفاظ میں حمیس پڑھاؤں انہیں یاد کر لولور ان کے علاوہ کوئی لفظ نہ کمتا۔ اس نے وعدہ کر بی میں نے الفاظ میں حمیس پڑھاؤں انہیں یاد کر لولور ان کے علاوہ کوئی لفظ نہ کمتا۔ اس نے وعدہ کر بی میں نے لئے کہ جب حمیس ظیفہ بوچھیں کہ تم نے زیو رچا یہ تھ تو یا ججک کہ ویتا کہ بال ا جب وہ کے کہ آئ تو فررا کمتا میں نے ضیل چرایا۔ امام ابوبوسف نے یہ الفاظ اس لونڈی کو بار بار یاد کرائے اور فود فلیفہ کے پاس آگر بیٹھ گھے۔

اب ہارون الرشید نے لوئٹری کو بلا کر ہوچھا کیا تم نے زیور چرائے ہیں؟ اس نے فورا کہ ہیں' چرفیغہ نے لیے کما تو جاؤ لے آؤ وہ کہنے گی جس نے تو نہیں چرائے' بجے فدا کی تتم بیل نے نہیں چرائے۔ امام ابوبوسف میلجہ نے فلیفہ ہارون الرشید کو کما اے امیرالموشین ! ومڈی اقرار اور افکار میں چی ہے لیکن فتم کھانے میں مخترگار نہیں ہوتی' ہیں طرح فلیف کا غصہ المنڈا ہوگی اور تتم دیا کہ اہام ابوبوسف کو ایک لاکھ در ہم افعام دیا جائے۔ فلیفہ کے مصاحب نے کما اس وقت تو روبی کہ اہم ابوبوسف کو ایک لاکھ در ہم افعام دیا جائے۔ فلیفہ کے مصاحب نے کما اس وقت تو روبی نہیں خزانہ بہت دور ہے' رات کا وقت ہے' صبح دے دیں گے۔ فلیفہ نے کما قاضی ابوبوسف نے رات کا وقت ہے' مبح دے دیں گے۔ فلیفہ نے کما قاضی ابوبوسف نے رات کے وقت جمیں آزاد کرایا ہے اور ہم اس کے اقعام کو کل تک ملتوی نہیں کر کئے۔ اچھا اب فورا آٹھ تھیلیاں اٹھا کر نے جاؤ اور انہیں گر تک پہنچا آؤ۔

ایک بار ظیف باردن الرشید ای بیتم ملک زبیرہ سے ناراض ہو گئے، جھڑا یہاں تک پنچ اور زبیرہ نے ضیفہ کو اتنا غصہ ولایا کہ اس نے کہ دیا کہ آگر آج دات تم نے میری سلطنت بیل گزاری تو جہیں بین طلاقیں ، یہ الفاظ کنے کے بعد جب اس کا غصہ نحیثا ہوا تو اسے سخت ندامت ہوئی اور پہتانے لگا کہ بیل نے کیا کر دیا ، جھے تو زبیدہ سے اتن مجب ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکلہ تعید لور آئے۔ کو جمع کیا مسئلہ کا حل دریافت کیا گرانموں نے کما آپ کی سلطنت کی سرحدیں اتن وسیح بیس کہ آگر ملکہ سازی دات سز کرے تو بھی کی سرحد سے باہر نہیں جائیتیں اب تو انہیں تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے فیف باردن الرشید کو کما ایسے معاملات بیل امام ابوطیف رضی طلاقیں ہو جائیں گی۔ ایک شخص نے فیف باردن الرشید کو کما ایسے معاملات بیل امام ابوطیف رضی اللہ تو انہیں تین اس کا آپ کی مسئلہ بیش کی ادر اپنی ضعفی کا اعتراف بھی کیا۔ امام ابولیسف قرمانے کے آپ کی ملکہ دات بحر مجد میں دہ مجد یہ اور ان کی سلطنت بی نسیں ہے اور نہ بی مجد آپ کی بینہ بی س المساجد اللہ "مجدیں اللہ اللہ کا گھر ہیں "کی اور کی نمیں ہے اور نہ بی مجد آپ کی بینہ بیل ور آن ہوئے اور اس دان ہی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا آپ کی ملکہ دات بحر مجد میں دہ مجدیں اللہ کا گھر ہیں "کی اور کی نمیں۔ ظیفہ بی جواب سے بڑا فوش ہوئے اور اس دان سے اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ کیا ہوا۔ سے بڑا فوش ہوئے اور اس دان سے اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کیا ہوئے اور اس دان سے اللہ اللہ کی اللہ کیا ہوئے اللہ اللہ کیا ہوئے اور اس دان سے اللہ اللہ کیا ہوئے اور اس دان سے اللہ کیا ہوئے ہیں با دیا۔

ایک ون ظیفہ ہارون افرشد نے قاضی القضاۃ امام ابویوسف کی ضدمات سے خوش ہو کر فرمای کی میرے الا اُن کو کی خدمت ہو تو بتا کیں' امام ابویوسف نے کما و پہے تو ابوان ظافت سے میرے لیے بہت سے انعلات و احسانات جاری ہوتے رہے ہیں گریں آیک مشکل ہیں ہوں' آپ ججے اس سے نجات ولا سکتے ہیں' میں نے بہی ہی آیک قسم کھائی تھی وہ ایمی تک میرے وس ہے جس سے نجات ولا سکتے ہیں' میں نے بہی میں ایک قسم کھائی تھی وہ ایمی تک میرے وس ہو جس سے میں آپ کی اداد کے بغیر حمدہ برا نہیں ہو سکا۔ ظیفہ نے پوچھاکہ وہ کیا تھم ہے ؟ امام ابویوسف میں نے فرہا میں اللہ تو اُن میری مل جھے پڑھنے سے دو آئی تھی اور بار بار قام موصوف کے پاس آگر میری تعلیم بند کرانے کے لیے اصراد کیا کرتی تھی۔ امام بی حضیف وسے کے اس اگر میری تعلیم بند کرانے کے لیے اصراد کیا کرتی تھی۔ امام بی حضیف میں اس نے کو ظیفہ کے دربار کا ایس طوہ کھلاؤں گا جو کس کو تھی نے دو ایس خلوہ بنی کی تھیں ہوا ہو گا اور وہ طوہ خیش کی جس ش اس نے کو ظیفہ کے دربار کا ایس طوہ کھلاؤں گا جو کس کو تھیں نے دو خیف

کے بغیر دو مرا استعلل بی نمیں الاسطے گا۔ میرا ہمانیہ ایک قشد و بدوی تق اس نے اپنی عبوت گاہ بنائی تو میرے گھر کا راستہ نگ کر دوا' بیل نے اے بار بار کما گروہ کھنے لگا اگر تم فلیفہ عبای کے شای کولوے پر بیٹھ کر آؤ کے تو اس وقت میں اپنا عبوت فائد توڑ دوں گا در اسلام قبوں کر لوں گا' یہ دوتوں کام میرے لیئے مشکل تھے' بی نے بھی تتم کھا ل کہ بیں شاہی کبوے پر بیٹھ کر ہی آئ گا یا امیرالمومنین سے دونوں کام آپ ہی قضا کرا کتے ہیں' آپ ایسا ضرور کریں' میں نے کی بار آپ کو امیرالمومنین سے دونوں کام آپ ہی قضا کرا کتے ہیں' آپ ایسا ضرور کریں' میں نے کی بار آپ کو امیرالمومنین سے دونوں کام ساکل سے بھایا ہے۔

فلیفہ نے اس وقت فدام خاص کو تخم رہ کہ میرے سے خاص صورہ تیار کرد اور خاص برتن بیل لاؤ۔ طوہ تیار ہوا پیش کیا گیا اور دونوں نے کھیا۔ اس طرح اس کی ایک تتم پوری ہو گئی اب خلیفہ نے تخم دوا کہ میری خاص سواری لائی جائے اس پر شاہی کبوہ رکھ جائے اس ابویوسف اس پر سواری ہو کہ اپنے گر پنچ نے خدام خدفت اور سوار ہو کر اپنے پرانے گر جائیں گئی اہم ابویوسف شاہی کرد فر سے اپنے گر پنچ نے خدام خدفت اور لاؤ لشکر مماقعہ تھا۔ یہودی کے عبادت خانے کی وجہ سے راست تھ تھی اس شان و شوکت ہے اندر میں جایا جاسکا تھا امام ابویوسف نے یہودی کو کہ اب تو راست کوں دو اس نے پن عبوت خاند میں تبین جاوت خاند میں دیا اور آپ کو اپنے پرانے گر جانے کا راست دیتا پرانہ اس نے آپ کو اس منصب در شان و شوکت میں دیکھ تو اسلام تھول کر لیا۔ اس طرح آپ کی دو سری شم یا خواہش بھی پوری ہو گئی۔

تعلیٰ عند فقید ہے 'فیاش ہے 'فریب پرور ہے 'وسیع الحل ہے 'صاحب مل و مثل ہے 'لوگ ان ک تعلیٰ عند فقید ہے 'ان کے نام پر مل دے کر خوش ہوتے ہے 'تم نے یہ حرکات کی تھیں تو ان کے خم و فیاضی اور وسیع نظری کی وجہ ہے کی تھیں اور کامیب ہو جانے ہے 'میں ان کے وسر خوان کا نوالہ بروار ہوں 'فلیفہ کا طازم ہوں 'فلیفہ کی پارہ میں رہتا ہوں 'و میرا ہام لے کرجو مل لبتا ہے وگ ضیفہ کے ڈر اور خوف سے دے دے دسیتے ہیں 'یہ ایک جرم ہے 'میں تجھے لیک دان کی مست دیتا ہوں مل واپس کر آؤ ورنہ سرا ہے گی۔ دو سرے دن اے بلا کر پوچھا تو نے مل دائیں کیا ہے یہ نہیں اس نے بیار کہ میں کر آؤ ورنہ سرا ہے گی۔ دو سرے دن اے بلا کر پوچھا تو نے مل دائیں کیا ہے یہ نہیں اس نے بیار کہ میں کر آؤ ورنہ سرا ہے گی۔ دو سرے دن اے بلا کر پوچھا تو نے مل دائیں کیا ہے یہ نہیں اس نے بیار کہ میں وہارہ مرورت پڑے تو میرے پاک جے بیار کر ہوں یہ دیارہ مرورت پڑے تو میرے پاک جے اور فروں یہ دیارہ مرورت پڑے تو میرے پاک جے آؤ۔

\*\*\*\*\*\*\*

# فصل چهارم



- ا -- المام الويوسف قرآن باك كى تغيير كے ماہر تھے۔ مغذى رسول كے حافظ تھے اور ايام احرب اسے يورى وا تفيت ركھتے تھے۔ علم فقد بر كھل عبور حاصل تھا۔
  - ٢- آپ فرماليا كرتے تھے جے حياو شرم نہيں اے قيامت كے ون ندامت الله في برے گا-
  - ۳ گفتوں میں اعلیٰ تین چزیں ہیں' نعمت الاسرم' نعمت محت اور نعمت استفنا ان متیوں نعمتوں کے بغیر زندگی مصیبت کا کھر رہتی ہے۔
- م اگر علم الرائے حاصل کرنا چاہے ہو تو رونی زیون کے ساتھ کھیے جس کے جگر میں گری ہو وہ مجور اور انجر استعال نہ کرے۔
- ٥ علم ايك الى دولت ہے كہ تم اس كے ايك حصر ہے ہمى فاكرہ نيس الله سكو كے۔ جب تك تم ايخ الى مارا حصر الله در دد
- سنت م ایج بدن فاسارا مصد اسے نہ دے دو-- ایراہیم الحریس فرمایا کرتے تھے اصادیث کو ہر جگہ بین نہ کرتے جانا' اس طرح تم بدنام ہو
- جو کے۔ اور ونیا کی دولت محنت اور بھیرت سے حاصل کرنا کیمیا گری سے دولت نہ کمانا ہیشہ نگ وست رہو گے اور تھی دولت نہ کمانا ہیشہ نگ وست رہو گے۔ اور مسئلہ مر معذرت کرنی بڑے گی۔
- 2 یکی بن یکی نے قرایا کہ میں نے امام ابوبوسف میٹے کو موت کے دروازے پر دیکھا وہ قرما مرے میں اپنے تمام قلوئی اور فیصلوں سے رجوع کرتا ہوں۔ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول علیظام کی بناہ حاصل کرتا ہوں۔

  مرسول علیظام کرتا ہوں۔

  مرسول علیظام کی بناہ حاصل کرتا ہوں۔

  مرسول علیظام کرتا ہوں میں کرتا ہوں۔

  مرسول علیظام کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں۔

  مرسول علیظام کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں۔

  مرسول علیظام کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں میں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں۔

  مرسول علی کرتا ہوں کر
- ٨ كاشى ابوليسف ويني منعب خلافت حاصل كرف ك بعد مر روز وو مو ركعت نفل شكراند

رِدها كرتے تھے۔ اى طرح لام اين سلمہ بھى سارى ذندگى ہر دوز دوسو نواقل پڑھے رہے تی كه دونون برحائيد بي كرور ہو كھے۔

- ه نفیل بن عیاض نے فرایا کہ الم بویوست میٹی نے کی فرمیا فقد میں وہ کامیاب ہو سکت ہے
   ہے نہ ونیا کا خیال ہونہ آ فرت کا۔
- ا قاضی ابر ہوسف ملینے قربای کرتے تھے لوگو نیک ارادہ کو اللہ حمیں علم کے خزنے دے گا۔ رادی بیان کرتا ہے کہ جی جب بھی امام ابر ہوسف ملینے کے پاس می تو باین منصب د شوکت وہ جھے اللہ کر سلے۔ اگر کوئی دو سرا انہیں اٹھ کر نہ مانا تو آپ اے بھی تو منس ور عزت سے ملئے کی بار وہ جھے ملئے آئے گریں ازرہ سکنے ران سے اٹھ کر نہیں طا مگر جھے بعد جی عراق ہوئے۔
- اسی بن ابی اسرائیل نے قربایا کہ مجھے ابویوسف نے بیایا کہ فقہ حاصل کرنا ہو تو ، اس و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدد کی مجاس میں آیا کرد' میں نے ساری زندگی آپ کی مجاس میں گذاری' آپ کے مد سے جو حدیث سی اسے ازبر کر لیا۔ جن ونوں محمد بن اسحاق "ساحت مذری رسول "کوفہ میں قیام پذیر سے تو ہیں ان کی مجاس میں جا کر مغزی رسول سن کر۔ تو اوہ ہمیں مغزی سنے' ان ونوں مجھے اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ کی مجالس میں جا عموم وقعہ نہ طام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ کی مجالس میں جا کہ موقعہ نہ طام ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ کی مقدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے قربایا بعقوب اس نے بیا کہ میں مخدین اسحاق کی خدمت میں دیا سے مغزی سنتا رہا الم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ نے فربای بعقوب اب تم نے مغزی سنتا رہا' اہم ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدہ نے فربای بعقوب اب تم ان کے ہیں ۔ و تو سند تو الوت کے معرکے کی تضیالت بوچھنا اور یہ بھی بوچھنا کہ اس وقت جااوت کے معرکے کی تضیالت بوچھنا اور یہ بھی بوچھنا کہ اس وقت جااوت کے معرکے کی تضیالت بوچھنا اور یہ بھی بوچھنا کہ اس وقت جااوت کے معرکے کی تضیالت بوچھنا اور یہ بھی بوچھنا کہ اس وقت جااوت کے معرکے کی تضیالت بوچھنا اور یہ بھی بوچھنا کہ اس وقت جااوت کے تھا کہ کر دو اس کا جواب نہ دے سکے تو ادبیں ندامت ہوگ گر دو اس کا جواب نہ دے سکے تو ادبیں ندامت ہوگ گر کھے بچھ حاصل شیں ہوگا۔
  - واؤد بن رشید کما کرتے تھے لام ابوطیف رضی اللہ تعالی عند کے واحد شکرو حضرت م

اهب امام اعظم ۲۰۰۰

ابربوسف رحمت الله عليه تحے جن پر آب كو ناز تھا۔ من ابوبوسف واليم كى مجالس ميں بيشت تھ، جب وہ احاديث بيان فرماتے تو مجھے بول محسوس ہوتا ايك وريا ہے جو شائليس ارتا به رہ ہے۔ وہ علم فقد پر مختلو كرتے تو بول محسوس ہوتا كه ايك بركزيكرال ہے جس كاكوئى كن رہ نہيں۔ علم الكلام پر بات كرتے تو ايك تيز رو چشمہ فبلتا دكھائى ورتا جو ہر مسئلہ كو بين كرتا جاتا۔ المام ابوبوسف قرباني كرتے ہے كہ ميں علم الفرائش كے ليئے حضرت على اور حضرت زيد رضى الله تعالى عنما كے اقوال كو سند بناتا ہوں۔ اگر ان دونوں ميں كس اختلاف ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا كو جست بناتا ہول ، ان دونوں كا اختلاف اجتماد پر جن تھا، محمل حضرت على رضى الله تعالى عنه كا اجتماد مشہدہ رسول شھام كا ترجمان تھا۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه كا اجتماد مشہدہ رسول شھام كا ترجمان تھا۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه كا اجتماد مشہدہ رسول شھام كا ترجمان تھا۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه كے فيملول ( قضائ ) كے متعلق حضور صلى الله عليہ و آلہ و سلم نے فراي تھا تعالى عنہ كے فيملول ( قضائ ) كے متعلق حضور صلى الله عليہ و آلہ و سلم نے فراي تھا الفضاكم على مقالى عنه كا احتماد ميں تم سب سے على فائق ہیں۔ "

ہارون الرشید ظیفہ عبای فقہ جی ہوا کمل رکھتا تھا آپ کے ایک قربی ساتھی نے کہا یا امیرالموشین آپ نے ابوہسف کو ضرورت سے ذورہ مربر چرھا لیہ ہو ملائکہ آپ خور بھی فقہ بی ورجہ کمل کو پہنچ ہوئے ہیں۔ آپ ان کے منصب اور مراتب برھاتے جاتے ہیں۔ ہارون الرشید نے تتا کہ بی نے علم فقہ کی روشنی بی ہی ان کا انتخاب کیا ہے انہیں مناصب دیئے ہیں اور ان کی قدر افزائی کرتا ہوں۔ بخدا میں نے علم کے جس شعبہ میں ابوہوسف کا اعتمان میا وہ اس بی فائق نظر آیا۔ وہ اتارے ماتھ علم انجدی پڑھا کرتا تھا ہم مجلس وہ وہ مارے کھے ہوئے آیک ایک حرف کو زبانی مناتہ جاتہ تھا کہ ماری تحربے کیس مدیث سے افتح و وہ امارے لکھے ہوئے آیک ایک حرف کو زبانی مناتہ جاتہ بھی ایک عرب سے ماتی قیہ اس کے حافظ سے اس کی اصلاح کرتے۔ بیں نے سری محلکت عباسہ میں آیک محتمل بھی نہیں دیکھا جو آپ سے فقہ اسلامی ہی مقابلہ کر سے۔ بڑے بڑے فقیہ ان کے مائے طفل محتمل بھی نہیں دیکھا جو آپ سے فقہ اسلامی ہی مقابلہ کر سے۔ بڑے بڑے فقیہ ان کے مائے طفل

کتب دکھ کی دیتے ہیں۔ ہی تو ان کے ملت نمایت چوٹا ہوں ' بب وہ علاء اور فقیہ حفرات ک مخفل میں بیٹے ہیں تو ان کے ہیں کوئی کمیٹ کوئی تحریر شمیں ہوتی ' وہ بنت کرتے جاتے ہیں جیسے کوئی کماب کوئی تحریر شمیں ہوتی ' وہ بنت کرتے جاتے ہیں جیسے کوئی کماب لکے کر مائٹ رکھی ہو۔ وہ ون کو عدالتی معالمات میں معروف دہ جے ہیں رات کو علاء کی جاش میں درس دیتے ہیں۔ پھر فارغ اوقات میں ہمارے ہیں آتے ہیں اور خود پوچھے ہیں کہ تمہمارے کیا کی مسئلہ پر تسلی بخش جواب ویتے ہیں اور ہماری مشکلت مسائل ہیں ' ہم بیان کرتے ہیں تو ایک ایک مسئلہ پر تسلی بخش جواب ویتے ہیں اور ہماری مشکلت علی کرتے جاتے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے و ب علی کرتے جاتے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے و ب علیء بھی واد ویتے اپنے ذمیس معروفیات کے باوجود اپنے فدیب میں معبوط ہیں ' اپنے خلابہ میں استقامت کا بہاڑ ہیں۔ وہ لیتین اور ایقان کی ایک چہاں، ہیں۔

خلد بن مهلج فرماتے بیں کہ بی ایک دن امام ابوبوسف علید الرحشہ کی مجلس بیں صفر مو مكر بورے أيك ماہ تك مشكل مسائل جمع كرماً رما ماكم ان سے يوجه سكوں ميں ان سے يغداد يل مدا یں نے بوچھ کہ آپ کوفہ چموڑ کر بغداد کیوں آگئے انہوں نے مجھے جواب تو نہ روا مگر یں ایم ج تک ان کے ماتھ رہا میں مسائل بین کرآ جا آ وہ نمایت عمری سے جواب وے کر مجمع مطمئن كرتے۔ ميں نے ج كے ليئے اپنا اراده فا بركيا تو فرمانے لكے تم جانتے ہو ميں بغداد كول آيا ہوں ميں نے عرض کی تسیں ورائے لگے کہ کوفد میں جھے فربت اور تک وسی نے جمیرا تھا۔ میں کشرانعیا جور 'میرا اراد ہے کہ دربار خلافت کے قریب رہوں' امراء کا دردازہ کھکمٹاؤل شید کوئی طازمت ا جائے۔ اس طرح میں اینے افل و عمال کی کفالت کر سکون گا، گراے ابوائشیم ! تم مجھے مشور ود ک یں ایا کر نوں یو نہ کوال میں نے کما آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے تو میرا صائب مشورہ ت جس میں آپ کی خرخوای ہو' میری رائے ہے کہ اگر آپ نے علم رضائے الی کے سے برح ب و مبر افتیار کرو اور ان امراء کے دروازے پر نہ جاؤ اور تک دستی کو اپناؤ ایک وقت سے گا۔ نہ تعالی خود بی این فرانول سے عمامت فرائے گا۔ اگر آپ نے سے ساراعلم دنیواری کے سے والس سے تقاتو پر آگے بدھے جمل سے جو کھ ملائے افعاتے جائے اور اپنے بجول کا بیت بھرتے ہے۔ ال ولول بغداد میں روزگار کی کی شیں ہے میں تج بر جارہا ہول آپ کو دو سو درجم رہ سے سے س كذارا كرين عجے ہے واپس أذل كا تو حتى المقدور مزيد خدمت كروں گا۔ او مشيم فرمتے جي كے مي

نے وو سو ورہم وے کر اشیں امراء کے وروازہ پر جانے ہے روک دیا۔ میں خود تج پر چلا کی وائیں آن تھا تو مجھے بغداد کے باہر بی کسی فخص نے بتایا کہ اہم ابوبوسف قاضی القفناۃ کے عدے پر لگ گئے ہیں۔ بی ان سے ملا انہوں نے میری تھیحت اور لداد کے لیے شکریہ اوا کیا۔

امام ابوبوسف عليه الرحمت قرمليا كرتے تھے جس فخص نے علم الكام كے ذريع علم اوريث حاصل کیا وہ زعریق ہو جائے گا۔ جس نے کمیا کے ذریعہ مال کملیا وہ مفلس ہو جائے گا' جو شاذ احدیث

ير فوئى وے كا وہ جمونا مو جائے گا۔

لام ابولوسف مالل عمرے ایک حصد میں برسام کی بیاری میں جل ہو گئے تھے 'جب ذرا افاقہ ہوا تو ہوگوں نے آپ سے بوجھا کہ آپ کے حافظ پر بیاری کے کی اثرات مرتب ہوئے ہیں فرمانے لگے مجھے قرآن ردھتے ردھتے رکلوث محسوس ہوتی ہے مگر دو سرے عوم تو یوں میرے سانے ہیں جیسے کوف کی گلیاں۔ امام ابوایوسف رحمت اللہ علیہ روزانہ علی انصبح تجلس علم میں حاضر ہوتے گر بعض او قات غیر معمولی تاخیر کر دیتے وہ ان اوراد میں مشغور رہتے جو ان کے سیئے تخصوص تھے۔ وہ ان اوراد سے محروم نہ رہے تھے۔ لوگوں نے کئی بار اس تاخیر کی وجہ یو جھی مگر آپ عل جاتے اور

وقت ہرنہ آئے۔ المارے ماس ایک دان توبد بن سعد مزوری تشریف لاے ' آب الم ابوطنیف رمتی اللہ تعالی

عند کے خاص شاگر و متھ وفقہ اور وین کے دو سرے مسائل آپ سے بی پڑھے تھے۔ وگوں نے آپ

ے سفارش کی کہ آپ انہیں اس آخیرے روکیں 'وہ آپ کے ہم سیق ہیں' ہم ورس ہیں استاد

بھائی ہیں' توبہ بن سعد امام ہوبوسف کے گھر اس وفت تشریف ے گئے حب وہ وظیفہ میں مشغول تھے

اور عرض کی اگر آپ علی الصبح توگول میں جا کر علم بردھائیں تو علم دین کی اشاعت ہو گی اور اس کے

اثرات دور دور تک چنجیں مے اور یہ کام وظیفی اور اوراو سے کم نہیں ہے۔ امام ابوبوسف نے توبد

بن سعد کی بات سن کر تنیم قران که جس شغل میں میں صبح مشغول ہو تا ہوں اس میں کسی کو اختادف مہیں ہو آل حضرت توب نے فرمایا یہ بات ورست ہے گرعم کی اشاعت کے لیے کتب اللہ کا نزوں ہوا

ہے' اس کے سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم معبوث ہوئے متھے' میں عمل سحبہ کرام کا تھا'

آبعین کا تھا' یہ بات س کر امام ابوبوسف خاموش ہو گئے گراس کے بعد آب نے اپنا معمول بنا میا کہ

میں سورے وقت پر مجلس علم میں تریف لے ات اور تعیم و تدریس کاسلمہ جاری موجا۔

ابو ترجہ بن قد رحمت اللہ علیہ وہاتے ہیں کہ ہیں ہے اپ والدے ساکہ وہ الم زفر کی خدمت میں ہر روز حاضر ہوتے اور وہی مسائل دریافت کرتے ہے اور بعض مسائل پر ان سے بحث بھی کرتے ہیں وہیں قائب کرنا ہی جرب بھی کرتے ہیں وہیں فلاب کرنا ہجر دسفیہ حات پر آنا بحث طویل ہوتی تو آپ فرماتے اب میرب پاس مزید دیلیں نہیں ہیں۔ میں اس سئلہ پر مزید بحث نہیں کر سکتا اس اعتزاز کے باوجود الم زفر محم و زید کی وجہ نہیں مکتا تھا۔ اس طرح عرصہ گذر گیا ایم رفر الحجہ منہ انہیں ججہ زیجی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح عرصہ گذر گیا ایم رفر الحجہ منہ اللہ وفر عورتوں کے مخصوص مسائل جین و نقال پر الحجم منہ منہ و فرات ور عورتوں کے مخصوص مسائل جین و نقال پر الحجم منہ منہ و فرات اور عورتوں کے مقصوص مسائل حین و نقال پر الحجم منہ منہ و فرات اللہ وہ منہ اللہ وہ منہ کے مار کر میں المت کے مقام پر فائز ہے۔ وہ منہ کی اصول و قروغ کو جانے تھے اس کی بارکیوں کے اہر ہے۔ میں ان کے بال آنے جانے لگا تو بھے اطمینان اور چرے پر طال کے آخار بھی نہ اللہ اور چرے پر طال کے آخار بھی نہ اللہ کا دی وہ جو میں ان کے بال مقیم ہو گیا اور وہ کی بھی ہو گیا ہیں اللہ کا دی وہ جو میں بیال تھی کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ اور دون دات ان کی گانگو کو لکھتا ہے۔ میرے پاس آپ کی اہل کا دی وہ جو جو جو ہی بیال تھی کہ وہ کہ میں جو گیا بیال تھی کہ وہ کی بیال کا دی وہ دول کل حاصل کرنے آتے جو گابوں میں نہیں تھے۔ اور دون دات ان کی گانگو کو لکھتا ہے۔ میرے پاس آپ کی اہل کا دی وہ دول کل حاصل کرنے آتے جو گابوں میں نہیں تھے۔ میرے پاس قرید کی اہل کا دی وہ دول کل حاصل کرنے آتے جو گابوں میں نہیں تھے۔

اہم ابولاسف مربع فرمیا کرتے تھے کہ وہ مسئوں میں جھے بال برابر فرق محسوس ہوا محرجی اشیں علی نہ کر سکا۔ یہ مسائل میرے ول جی کھکتے تھے "کر ایب میرے استاد اہم ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عدد موجود نہ تھے۔ واؤد بن رشید الخوارزی نے فرمیا کہ میرے والد نے اہم ابوطنیفہ رمنی شد تعالیٰ عدد کی غدمت میں حاضر ہو کر چند مسائل پوجھے "یہ مسائل ان کے ول میں کھکتے تھے۔ ایس ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عدد نے انہیں جواب وا واپس کھر آئے تو وہ مطمئن تھے "کرچند مسائل ان نے مردہ اس میں انہ اس کے اس میں کھئے تھے۔ اس ابوطنیفہ رمنی اللہ تعالیٰ عدد نے انہیں جواب وا واپس کھر آئے تو وہ مطمئن تھے "کرچند مسائل ان اس اس کی وجہ سے ووبر معظم مواجع کے اس جانے ہے جائے ہے جائے ہے جائے ہے جائے ہے انہیں جو نے جائے اس ابورہ سف مربع کے ان کے سامنے مسائل ہیں کہنے اہم ابورہ سف مربع نے جانے اس میں کی خالے میں بوری کے۔ ان کے سامنے مسائل ہیں کہنے اہم ابورہ سف موری و

حسن بن زرو رحمته الله عليه فهاتے جن كه جم أيك سال لهم بويسف بيع ك ساتھ 🔮

مناقب لمام أعظم مكتبه نبويه

کرنے گئے وہ راست بین بیار ہو گئے 'ہم " بیرمیونہ " یہ منزل کیر ہو گئے۔ ای دوران آپ کی بیار پرس کے لیئے سفیان عبید تشریف لائے ' مزاج پری بھی کی لور چاہیں ادارے بھی روایت کیں۔ بب دو چلے گئے تو لام ابولوسف علیہ افر جمند نے ہم سب کو بلایا لور وہ تمام اداوے مند ' علت ' مشن سمیت سنا دیں طلا تکہ آپ بیار بھی تھے لور سفر کی تعکلوٹ بھی تھی۔ لام ابولوسف آیک کاب لکھ سمیت سنا دیں طلا تکہ آپ بیار بھی تھے لور سفر کی تعکلوث بھی تھی۔ لام ابولوسف آیک کاب لکھ رہے تھے ' اس تحریر کا صرف آیک بی مختص کو علم تھا' آپ نے کلب کھل کرنے کے بعد اس مختص رہے بچھا کوئی غنطی تو نہیں دہ گئی اس نے کہ نہیں ' آپ نے قربیا ہم اس کی بد نظرے آئے اور سے شعر پڑھا۔ یہ شعر پڑھا۔

كاته مرسوء تاديم لسمهى كتاب سوء الادب

( رجمہ ) محوال کی سوء تاویب سے کتب سوء ادب سے نیج گئے۔

انام ابوبوسف رحمت الله عليه اپ دوستوں كے ليئے مثاليں قائم كرتے بتھے۔ امام تھ ابن الحن كے ليئے فرملتے بيں كه " وہ كوار ب اگر اس بيں زنگ نه ہو يا اور معائى ہو جاتى تو اس كى كاث كاجواب نميں تقل" مجر بن فعنل بن عطيه رحمته الله عليه نے فراي كه بين في بغداو بين ديكما كه دو فخص ايك لوعدى كے ليئے جھڑا كر رہے بين برايك اس لوعدى كى ملكيت سے برت كر رہا تھا۔ ايك كمتا كه بيد اس كى ہے و دسمرى كمتا به ميرى نميں اس كى ہے۔ قاضى ابوبوسف وہاں سے گذرے دك كئے معالمه كى تفصيلات معلوم كيں آپ كا چرو منغرو ہو كي اور اس قدر متاثر ہوك كر قريب تف كه ہے ہوئى ہو كر برتے۔ آپ نے انہيں مخاطب كر كے فرايا تم بوگوں كو الله كا خوف نميں آنا اور اس كے عذاب سے نميں درتے تم نے ایك ہے اس عورت كو اپنے ذاتى كاشاند

-4-11/1

قاضی اہام ابویوسف مالیے ایک دان اعلیٰ نسل کے فچر پر سوار ہو کر گھرے اس شان سے فکے کہ ان کے اردگرد وہ سو سوار غلام تھے۔ آپ کی سواری کی رکائیں سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کئے آپ جیسے عالم وین اور واقف شریعت کو زیب شیں دیتا کہ سونے کی رکائیں سواری کے لیئے رکھیں۔ آپ نے فرغلی جھے یہ معلوم ہے کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیئے ممنوع ہے گر میں تو علم کی شان و شوکت کو لوگوں کے سامنے ادتا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں آلہ فیک درزی کا افرکا ایک دھوئی کا شاگرد اور ایک تینی کا نوگر دین کا علم پڑھ کر کس مقام پر پہنچ سکتا ہے ، ہو سکتا ہے کہ ان دیکھنے والے ہوگوں کے موادر وہ بھی در سکتا ہے کہ ان دیکھنے والے ہوگوں کے دوں جس کی دین کے علم کی عقلت واضح ہو اور وہ بھی اسے ماسل کرنے کے لیئے دان دائت وقف کر دیں۔

امام ابویوسف بریجہ نے امام حسن بن زواد رحمتہ اللہ علیہ کو سولہ مسلے سمجھ اے اور ان پر بار

بار حرار کی باکہ اسس ذائن نشین ہو جا کی اس کے باوجود کئے گئے جمے بول محسوس ہو با ہے کہ تم

ان مس کل کو نمیں سمجھ پاسکہ امام ابویوسف فرالا کرتے تھے کہ جس جب اپنے والد کے بینے وعا کرآ

ہول تو پہلے اپنے استاد گرای معزات امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیئے وعا کرآ، ہول کیونکہ جس وکھا ہوں کہ حضرت امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے لیئے وعا ما تکتے تو پہلے اپنے استاد ممال کے لیئے وعا کی کرتے تھے۔ ایک محض نے بتایا کہ لمام ابویوسف جر نماز کے بعد یہ وعا ما تکتے السہم مففر کی والدی والدی والاسی حضیمہ اے اللہ جمعے بخش میرے والدین کو بخش اور امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ منہ کو بخش وی اللہ ویکھ کے بخش میرے والدین کو بخش اور امام ابوطنیقہ رضی

\*\*\*\*



علی بن علیم کتے ہیں کہ ججھے المم ابولوسف علی کا ایک واقعہ یود آیا ہے کہ جب ضیفہ علی باردن الرشید کے درباد میں ایک ہے دین ( زعریق ) کو پیش کی گیا ہاروں الرشید نے الم ابولوسف علی کو باتھ کو باتا کر کما کہ آپ اس سے مناظرہ کریں ' آپ نے فرہ امیراموشیں کموار منگوائے اس کے سامنے رکھ کر اے اسلام کی دعوت و بھے بان جائے تو بہتر ورنہ اس کی گرون ڈا د بھے۔ ایسے مناظرہ کرتا دین کی تو بین ہے۔ ایسوں کے لیے اسلام نے یمی سزار کی ہے۔

المام ابوبوسف اور المام شریک دونوں ہاردن الرشید کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ مام شریک نے کما امیرالمومنین آپ کا میں تومنی ابو صنیفہ منٹی کا شاگرد ہے۔ ان دونوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا اور

حضرت جرئیل علیہ السلام کا ایمان آیک جیسا ہے۔ یہ بات من کر ہارون الرشید غصہ بین آئیں۔ اہم ابولاسٹ سے بوچھا کی واقعی تسارا کی عقیدہ ہے 'آپ نے جواب میں کر میں تو بوں ضیں کتا میں تو بول کتا ہوں کہ جس اللہ بر جرئیل علیہ السلام کا ایمان ہے 'میرا بھی اس اللہ پر ایمان ہے 'گر شریک ایک دوایت بیان کرتے ہیں اور اس کی نبیت حضور صلی اللہ علیہ و "لہ وسلم سے ماتے ہیں اور کھے ہیں کہ قریش کو سیدھے رہیں 'اگر وہ ذرہ بھر بھی چوں و چرا کریں تو گواریں الی کہ قریش کو سیدھا رکھو جب تک وہ سیدھے رہیں 'اگر وہ ذرہ بھر بھی چوں و چرا کریں تو گواریں الی کر ان کے سروں کی قصل کا وہ وہ ہاروں الرشید نے پوچی شریک کیا تم نے یہ صدیف بین کی اس نے کہا ہی ہیں نے اس نے کہا ہی اس نے کہا ہی اور اس کے دریان کو ایمان کی ہے۔ ہارون الرشید نے دریان کو

کما شریک کو مکڑو اور اے باہر نکال دو۔ اہام بغوی فردتے ہیں کہ اس وقت میں وہال موجود تھا جب دربان شریک کو گربیان سے مکڑ کر باہر لے جارہا تھا اور اس کی جادر اس کے گلے میں تھی۔

بالدن الرشيد ع يركي اور قام ابويوسف مالله اس كے ساتھ سواري من اكتے سوكر رب

ہے' شریک بھی ای سال مج کو گئے' شریک نے کہا جھے تو موت ی بھی ہے اور زندہ رہنے کا کوئی ج نیں کہ امام ابراوسف خدیفة المسدمس کی سواری میں جے کے لیے سؤ کر دو ہے اشریک نے ہوچھا کہ آج ہوگوں کو تمس نے تماز پڑھائی کما گیا اہم ابویوسف نے وہ اور جل کید ہارون استید کمد ے مدینہ آئے تو بھی امام ابولوسف کو اپنی سواری میں بھیا ہوا تھا کارون انرشید نے کہ کل جم زیارات کو چلیں گے وہ تمام مقامات دیکھیں گے جو رسول خدا حفرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہیہ و مسل وسلم سے منسوب ہیں واقدی کو بروش اور اے ساتھ ے کر تمام مشامدات اور زورات کی زورت ک میج ہوئی تو ہدی الرشید نے اہام ابوبوسف کو جاج دونوں ایک ہی سواری ہے سوار ہوئے اعتہا مديد بھي ساتھ ساتھ تھے' قامني بوليسف بتائے جاتے فلان مقام کو حضور ملي اللہ عليہ و سر و مم ے یہ سبت ہے افدال میک ہے حضور مرابط رونق افروز موسے تھے افدال میک کانام یہ ہے افدال میں پر حضور مرفوع استے وں رہے و فدر مقام پر حضور مرفوع نے میہ سے کام کیا فدر فدر جگہ حسی ہو کیں۔ ووران جنگ حضور میں اس کہاں تھر۔۔ واقدی کتے ہیں کہ میں جیرے تھ کہ اس مخت کو اٹا تحارف اور تنی واتفیت ہے۔ حافظے کا یہ کمال کہ ایک ایک جگہ کی تفسیرت بات بات المام ابويوسف رات كو ميرے ماتھ منتكو كرتے ان مقامت ہے واقفیت حاصل كرتے اور مرب ب ایک ایک مقام کو نریت تفصیل سے بین کرتے جاتے ' بیں ان کے حافظے کی داد ویا۔

الم ابویوسف رحمتہ اللہ علیہ فردتے ہیں کہ مدی کا دور حکومت تھا ہیں ہوی تک وسی برای تک وسی ہے واقت گذار رہ تھا ہیں نے اپنی بیوی کے مکار کی بیک لکڑی بیج دی ہی چند دلوں کے سیم ہا افراجت پورے کر سکوں میری سال نے ت تو برای ناراض ہو کیں ' ججے مطعون کرنے آئیں ' مجھے بری کوفت ہوئی ' ہیں کوفہ کو چھوڑ کر بغداد آئیا اور وزیر کا معمون ہو گی اس نے جھے سے " مسو یا الخوف " کا مسئلہ دریافت کی جی نے وہ تضیفات بیان کیس ہو جھے میرے اسٹالو کرم ایام ابو مین رضی اللہ تعالی مند نے پڑھائی حمید دریافت میں نے گیا تھوڑے وہ رفتی اللہ تعالی مند نے پڑھائی حمید وہ مرے دن وہ جھے دریار ظاہفت جی سے گیا تھوڑے وہ بعد خیفہ میدی فوت ہو گیا اور ہادی تحق خوفت پر بھیفا گر تھوڑے دنول بعد ظیفہ ہردن ارشید مند سے مرائے ظافت عمیارے میری قسمت کا ستارہ چکا ہارون افرشید نے جھے تمام ممالک کے جانب پر قامنی لگا دیا اور اس خرج جی تام ممالک کے جانب پر قامنی لگا دیا اور اس خرج جی تام ممالک کے جانب

مكتبه تبور

ملکہ زیرہ ہارون الرشد کی ہوی چیتی ہوی تھی۔ ایک یار ان کے درمیان جھڑا ہو گیا'
ہارون الرشد نے کما چوری طوے سے زورہ میٹی ہوتی ہے' زیرہ نے کما نہیں طوہ زورہ بیٹھا ہوتہ
ہے' وہ ای ہت پر جھڑ رہے تھے تو لام ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے آئے' ہارون الرشید نے
مرا معالمہ چیش کیا اور کر آپ ہی فیصلہ کریں۔ الم ابولوسف میٹو کئے گئے جس اس وقت تک فیصلہ
میں کوں گا جب تک میرے ملئے ایک تھیل حوہ اور آیک تھیل چوری کا لا کرنہ رکھ ویا جائے'
دونوں تھال مائے گئے' الم ابولوسف میٹو نے آیک آیک چچ دونوں سے چک آپ نے فرمایا چوری
کھے ہوئے تو جھے طوے کی مشاس کا خیال آپ ہے طوہ کھنا ہوں تو جھے چوری کی یاد آتی ہے'
آپ دونوں کے سانے دونوں چیزوں کو مزد سے سے کر کھنتے رہے۔ ہردون الرشید نے فرمایا اب
فیصلہ بھی کیج' آپ کھنٹے گئے اور مزے کے چوری میٹی تو ہے نہ کہ طوہ جیں ادونوں
میاں ہوی ہنس پڑے اور ایک دو سرے کے غصے کو بھول گئے۔

حضرت الم عبدالقد ابن المبارک رحمت الله عبد قروت بین که بین ج کے سینے که کرم کو روانہ ہوا تو الم ابویوسف ملے 'انہوں نے اپنی تک وسی کی شکایت کی اور کما کہ میری ہمسیگی بیل ایک بمت برا دولت مند رہتا ہے بیل چاہتا ہوں اس کی نوکری کر نول۔ بیل نے کما کہ آپ علم کی دولت پر مبرکریں علم تمہیں ضائع نہیں کرتا چاہیے ' بیل اٹھا تو میرا دامن ان کے نوٹے ہے چسٹ گیا لوٹا پرانا تھا۔ وہ ٹوٹ گی ابویوسف کو برا صدمہ ہوا اس کے چرے کا رنگ بدل گیا بیل نے کما بھائی فور نہ کہ اس نقصان کا ازالہ ہو جائے گا فرمانے گئے حمیس معلوم نہیں میرے گھریش صرف کی فرم نہیں اور وہ میری دالدہ کے کام بھی آتا تھا۔ دورج کو چاگ ہوائی بھی لا تھا اور بیتا تھا۔ اس سے بی وضو کر آتی اور وہ میری دالدہ کے کام بھی آتا تھا۔ مقرت عبدالله بن المبارک فرماتے ہیں میرے پاس چند دینار تھے ان کے حوالے کیئے اور خود جے کو چلا کی والیس آیا تو رائے میں ہی ساکہ لام ابویوسف قاضی القمال مقرر ہو گئے ہیں ان کی شخواہ ایک لاکھ تمیں بڑار در نام مابانہ مقرر ہوئی ہے ' جب ان پر دولت کی بارش ہوئی تو اب ان کا سے حل ہے کہ ان کے گھوڑوں کے لیئے ایک علیمہ اسل بیار کیا ہے اور خیفہ ہادون ارشید ہر دوا میں خیل ہی خصوصی محفل میں بلاتا اور اعراز و اگرام سے بھاتا ہے ' وہ اس شان کے مالک ہے کہ خیل انہیں اپنی خصوصی محفل میں بلاتا اور اعراز و اگرام سے بھاتا ہے ' وہ اس شان کے مالک ہے کہ خیل

کے دربار پر فچریر سوار ہو کر جاتے ہیں' خلیف کے ایوان کے پردے اٹھائے جاتے ہیں اور فچر پر سو رہیں اندر چے جاتے ہیں' بارون الرشید خود استقبل کریا' اسلام علیکم کتا اور امام ابویوسف کو دکھو کر یہ شعر پر معتل

## جاءت به معتجر لبيده

" اسے سواری لے آئی اور وہ اپنا دامن لیبٹ کر میرے گھر تشریف اے"

قاضی ابو بوسف کا اعزاز اور رہ ہو تا بیند تھا کہ آپ کے تھم سے کی امرہ دربار او رہ سے بغداد کی شمادت اور گوائی رہ کی جا چکی تھی۔ ال ہوگوں نے ہارون الرشید سے شکایت بھی کی المرب الرشید نے کہیدہ خاطر ہو کر آپ کو سننہ بھی کی تمر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ کتے ہیں کہ سنبہ امرالموسنین کے قلام میں شریعت محمریہ میں غلام کی گوائی مردود ہے اور اسے اسمن مدالت مستہ کرتی ہے۔

قاضی ابویوسف سلطنت عباس جی چیف جسٹس کی دیثیت سے است اعرار و اگرام کے مالک شے کہ عدالت جی بیٹے تو کسی کی دو رہایت نہ کرتے تھے اور برے سے برے عبالی امراء و روکا کو خاطر جی نہ لاتے تھے۔ ایک دفعہ بنداد کا ایک وزیر اور رکیس جو سلطنت عباسہ کا رکن بھی تھ اور خلیفہ عبائی کا رشتہ دار بھی عدالت جی حاضر بروا تو اہام ابویوسف برایج نے اس کی شہادت مست کر دی اور اسے "مرددو الشہادت" قرار دے دو۔ اس نے خلیفہ سے شکایت کی خلیفہ بارون ارشید نے اہام ابویوسف برایج سے کہانت کی خلیفہ بارون ارشید نے اہام ابویوسف برایج سے بوچھ تو "ب نے فرمایا یہ محض عدالت میں کھڑے ہو کر کہنا تھ کہ جی فیفہ کا تھ کہ جی مسترد کر دیا اور اگر یہ جھوٹ کہنا تھا تو جی شریعت میں جھوٹ کی شہادت مردود ہوتی ہے۔

اس بات کا رنج اس وزیر عزیز کے دل میں تھا اس نے طیف کو امام ابو یوسف بیٹر کے طاف ابھارتا شروع کر دیا حتی کہ امام ابو یوسف نے طیف ہارون الرشید کے طور طریقے بدے بدے دکھے تو سجھ گئے کہ بیہ ساری کارسمتانی اس وزیر کی ہے۔ امام ابو یوسف راین بھی دربار سے دور وہ دیار رہنے اش کے کہ بیہ ساری کارسمتانی اس وزیر کی ہے۔ امام ابو یوسف راین بھی دربار تھا۔ اس نے بہت سے دہنے اس نے بہت سے امور سلطنت چھوڑے اور اس طرح بردی حائداد بھی چھوڑی اور ایک محفی کے جے میں میں سات

دی جس میں لکھ کہ میرے بعد تمام امور فلال محق کے مشورے سے ملے کیئے جاکی گے۔ اب بیہ معلم زیر بحث سیا کہ اس کا اصل وصی کون ہے اور انہیں کس حد محک موثر قرار ویا جے۔ خلیف بارون الرشيد نے اپنے وزير يكي بن خلد ، فرميا كه اپنے فقى كو جمع كريں وزير يكي نے يو چھاكم کن کن فقها کو بلایا جائے اور ارشید نے کہ شریک بن عبدانند کو بدؤ اسوالحنوی کو دعوت دو اور لیحقوب کو بھی بلالینا وزیر یکی بن خالد کو خلینہ بارون الرشید کا اس انداز ہے امام ابوپوسف ملکھ کا نام سنے ہر ہوا تجب ہوا سرحال ترم فقها تشریف سے وزیر نے سب سے پہنے شریک کو وعوت مشاورت وی اور جان کے وصیت کرتے و سے نے یوں کما ہے کہ اب اس وصی سے کیا معالمہ کیا جے بے شریک نے کہ وصیت کرنے و ے سے وجھ جانے اور وہ تمدیق کرے کہ و تھی س نے اس ا محص کو آپ وصی بنایا تھ' شریک ک<sup>ی</sup> ہواہ سن <sup>ک</sup> بیش بن خالد بنس پڑ اور بنایا حصرت وہ تو مرکمیا ہے' اب الوجم اے قیامت کے دن ی واکر ہو ہے کے میں ان کا کمیں تو س معاطے کو ب سطے کرنا ہے۔ شریک نمایت شرمسار ہوئے' اس کے بعد ہو اسحہ رے یوچھ کیا' اس نے کہ بیا سوال بڑا مشکل ہے اس کا عل میرے پاس نمیں ہے۔ وو ب ت سے ماق کموے سے ور ماتھ پر آ یا ہوا پسیند ہو تھنے ملکے اور نمایت مردد آواز میں بات کرتے اوزر نے کما و تعی ب سئلہ بت مشکل ہے اس کا حل کرنا فقما کا کام نیں آیم شریعت نے اس کا عل ضرور رکھ ہو گا۔ وزیر نے سب سے تخریش امام ابوبوسف کو مخاطب کیا اور اوچی کی آب اس سئلہ کا حل بیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں فقیہ ہیں جب تک بید دونوں متفق نہ ہول مے کوئی معالمہ مع سیس ہو سکتے۔ اب سیر سارا معاملہ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ہیں کیا کی تو وہ شریک کے جواب سے نمایت محظوظ ہوا اور ہنتا رہ اور فرمایا تم نے میسے ہی امام ابوبوسف سے مسئلہ کیوں نہ بوچھا آگہ ان حفرات کی معتملہ خیز منتقو ہم تک نہ سینجی۔ بید معامد جب عوام میں جدیے گا تو ہوگ بھی ہنس کے اور وربار خدفت کی مخفت ہو گی کہ ایے ایے فقما کرام بھی ورورے مسک ہیں۔ وزیر فرانے مگا یامیرالومین سپنے جس طرح الم ابوبوسف مایند کا نام بعد میں رکھا تھ اس ترتیب سے سئلہ بوجھتا رہا اور ان کی باری سب سے سخر میں آئی کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے دربار کے بعض موگ ان سے بغض رکھتے ہیں اور انسیں عرت سیں دیے اور میرے کان میں ان کے خلاف بست سے باتی سیکی ہیں۔

الم ابویوسف نے اس مسئلہ کو نمایت قابلیت سے بین کیا اپنے بیگانے سے معمن مر کے فیفہ باون الرشید کی نار نمٹی جاتی رہ اور قاضی بویوسف کی قابلیت کا افتراف کرتے ہوں انہیں کھنے میں دوبارہ عزت و احرام سے گئے۔ حفرت مام ابویوسف برانی اپنی تمام معامات میں اپنی استاد حضرت الم ابوضیفہ رمنی اللہ خالی عنہ کو وسیلہ اور راہنما بنایا کرتے تھے انہی کے فیصوں کی مدت میں مدت میں امور سعانت کو حل کرتے اور عدائی فیصے کی کرتے تھے۔ وہ سے مشکل معامات میں بعض اوقات الم ابوضیفہ رمنی اللہ تحال عدر کی روح سے استر او بھی کرتے تھے۔

بھر بن الوید امکندی فردی کرتے ہے بی نے یہ واقعہ الام ابویوسف رائی ہے ان کی بیان کی جات کی صالت میں من تھ جس سے ان کا انقل ہو گیا تھا۔ آپ نے مرض الموت میں یہ المدہ کے ..... اللہ اللہ او جاتا ہے میں نے ساری عمر زنا نہیں گیا( حرام فرق ہے وطی سیں کی) اے اللہ انہ فوب جاتا ہے کہ میں نے حرام کا یک ورجم بھی نئیں لیا اے اللہ او گراہ ہے کہ میں نے حرام کا یک ورجم بھی نئیں لیا اے اللہ او گراہ ہے کہ میں نے حرام کا یک ورجم بھی نئیں لیا اے اللہ او گراہ ہے کہ میرے پاس عدالت میں اگر وہ فرق تجاہے تھے تو میں نے بھی کوئی فیصلہ اپنی حوائی ہے انہیں کی صرف تیری رضا کے بیان اللہ اللہ عالم کی دوشنی میں کیا جو تو نے تھے دو تھے۔ اس کے بلوہ و اگر بھی ہے کوئی خدد فیصلہ ہوا تو تھے جو کہ کہ دو سے آبو حفص فردیا کرتے تھے کہ لام ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے ہے کہ لام ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے ہے کہ لام ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے کہ دو تھے کہ لام ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے کہ دو تھے کہ لام ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے کہ دو تھے کہ لام ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے کہ دو تھے کہ اللم ایہ یوسف رحمتہ اللہ دید جیسے بند پانے تھے کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ اللہ کے حضور سے باخی کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ اللہ کے حضور سے باخی کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ اللہ کے حضور سے باخی کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ اللہ کے حضور سے باخی کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ اللہ کے حضور سے باخی کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ اللہ کے حضور سے باخی کردے ہو کہ کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ اللہ کے حضور سے باخی کردے ہو کہ کے دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ کے دو موت کے درو دے برہ کھیے ہو کہ کہ کہ کہ دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ کہ کو کھی کے دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ کہ کی دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کہ کی دو موت کے درو دے بر کھیے ہو کہ کو کی کے دو موت کے درو دے بر کھیے کی دو کھی کے دو موت کے درو دے بر کھیے کی دو کو دو کھی کے دو کھی کے

全全会会会会会会会会会会会会



المام ابويوسف مايير فرمات ميل كه أيك ون اميرالمومنين ضيفه بارون الرشيد خود مسند عدالت ر بیٹے قیلے فرہ رہے تھے کہ میں عدل و انصاف جائے والوں اور خدیفہ کے درمیان ایک وکیل اور سفیری حیثیت سے کمرا تھا میں عوام کے معالمات من کر ضیفہ کے سامنے ایجھے الفاظ میں چیش کر، تھا' ایک دن عراق کے دور و مست ہے ایک برا امیر کبیر آدی کیا اور کنے لگا کہ میرا بست برا باغ ضیف عمای نے دیا رکھا ہے اور اس مر ایک عرصہ سے غامبانہ تنابض ہے ' میں نے اس سے دویارہ او جھا کہ كيا اميرالموسين غاصب بير ؟ انسول في قبضه كيا بواب ؟ اس في كر بال! يس بار بار يوچمتاكي وه ابی بات بر معررہا میں نے انٹرنی کوشش کی کہ سائل اپنے اس واوئ سے باز آجے اور کسی وو مرے مخص برید وجوئ کر دے محرود این وجوئ بر ڈٹا رہا اور کماکہ میرا دمی علید امیرالموشین ای ہے۔ میں یہ سارا مقدمہ لے کر امیرالمومنین کی عدالت میں پیش ہوا' بس کا سارا جغرافیہ بیان کیا' امیرالموشین کری بر تشریف فرما تھے' ان کے ساتھ کی کری پر ان کے وزیر انصاف کی بن خالد بیٹھے سے میں نے دومروں کے مقدمات ٹیش کئے گراس دیماتی کے مقدمہ کو سب سے آخر میں سا اور عرض کی اے امیرالموسنین! ایک دیماتی سردار ہے دعویٰ کے کر آیا ہے کہ امیرالموسنین نے اس کا پرغ غصب کی ہے اور ایک عرصہ ہے اس بر قبضہ جمار کھ ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ امیرالموسنین الیا کام نمیں کرتے کی وو مرے نے دبلا ہوگا گروہ اصرار کرتا ہے کہ امیرالموسین نے بی قبضہ کیا ہے۔ امیرالمومنین نے بتایا کہ اس بوڑھے سردار کے والدے میرے والد کو بیا برخ بہد کیا تھا اب ب باغ مجھے اپنے والد کی وارثت سے منتقل ہوا ہے وہ میرے قضد میں ہے عیر نے کہا اگر حضور اجازت ویں تو اس بوڑھے سروار مدمی کو عدالت میں جانوں۔ امیرالموسین نے اجازت دے وی وہ اندر آیا

میں نے اسے کما کہ جس پرغ کا تم دعویٰ لے کرآئے ہواس کی تضیلت اپنی زبان سے بیت کرو۔
امیرالمومنین تخریف فرا جی اب یمال موج لیں کہ تمارے باغ پر کس کا بقتہ ہے ' بوڑھے مور نے کما بال اس امیرالمومنین نے میرے باغ پر بقتہ کر رکھا ہے ' جن نے امیرالمومنین سے عمل کی مضور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے ' امیرالمومنین نے فرایا اس کی کوئی چیز میرے قیقے جی نسی حضور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے ' امیرالمومنین نے فرایا اس کی کوئی چیز میرے قیقے جی نسی امیرالمومنین قابق جی کہ تمارے بی پر امیرالمومنین قابق جی ' اگر تم گواہ چیش نہ کو گے تو امیرالمومنین متم کی کیں مے اور پھر سے مطابق فیعد کرتا ہو گا۔ اس نے کما میرا تو کوئی گواہ نمیں ' امیرالمومنین متم کی کی میں میرے کئے پر امیرالمومنین نے تم کھی کی سے دیج کر ویس کی امیرالمومنین نے تم کھی کی ستو پی جائے ۔ \* ن امیرالمومنین نے تم کھی کی ستو پی جائے ۔ \* ن امیرالمومنین نے تب گو ستو پی جائے ۔ \* ن امیرالمومنین نے اپن مند فاک ' اورہ کر میا ہے' عمل و انسانی سے بہ کوئی ستو پی جائے ۔ \* ن امیرالمومنین نے اپن مند فاک ' اورہ کر میا ہے' عمل و انسانی سے بہ کوئی ستو پی جائے۔ \* ن امیرالمومنین نے اپن مند فاک ' اورہ کر میا ہے' عمل و انسانی سے بہ کوئی ستو پی جائے۔ \* ن امیرالمومنین نے اپن مند فاک ' اورہ کر میا ہے' عمل و انسانی سے بہ کوئی ستو پی جائے۔ \* ن امیرالمومنین نے اپن مند فاک ' اورہ کر میا ہے' عمل و انسانی سے بہ کوئی ستو پی جائے۔ \* ن امیرالمومنین نے اپن مند فاک ' اورہ کر میا ہے' عمل و انسانی سے بہ کی ہے۔ \*

میں یہ ہاتیں من کو سوچنے مگا اب نہ میری خیرے 'نہ یو ڑھے دیماتی کی 'مگر ضیف کے وزیر کے بن قالد نے کہ یعقوب آپ نے ویکھ آج میرالموسین نے کس جرات سے عدل و خدف کا مظاہرہ کیا ہے۔ رعایا کے ایک عام آوی کے لیئے بھی اس نے فتم اٹھ نے سے وریخ شیس کیا۔ پھر امیرالموشین اس شرط کو پورا کرنے کے بعد چرے پر فوشی اور اطمینان کے آثار نظر "رہے تھے۔ میحان اللہ اسلامی عدل و انصاف کے سامنے امیرالموشین بھی گرون جھکا ویتے ہیں۔ ایسی مثال تو حصرت عمررضی اللہ تعالیٰ عند کے زائد خدفت میں میں لمتی ہے۔

ابن زید فرائے ہیں کہ اہم ابولوسف رحمتہ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جمیں اپی زبان سے سے قا اور کہ جب بھی میرے مسلے یہ واقعہ آیا ہے تو ہی غم سے ندھال ہو جاتا ہوں اور سہ سے برد ہوں کہ اس دن ہیں نے عدل و انصاف کی بچے امیرالمومنین کی جمم پر بی اعتبار کیا ہے ہے نہ ہوں کہ کیے ؟ فرمایا دراحمل بت یوں ہے کہ گر کیے ؟ فرمایا دراحمل بت یوں ہے کہ گر شحصے عدل کا معیار قائم کرنا تی تو جھے چاہیے تی کہ ہیں دونوں کو (امیرالمومنیں اور دیس تر مرس ن کشیرے میں کوئرا کر تا گر اس وقت امیرالمومنین تو کری پر بیٹھے تھے ، غریب دیس تی سے س س ن طرح زہن پر کھڑا تھا اور ہیں دونوں کو دیکھ رہا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ اسے بھی گری سے س س ن

مناقب امام أعظم

ابرالومنين كے برابر بيٹ كر فيملد سناك

امام ابوبوسف میٹی کی ایک مشہور کتاب "ریاصة السفس" ہے۔ اس میں انہول لکھا ہے کہ ایک ون علی بن عینی میرے پاس آئے' ان کا خیال تھ کہ میں اس وقت خواتین یا کنیزوں کے ساتھ بیٹھا خوش گیاں کر رہا ہوں گا اور جھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے گے۔ علی بن عینی کہتے ہے۔ میں اس میں میں اس کے دھر ہے وہ میں کہتے ہے۔

بیں کہ میں اندر آیا تو دیکھا کہ انام ابولوسف گھر بین اکیلے بیٹے ہیں اور کمابوں کے وجرے بین بیٹے مطافعہ کر رہے تھے۔ آپ نے بجھے ویکھتے ہی فرویا میرے گھر کے ہر گوشے پر نگاہ و بین میں نے دیکھا تو جاروں طرف کمابیں ہی کمابیں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا یہ عوام کے فیصوں کی فائلیں ہیں میں

نے یہ فیصلے اللہ کے خوف سے ڈر کر لکھے ہیں' خدا کرے میری کمی خطی کا قیامت کے دن مواخذہ نہ



اساعیل بن حماد رحمت الله علیه فرمات میں که امام الوطنیفه رضی الله تعافی عند کے بزاروں شرکرد منف کر ان میں دس خاص شاگرد منف المام الولوسف المام ذفر اسد بن عمرالبجلبی عافیه الدوسی واؤده آئی قاسم بن معن المسعودی علی بن مسمر کی بن زکریا بن الی زایده حبان مندل علی الدوسی کے دو بیٹے لیکن ان تمام میں امام الولوسف رحمت الله علیہ اور امام زفر جیسا کوئی نہ تھا۔

جاد بن ابل مالک نے قربال کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اہام ابوبوسف نہ ہوتے تو اہام ابوطیفہ رضی اللہ تعدال عند کا نام سے والا کوئی نہ ہوتا اور ان کا دنیائے علم میں ذکر تک نہ ہو آ۔ ابن الل کی کو کوئی نہ جانیا' اہام ابوبوسف نے ان دونوں کے اقوال' سناکل اور فیملوں سے ونیائے اسلام کو روشناس کرانی تھا۔

کرانی تھا۔

طور بن محر بن جعر بن جعفر نے قربالے کہ ابدہ سف رحمتہ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے ہے ان کی فضیلت چاردانگ عالم میں مانی گئے۔ "پ ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عدے خاص شاگرد اور اپنے زیانے کے مفتدر ایام بھے۔ آپ کے بمعصر آپ کے ملائے طفل کتب نظر آتے تھے۔ علم و حکمت اساست و منزلت میں "پ کا کوئی ہم پایے نہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اصول فقہ پر ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد کے تربیب پر ایک جامع کہا کھی تھی اور آپ نے بی انظار عالم اور اکناف جمال میں اللہ بن ایام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عد کے علوم کو بھیلائی تھا۔

عمر بن حملو بن ایام ابوطیفہ رستی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ بین نے آیک ون آپ داوا ایام ابوطیفہ رستی اللہ تعالی عند کو دیکھ کہ آپ کے داکیں ہاتھ لیام ابولیسٹ جیٹے ہیں اور باکیں ہاتھ اللہ داؤ بعض من منافلہ کی رسم من جدا ہے ایام ادام دو سمت من کام افراد میں منافلہ کی رسم من جدا ہے ایام ادام دو سمت من کام افراد میں منافلہ کی رسم من دوراد میں اللہ اوراد میں اللہ دائم منافلہ کی رسم من دوراد میں منافلہ کی دوراد میں دوراد میں منافلہ کی دوراد میں دوراد میں منافلہ کی دوراد میں دوراد دوراد میں دوراد میں دوراد دوراد میں دوراد میں

A STATE OF THE STA

دوردار دلائل ہے اس کا رد کر رہے ہیں اور جو مسئلہ لام زفر بیان کرتے ہیں الم ابوبوسف اس کی تزوید کر دھیتے ہیں۔ صبح ہے ظہر تک ہی کیفیت ربی۔ لام ابوسف رسی اللہ تعالی عنہ دونوں کو دیکھتے رہے 'نہ کسی کو ردکتے ہیں 'نہ کسی کو فلط قرار دیتے ہیں حتی کہ موذن نے نماز ظہر کی اذان دی او المام ابوسف ہوگا دہاں ابوسنی منطحہ نے باتھ اٹھا کر لام زفر کی ران پر باتھ مارا اور فرطا جس شر میں ابوبوسف ہوگا دہاں تہماری دائی ضمیں ملے گے۔ اس طرح استاد گرائی نے ابوبوسف کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے المام زفر کے دائی کو مسترد کرویا۔

اساعل بن حملو بن قام الوضيف مطف في في في الله ون قام الوضيف رضى الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله تعالى بن شاكروول سے فرايا كه ميرے معلون شاكرو چيتيس (٣٩) بين ان من الله كيس (٢٨) قضاء كى ملاحيت ركھتے بيں۔ ان من ميرے دو (قام البوبوسف اور قام زفر) تو ايسے بين كه ان كى مثل نهيں التى اور وہ مستقبل ميں تضاة كے منصب كو برى قابليت سے بھائيں گے۔

会会会会会会会会会会会会

## خاتمهالطبع ...مصنف پرایک نوٹ

صدر الائمد الى المويد ابن احمد المكل رحمته الله عليه لكست بين كه بم في الم اعظم الوطنيف رضى الله تحالى عند ك جس قدر مناقب بيان كيئ بين وه مثرق و مغرب ك تمام آئمه اسلام الور خطبات كرام سي برده كربين- ابن احمد المكل رحمته الله عليه الك اور مقام بر لكست بين ك :

ان مناقب کے دی ابواب کو ہم نے دائت چھوڑ دیا ہے۔ ان میں آپ کے دی اصحاب کے مناقب اور مصول درج تھے۔ ہم نے ان مناقب کی شخیل و تنصیل کے لیئے مناقب الدام او صفیفہ رضی اللہ تعالی عند 'الم علامہ البرازی الکردی رحمتہ الله علیہ کو بنیاد بنایا ہے۔ ہم نے اول سے آخر تک ان مناقب کو بنیاد بنایا ہے۔ ہم نے اول سے آخر تک ان مناقب کو بیان کر دیا ہے کہ ان اسناد کو وائستہ نظر انداز کر دیا ہے جو ہر روایت سے پہلے جائبا موجود تھیں۔ الجمداللہ ہم اپنے مقاصد میں کی حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا احدان ہے 'اس کا کرم ہے۔

اس خطی نف کو " وائرة المعارف النظامیه " حدر آباد و کن نے پہلی بار ۲۱ الله می زور طیاحت سے آراستہ کیا اس المباعث میں سلطنت آمنیہ کے مربراہ مظفر الملک " الله جگ ظام الدله الله الملک آمف جاه میر محبوب علی خان مبادر کی راہنمائی اور تعاون حاصل رہا ہے۔

اس الدُريش كى طباعت محت ترتيب و تندب هج و تخين بن مطبع وائرة المعارف النظامية حيدر آباد وكن كابوا إلقه ب جس بن الحافظ الحاج الولوى محد الوار الله خان بماور (بواس النظامية حيدر آباد وكن كابوا إلقه ب جس بن الحافظ الحاج الن ركن بين) اور موانا محد عبد اللهوم في بواحمد ليا ب اس كى صحت اور بروف ريد تك بن محد حيدر الله خال المحقق النعمائي مرير المعطبعته اور مسح الحن بن احد لعماني مواوى مي الوال الموادي المعاني الموادي كل الداواو المساول كالموادي الناطي الميدر آبادي كى الداواو مساع كم بهم ولي طور مشكور بين ميد كرا به وج اللهل المساه كو جهب كر ما من آبادي كى الداواو

( مترجم گرای حضرت علامه الوالصالح مح نیض احد ادمی ضدی مداری علامه الوالصالح محد نیش ا

ناقبالداءاعظم ٥٣٨ مكتبه نبويه

اس كتاب كا الا وسمبر ١٩٩٥ء كو باب المديد كراجي ( باكتان ) من اردد ترجمه عمل كيا- آب ان دنول كراجي من مولانا سيد محد عادف شاه صوفي محد متعود حين قادري اولي سيد شاه محد اسدالله جندي كراجي من مولانا مدره تغيير قرآن كے سلسله من قيام بذير تھے۔



## ملنےکےپتے

سلم کما بوی ادبستان، نوالقمر بک کارپوریشن کمتبه قادریهٔ کمتبه نبویهٔ ذاویه پبلشرز و تا دری رضوی دارالعلم دارالنوه و تا دری رضوی کتب خانهٔ کمتبه جند رضوان کتب خانهٔ نور بیرضویهٔ دارالعلم دارالنوه و کرمانواله بک شاپ فیض منج بخش بک شاپ علامه فضل حق پبلشرز گزار نیازی دارالکتابت ( فیخ بهندی سر یدن) کتنه خلیلیسعیدیه به کتب ازام احمد رضا و دارالکتابت ( فیخ بهندی سر یدن کتب خانهٔ علم و عرفان ببلشرز دار الاسلام فظامیه کتاب گهر شعیر براورز و نعیمی کتب خانهٔ علم و عرفان ببلشرز دار الاسلام (جبلانی سینز ) کانی نینل ببلشرز اردو بازار لا بهور - محته و علی حضرت محته جال کرم مکتبه فیضان سنت بینل والی سجد بویز گیت ملتان مکتبه مهریه کاظمیه جامعه انوار العلوم نومان کمته فیضان سنت بینل والی سجد بویز گیت ملتان مکتبه مهریه کافلیمه جامعه انوار العلوم نومان کتبه کریمیه قذائی چوک ملتان مکتبه المفتاح شاکر ناون و یرمن داولبندی خان کمته در بیسلطانه عیدگاه جام پوضلع راجن پوراحم یک کارپوریشن داولبندی - خان کمته در در بیسلطانه عیدگاه جام پوضلع راجن پوراحم یک کارپوریشن داولبندی -

## قابل مطالعه ويكارين















حادا حرجا وبدفساوقي پبلشرز

وربارماركيث لامور 0342-4584608